A ANY CATAGO STELL SE فتاوئ الفلسنت اَحُكَامُ زَكُوٰةٌ



# ٤٠ اَهْ اِسْنَتُ اَلَّهُ الْكَانِيَّةُ الْكَانِيِّةُ الْكَانِيِّةُ الْكَانِيِّةُ الْكَانِيِّةُ الْكَانِيِّةُ الْكَانِيِّةُ الْكِنْفُونِ الْكِلْمِيِّةُ الْمُؤْمِنِيِّةُ الْمُؤْمِنِيِّةُ الْمُؤْمِنِيِّةُ الْمُؤْمِنِيِّةً الْمُؤْمِنِينِيِّةً الْمُؤْمِنِيِّةً الْمُؤْمِنِيِيِّةً الْمُؤْمِنِيِّةِ الْمُؤْمِنِيِّةِ الْمُؤْمِنِيِّةً الْمُؤْمِيْمِ الْمُؤْمِنِيِّةً الْمُؤْمِنِيِّةً الْمُؤْمِنِيِّةً الْمُؤْمِنِيِّةً الْمُؤْمِ

نام كتاب : فَتَسَلُّ وَيُنْ أَهُولِسُنَّتُ عَالَى الْعُلِسُنَّتُ عَالَى الْعُلِسُنَّتُ عَالَى الْعُلِسُنَّتُ ع

پیکش : جاسِ افتاء (ووتِ الله این افتاء (ووتِ الله این ا

جَعْ وَرْسِب : أَسْتَاكُ الْفِقْتُ الْبُوقَةُ مَا أَبُوقِكُ مِنْ مُفْتِئَ عَلَيْ الْمَائِي لَنْفِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

معاون في التحقيق على مولانا محمنير رضا العطاري المدني ،مولانا سيدمسعود على العطاري المدني

طباعتِ اوّل: ذيقعدة الحرام ٣٣٣٠ إيه، بمطابق تتمبر <u>201</u>2ء

تعداد : ـــــ

ناشر : مكتبة المدينة فيضان مدينه محلّه سودا گران يراني سنري مندّى باب المدينة ، كراچي

### مكتبة المدينه كي شاخين

- ﴿ ..... كواهي: شهيد مجد ، كھارا در ، باب المدينة كراچي
- المعالم المربار ماركيك، من بخش رودً 🛣 من من من المربار ماركيك، من من المنطق المربار ماركيك، من المنطق المربار ماركيك من المربار ماركيك م
- 🕸 ..... کشمیر : چوک شهیدال ، میر پور
- الله عيدر آباد: فيفانِ مدينه، آفندى ثاوَن 🛣 2620122 🕿
- پ ..... ملتان : نزدینیل والی مسجد ، اندرون بوبر گیث 🔊 4511192 061
- المنطقة على المنطقة على المنطقة المنط
- 🕸 ..... خان يور: دُراني چوک بنهر كناره 🛣 5571686
- & ...... نواب شاه : چکرابازار، نزو MCB ...... نواب شاه : چکرابازار، نزو
- 🥸 ...... سكهو: فيضان مدينه، بيراح رود و 🛣 619195 -071
- - 🧇 ····· پشاور: فيضانِ مدينه، كلبرگ نمبر 1، النورسريث، صدر

### مدنی التجاء:کسی اورکویهکتاب چهاپنے کی اجازت نهیں

کتابِ ہذاہے متعلق اپنی آراء و تجاویز اس ایڈریس پرمیل کر سکتے ہیں darulifta@dawateislami.net

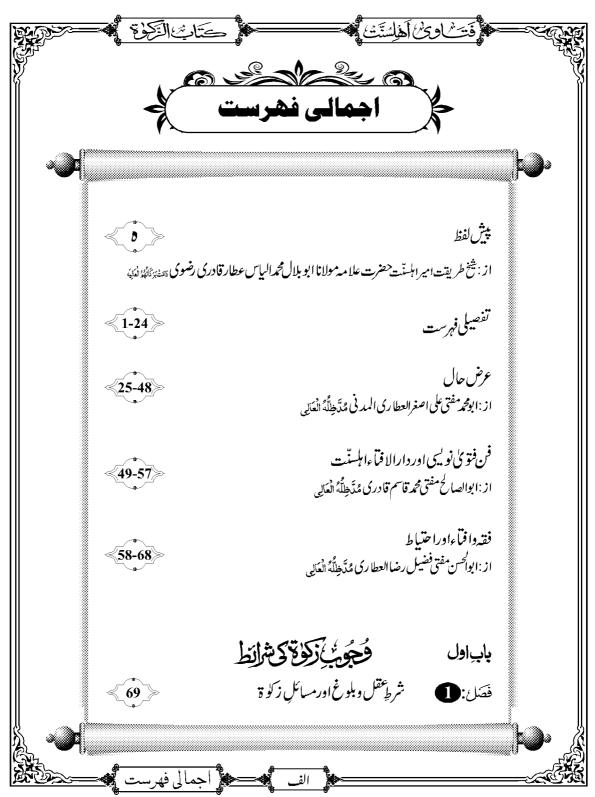

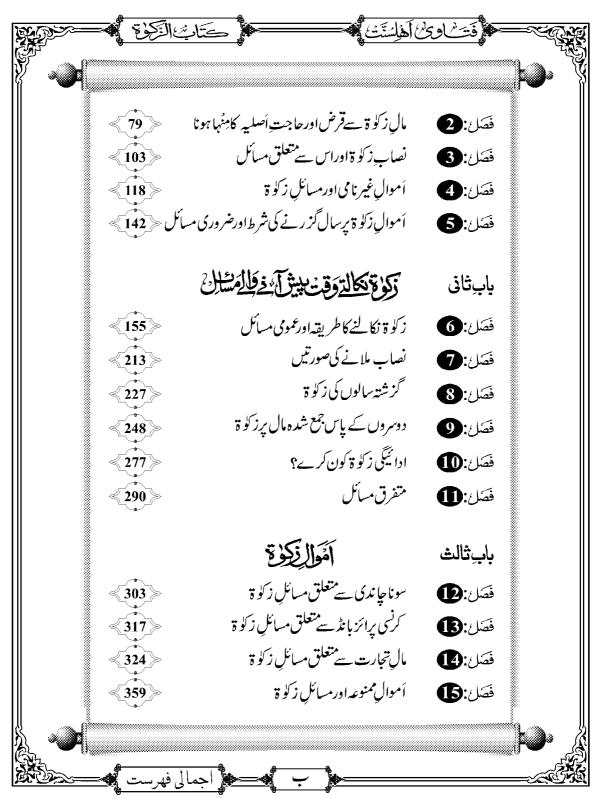





ٱلْحَمُنُ لِتَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّي الْمُرْسَلِينَ \* أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوفُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْم \* بِسُمِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْم \*

## کچھ دارالافتاء اہلستت اور کتابِ ہٰذا کے بارے میں

(از: شيخ طريقت اميرا ہلسنّت حضرت علامه مولانا ابو بلال مجمدالياس عطار قادري رضوي المن الوري الماليك

سيّدُ الْمُوسَلين، خاتَمُ النَّبيّين، جنابِ رحمةٌ لِلْعلمِين صَفَّاللهُ تَعَالَى عَلَيُووَ الِهِ وَسَلَّم كَافر مَانِ وَلْشَين بِهِ وَاللّهِ لَانُ يَّهُ دِى اللّهُ بِهِدَاك رَجُلًا وَّاحِدًا حَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ \_ لِيمَى الْلَّهُ الْمَاكُورَ مَلَّ اللّهُ عَلَا كَ وَجُلًا وَاحِدًا حَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ \_ لِيمَى اللّهُ عَوْرَ مَلَ اللّهُ عَمَل اللّهُ عَمَل اللّهُ عَمَل اللّهُ عَمَل اللّهُ عَمَل اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل الله عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن اللهُ عَن الله عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

اَلْکَ حَمْدُ لِلْلَهُ عَزُوجَلُ اللهِ عَزُوجَلُ اللهِ عَرَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْ والى تبلغ قران و سنّت كى عالمكير غيرسياسى تحريك وعوت اسلامى زندگى كے ہر شعبے بين نيكى كى دعوت كو عام كرنے كے لئے كوشاں ہے۔ الْلَّالَاءَوَ مَلَّ كَى رحموں، فيلھے فيلھے مصطفى عَنَى الله تَعَالَ عَنْهُ مَلَى اللهِ وَسَلَّم كَى عنا يتوں، صحابة كرام مَعْنى اللهُ وَعَن اللهُ عَنْهُ مَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ مَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ مَلْ اللهُ اللهُ

پیش لفظ

مُلک بہ ملک، شہر بہ شہراورگاؤں بہ گاؤں اِس مَدَ نی مقصد کے مُصول کیلئے سرگر مِعمل ہیں کہ' مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوششش کرنی ہے۔'اِنْ شَاءَ اللّٰهِ عَذْوَ جَلّ

اَلْحَمْدُ لِلْهُ عَزُوْجَلً !اس وقت (يعنى 25 رمضان المبارك ١٤٣٣ رصين) وعوت اسلامي كم وبيش 81 شعبول میں سنتوں کی خدمتوں میں مشغول ہے۔ انہی میں سے ایک اہم ترین شُعبد داڑ الاِفتاء اَهُل سُنت بھی ہے جوسلمانوں کی شَرْعی رہنمائی کرنے میں مصروف ہے۔دار الافتاء اَھل سنّت کی پہلی شاخ ۱۵شعبانُ الْمُغَظِّم ١٤٢٨ ه حِامع مسجد كنزالا بمان، بابري چوك، بابُ المدينه (كراچي) ميں كھولى گئي۔ ٱلْحَـهْدُ لِلْه عَزَّوَ جَلَّ تادم تحرييا كتان ك مختلف شهرول مين دار الإفتاء اهل سنت كى 10 شاخين بين جهال دعوت اسلامى ے وابئة علائے كرام سے بالمشافة شُرعى مسائل دريافت كئے جاسكتے بين اورتحريرى فتوى بھى لياجاسكتا ہے جبكه انٹرنيث پر دعوت اسلامی کی ویپ سائٹ www.dawateislami.net کے ذریعے بھی دنیا بھر ہے ٹیوالات کئے جاسکتے ہیں۔ دار الافتاء اهل سنّت ہے مجموعی طوریر ماہانہ سینکٹر ون تحریری فناؤی اور فون ، بالمشافداور ویب سائٹ پر بذریعهٔ آواز دیئے جانے والے جوابات سمیت ہزاروں زبانی فتوے جاری ہوتے ہیں،مسلمانوں کوپیش آمَدَ ہ جدیدمسائل کے لئے مجلسِ تحقیقات ِشرعِیّہ بھی قائم ہے جو کہ دعوتِ اسلامی سے وابسۃ عُلَما ومفتیانِ کرام پر مشتمل ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت قائم سینکٹر وں مساجد ، نیزنئی تغمیر ہونے والی مساجد ، جامعات ، مدارس المدیبند اور اِجارہ کےمعاملات دیکھنے کے لئے عالمی مَدَ نی مرکز فیضانِ مدینہ میں مکتب اِ فتاء قائم کیا گیاہے۔تمام ذ مہداران کو تا کید ، تا کید ، تا کید ہے کہ وقف کے قیام ،نٹی تعمیرات ، قائم شدہ عمارات میں کسی بھی قتم کی تبدیلی واضا فے نیز اِ جارے سے متعلق معلومات وشرعی رہنمائی اوران معاملات میں کسی بھی قشم کی دینی اُلجھن کے لئے اس مکتب سے دابطہ کریں ۔ اس کامیل ایڈرلیس ifta@dawateislami.net ہے۔

ٱلْحَهْدُ لِللهُ عَزَّوَ جَلَّ ! قبل ازين دعوتِ اسلامي كااشاعتي اداره مكتبة المدين**ه دار الافتساء اهل سنّت** ــــ

بيش لفظ

﴿ فَتَنَا فِي الْفِلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّهُ فَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّ

صَلُّواعَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَى مُحَتَّى



٥٢ رمضان المبارك <u>١٤٣٣ ه</u>

14-8-2012



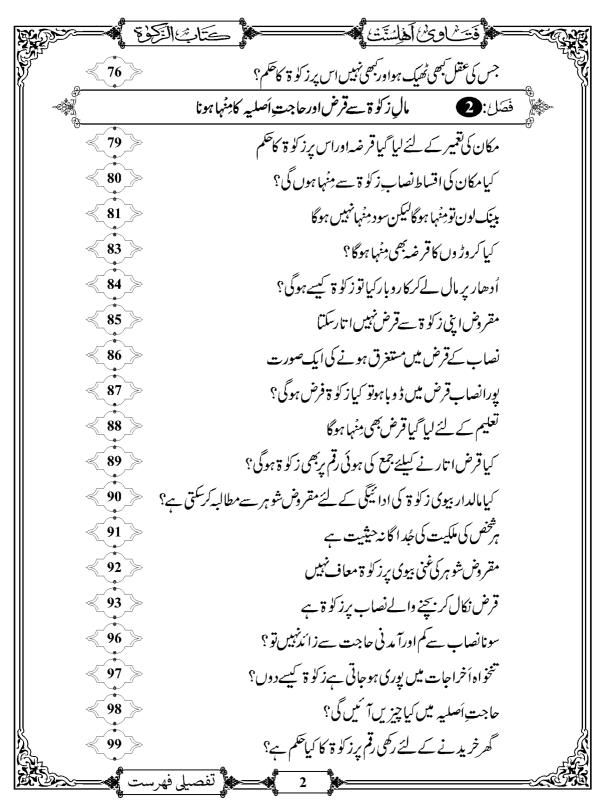





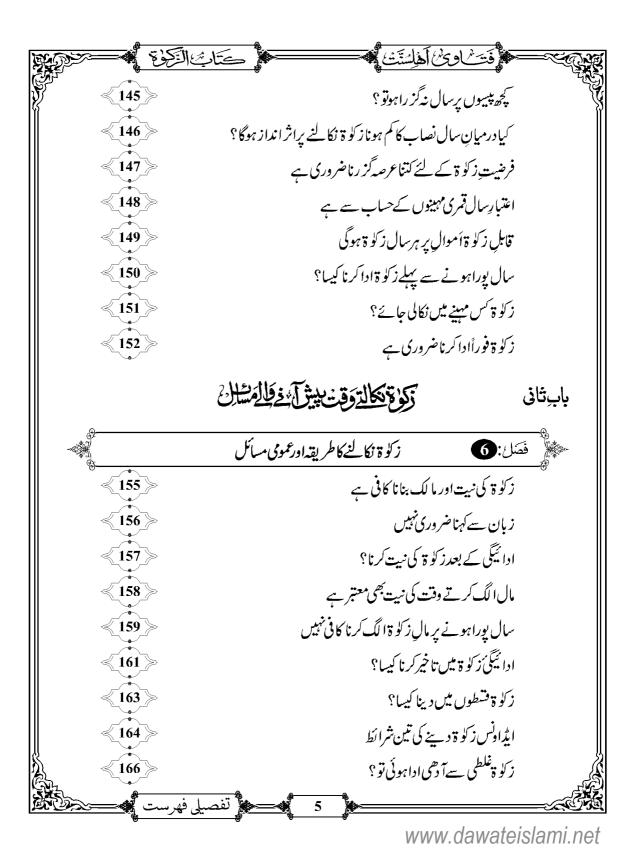

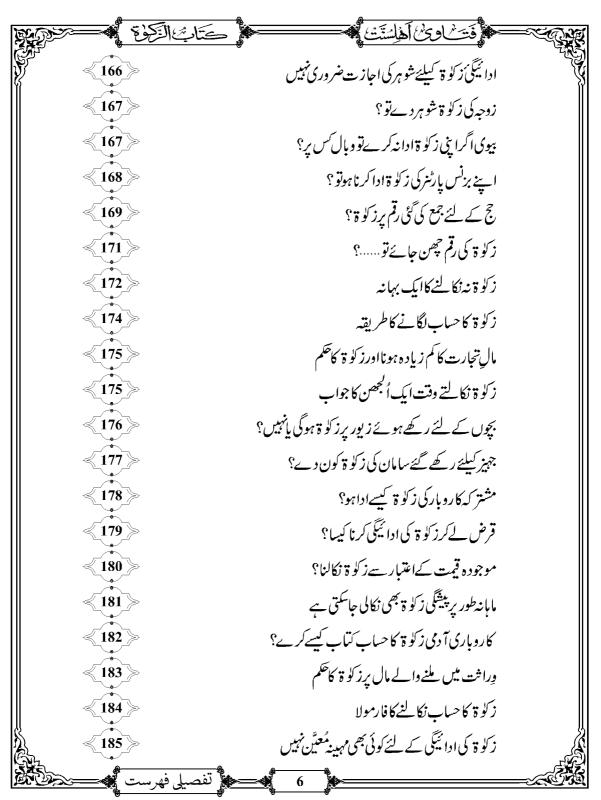

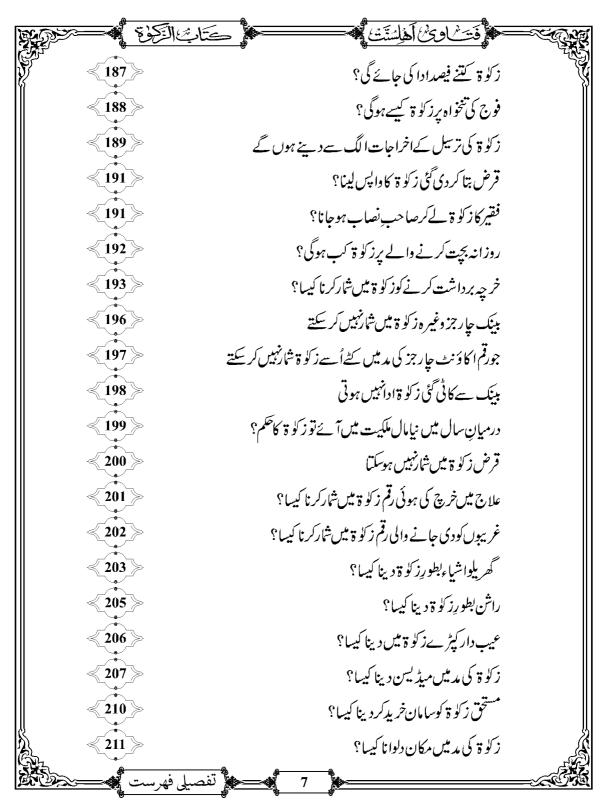

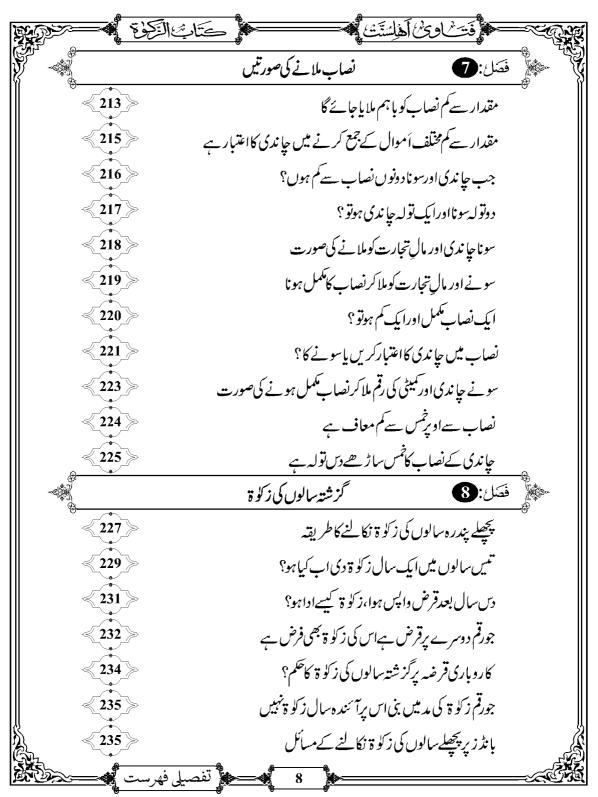

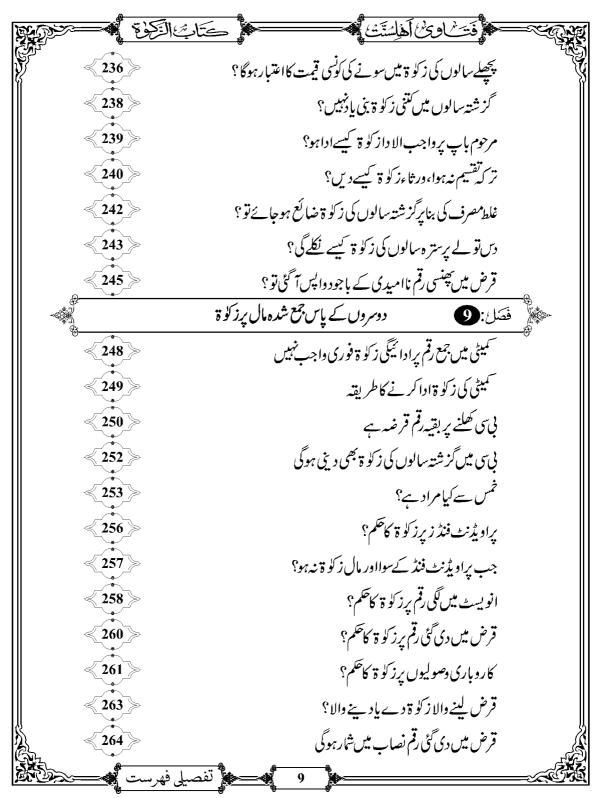

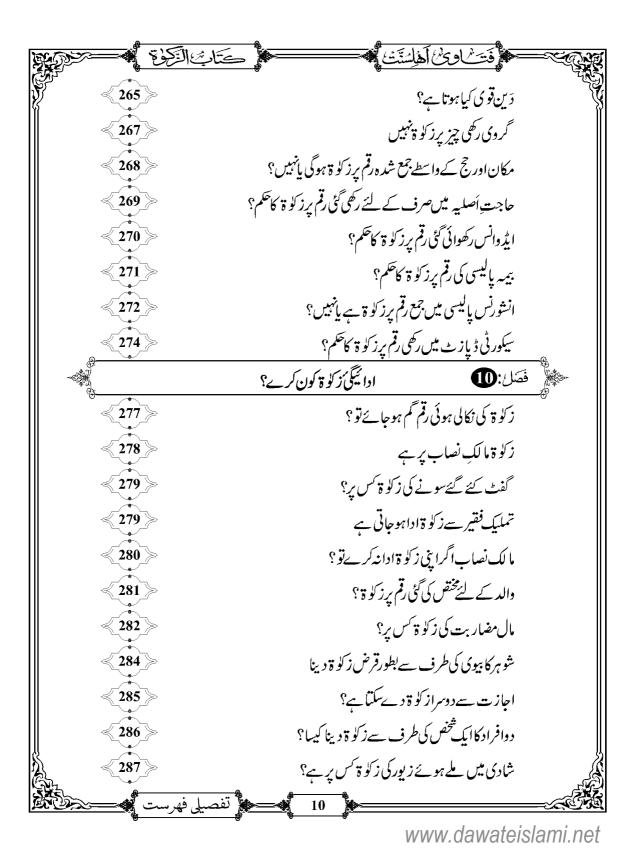

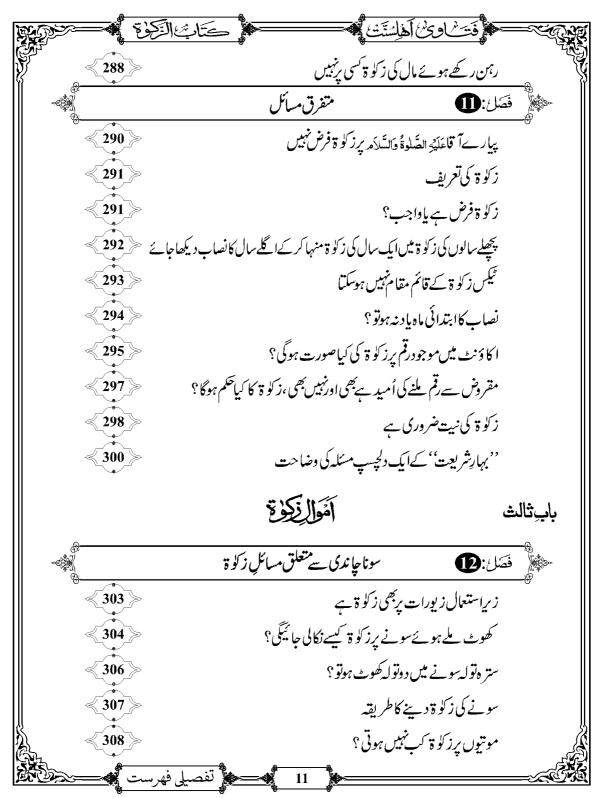





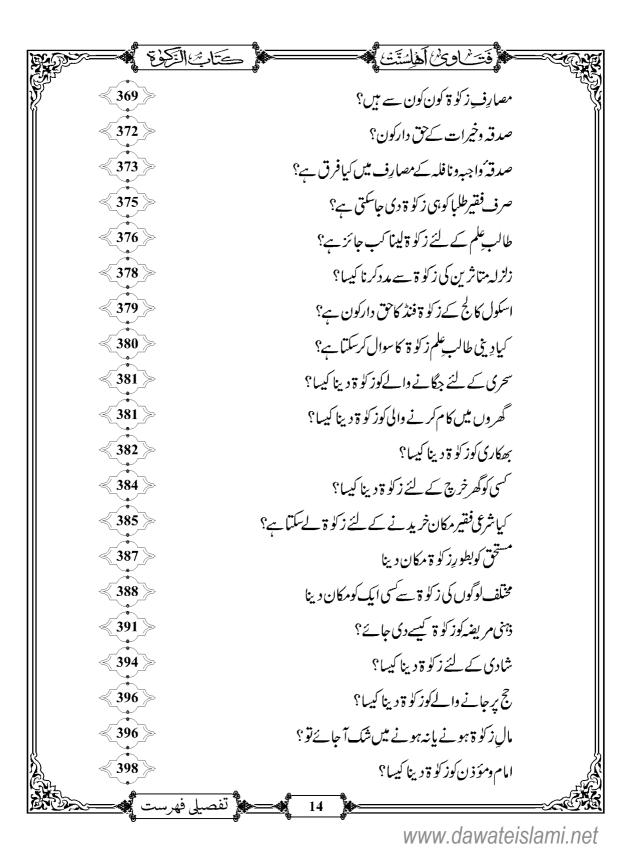



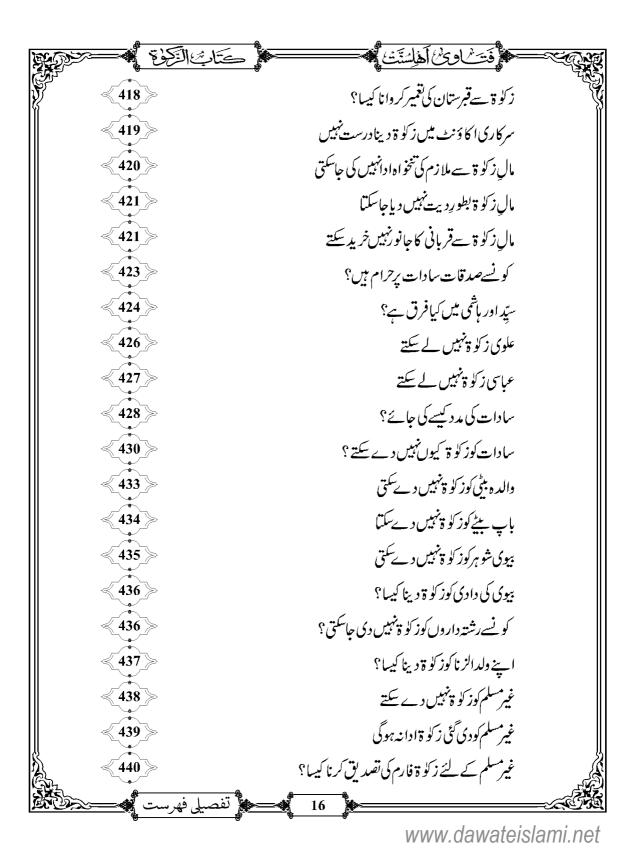

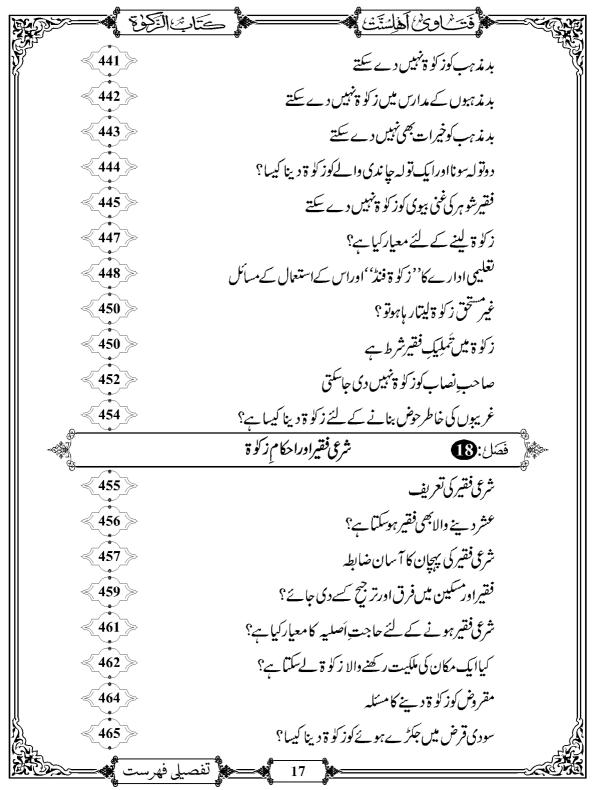

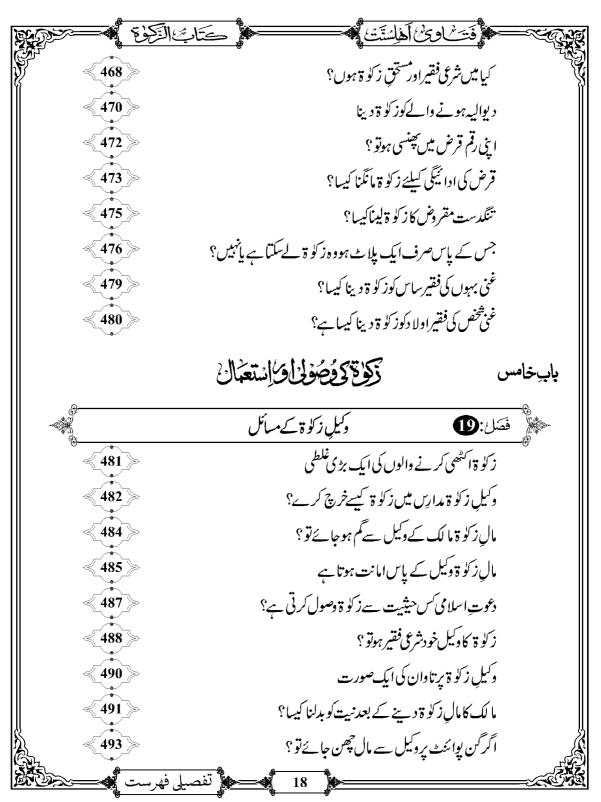



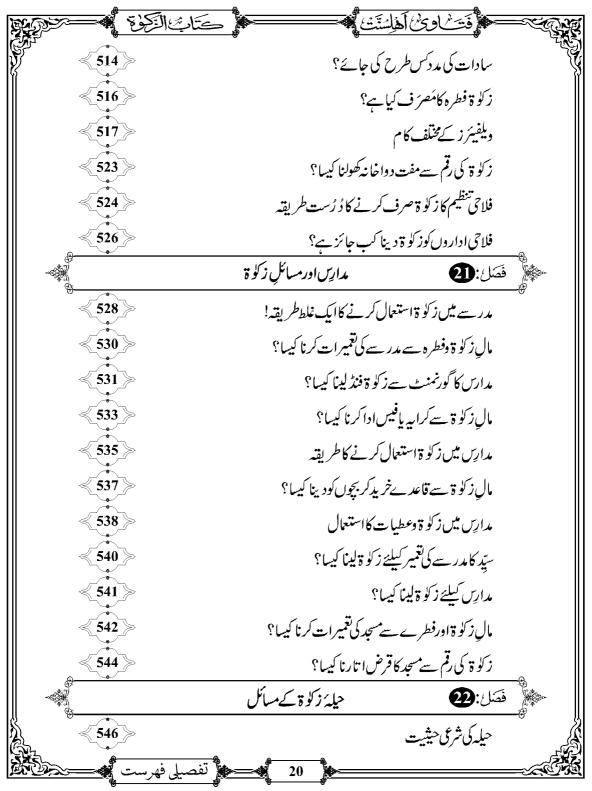

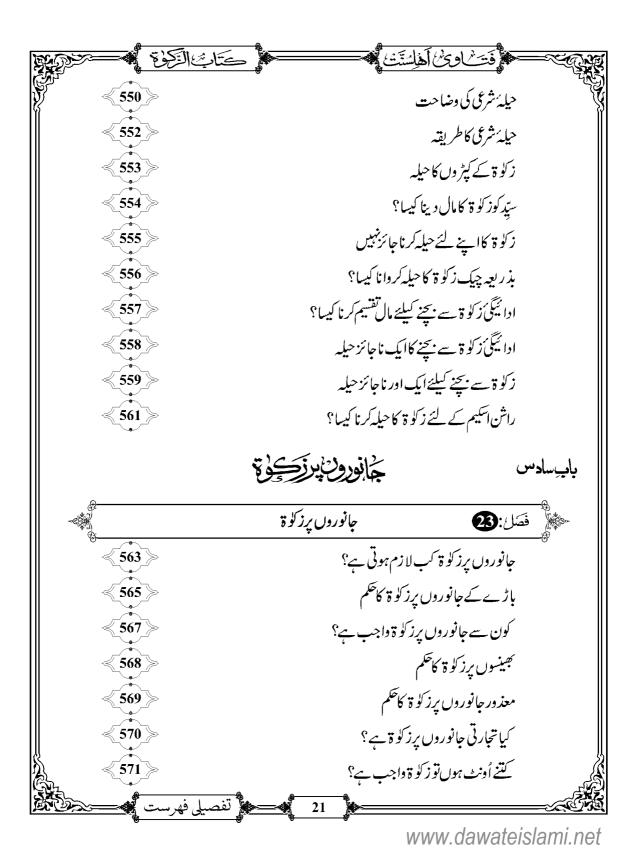

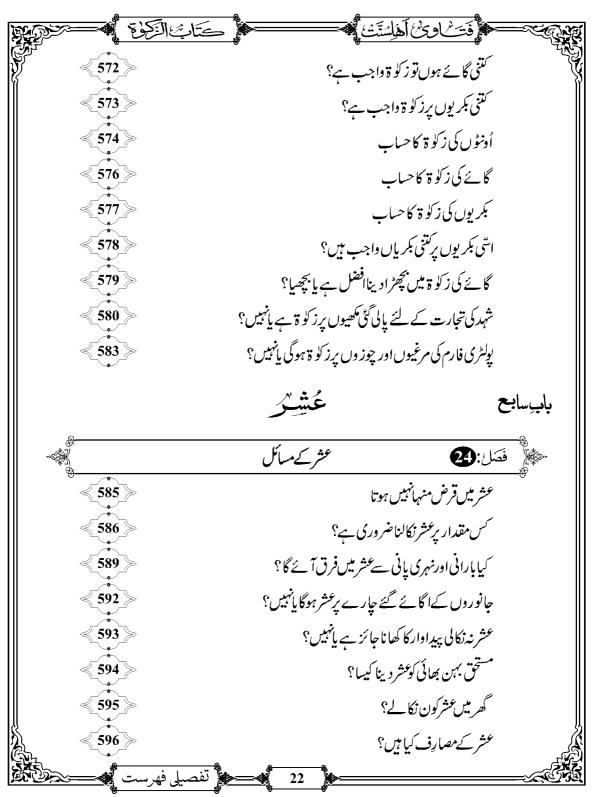

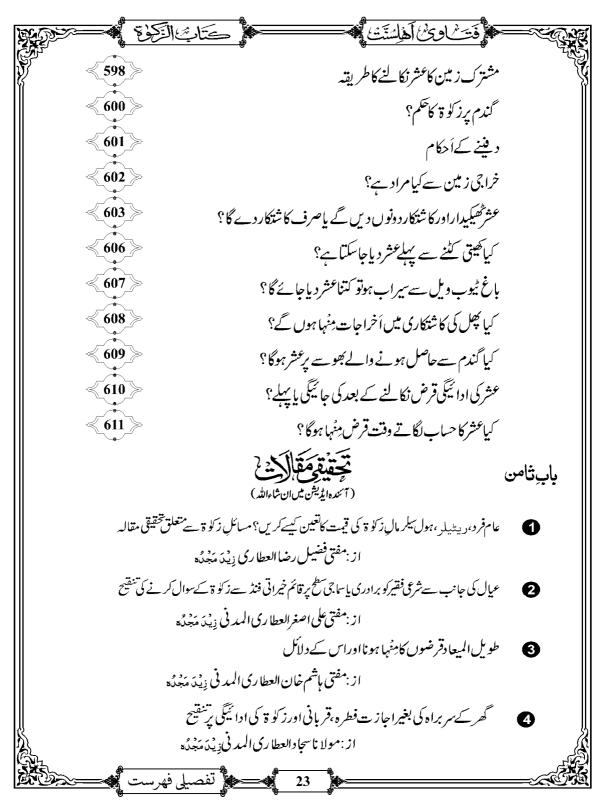



# عرضِ حال

از: اُستادالفقه رکن مجلس تحقیقات شرعیه ابو مجمدمفتیعلی اصغر العطاری المدنی مُنْطَدُ امّان

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْحَهُ لُ بِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَا مُرعَلَى سَيِّدِ الْهُرُسَلِيْنِ أَمَّا اَبْعُلُ فِيحَمْدِم تَعَالَى فَاوَىٰ الْهُرُسِلِيْنِ أَمَّا اَبْعُلُ فِيحَمْدِم تَعَالَى فَاوَىٰ الْمُحْدِم جِو فَاوَىٰ الْمُسَتّ كَنْ وَالْمُالِقَ وَالْمُعْلِمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلِي اللّٰلِمِ اللّٰلِي اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُلْمِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰ اللّٰلِلْمُلْمُلّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُلْمُلِّمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمِلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّ

یہ فتاوی چارمفتیانِ کرام کےاپنے قلم سے لکھے ہوئے یاان کی زیرنگرانی لکھوائے گئے فتاوی کا مجموعہ ہے جن

کےاساء بیر ہیں:

- ﴿1﴾ حضرت ابوالصالح مفتى محمد قاسم قادرى صاحب مُدَّظِلُّهُ
  - ﴿2﴾ حضرت مفتى فضيل رضاعطارى صاحب مُدَّطِلُهُ
- ﴿3﴾ مفتى ُ دعوتِ اسلامي حضرت مفتى محمه فاروق عطاري مدنى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الغنبي
  - ﴿4﴾ ادریجھ فقاویٰ راقم ُ الْحُرُّوف کے ہیں۔

ان جار کے علاوہ جتنے بھی مجیب حضرات کے نام آپ ملاکظ فرما کیں گے انہوں نے بحثیت مُتَ حَصِّصُ، یا نائب مفتی کے جار میں سے کسی نہ کسی کے تحت رہتے ہوئے فقاو کی لکھے ہیں۔اس سے قبل کہ فقاو کی اہلسنّت کی اس جلد پر کام اور خصوصیات کے حوالے سے بچھ عرض کیا جائے پہلے دعوتِ اسلامی اور داڑ الّا فقاء اہلسنّت کے بارے میں بچھ

فَتُنَافِئُ الْفِلْسَنَةُ الْمُلْسَنَةُ الْمُعْلِلِهِ الْمُعْلِلِكُمْ الْمُعْلِلِكُمْ الْمُعْلِلِكُمْ الْمُعْلِ

عرض کرتا ہوں \_

# م محمد عوت اسلامی اور دارُ الْإِفْنَاءَ الْمِسْنَت کے بارے میں

داڑالِا فقاء المسنّت تبلیخ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک اہم شعبہ ہے جوقبلہ شِخ طریقت امیر المسنّت حضرت مولا نامحم الیاس عطار قادری رضوی دَامَتْ بَرَکَا تُهُوْ الْعَالِيّه کی امتِ مِحمیه علی صَاحِبِهَا السَّطَالَ وَ وَوَلَّ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَى صَاحِبَهُا السَّطَالَ وَ وَوَلَّ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَى مَا مِلْ مِ مَا مِین کی کڑھن کے نتیج میں 15 شعبان المعظم 1421 ھے بمطابق علی صَاحِبِهَا السَّلَ مَی کُور وَ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَوَوَلَّ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ مِنْ وَوَوَلَّ مِنْ وَوَولَ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَوَلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَوَلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَوَلَولَالِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَوَلَولَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ وَلَولَالِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعْتِمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَامُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

داڑا آلِ فقاء اہلسنّت کا مرکزی اورسب سے پہلا داڑا آلِ فقاء ''جامع مسجد گٹڑ آلَا بمان جہانگیرروڈ بابری چوک کراچی ''پرواقع ہے۔اس کےعلاوہ باب المدینہ کراچی اور کراچی سے باہر تا دم تحریکُل دس دارالا فقاء قائم ہیں، چار داڑا آلِ فقاء باب المدینہ کراچی میں، ایک حیررآ باد میں، دومرکز الاولیاء لاہور میں، ایک سردارآ باد (فیصل آباد) میں، ایک راولینڈی اور ایک گلزار طیبہ (سرگودھا) میں قائم ہے۔اس کےعلاوہ محتب افقاء کے نام سے دارالا فقاء اہلسنّت کی ایک شاخ عالمی مرکز فیضانِ مدینہ میں قائم ہے جہاں عوامی آمد ورفت تو نہیں ہوتی صِرْ ف مساجد و مدارِس کے وقف ایک شاخ عالمی مرکز فیضانِ مدینہ میں قائم ہے جہاں عوامی آمد ورفت تو نہیں ہوتی صِرْ ف مسائل کی رہنمائی کی کے مسائل اور دعوت اسلامی کے تحت ہزاروں آجیراسلامی بھائیوں کے اجارے سے متعلق مسائل کی رہنمائی کی جاتے ہیں۔ یہ گل ملا کر گیارہ شاخیں ہوئیں ان تمام شاخوں میں علمائے کرام، نائب مفتی صاحبان اور مفتیانِ عظام اصلاحِ امت کے جذبہ کے تحت شرعی رہنمائی کے کام میں مصروف عمل ہیں۔

دارالا فتاءاہلست میں شری رہنمائی کاعمل ہرممکن طریقے سے جاری رہتا ہے لوگ یا اُکشافہ آکرا پنے روز مرہ کے دینی مسائل، خصوصی طور پرپیش آنے والے معاملات، تنازعات، ترکہ و وراثت، نکاح وطلاق الغرض ہر شعبهٔ زندگی سے متعلق دینی مسائل پیش کرتے ہیں جن کاحل پیش کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ اسی طرح خطوط کے ذریعے

الكتاب المواسدة المواسدة المعالمة المعا

اِسْتِفادہ کاسلسلہ بھی ہوتا ہے،ای میل کے ذریعے بھی لوگ اپنی دینی اُلجھنوں سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں،' فون کے ذریعے شرعی رہنمائی کاسلسلہ مقررہ اوقات میں جاری رہتا ہے۔اُلْحَدُدُ لِلله دارالا فقاءا ہلسنّت مکمل طور پرایک فعال اِدارہ ہے۔

دارالا فتاءاہلسنّت دراصل اس اجتماعی کوشش اور جُہُرِ سلسل کا ایک جزء ہے جودعوتِ اسلامی قر آن وسنت کی تعلیمات کوعام کرنے کے لئے جاری رکھے ہوئے ہے۔

دعوتِ اسلامی کی و پسے تو بہت ساری عمدہ خصوصیات اور بہت سارے فعال شعبہ جات ہیں کیکن ان میں سے حیار بڑے ہی بنیادی شعبے ہیں۔

- ﴿1﴾ لا کھوں مُنلِّغین کی تیاری وتربیت اوران کی اصلاحِ اُمت کے لئے مملی جدوجہد۔
  - **﴿2﴾** أمت ِمسلم يُوصحت مندعلمي مواد كي فرا ہي ۔
  - ﴿ 3 ﴾ ہرشہروبستی تک عالم دین فراہم کرنے کے لئے جامعۃ المدینہ کا قیام۔
  - ﴿4﴾ مسلمانوں کی دینی اور شرعی رہنمائی کے لئے دارالا فتاءاہلسنّت کا قیام۔

#### لاکھوں مبلغین کی تیاری و تربیت اور ان کی عملی جد و جھد

دعوتِ اسلامی جوایک عالمگیر منظم دینی اور غیر سیاسی تحریک ہے اس کے دعوت و تبلیغ کے کام کاملی ڈھانچہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک طرف ہزاروں ، لاکھوں مبلغین ہیں جو بیعز م لئے ہوئے ہیں کہ'' مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اِن شکآءَ اللّه عَزَّو بَحِل ۔' اپنی اِصلاح و تربیت کا اہتمام جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک دین تین کی دعوت اور قرآن وسقت کا پیغام عام کرنے کے لئے کوشاں ہیں ، یہ بتغین نہ صرف ساتھ دوسروں تک دین تین کی دعوت عام کرنے میں اُساجد بلکہ بازاروں ، اسکولوں ، کالجوں بلکہ شہر شہر ،گاؤں گاؤں ،محلّہ محلّہ اور سینہ بسینہ نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف علی ہیں۔ اور نیکی کی دعوت کا بیسلسلہ انتہائی منظم انداز سے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں جاری ہے اور اس سلسلہ کومزید مؤثر بنانے کے لئے بہت ساری مجالس یعنی شعبہ جات بنائے گئے ہیں مثلاً وکیلوں کا شعبہ ، ڈاکٹر وں کا سلسلہ کومزید مؤثر بنانے کے لئے بہت ساری مجالس یعنی شعبہ جات بنائے گئے ہیں مثلاً وکیلوں کا شعبہ ، ڈاکٹر وں کا سلسلہ کومزید مؤثر بنانے کے لئے بہت ساری مجالس یعنی شعبہ جات بنائے گئے ہیں مثلاً وکیلوں کا شعبہ ، ڈاکٹر وں کا سلسلہ کومزید مؤثر بنانے کے لئے بہت ساری مجالس یعنی شعبہ جات بنائے گئے ہیں مثلاً وکیلوں کا شعبہ ، ڈاکٹر وں کا سلسلہ کومزید مؤثر بنانے کے لئے بہت ساری مجالس یعنی شعبہ جات بنائے گئے ہیں مثلاً وکیلوں کا شعبہ ، ڈاکٹر وں کا سلسلہ کومزید مؤثر بنانے کے لئے بہت ساری مجالس یعنی شعبہ جات بنائے گئے ہیں مثلاً وکیلوں کا شعبہ ، ڈاکٹر وں کا سلسلہ کومزید مؤثر بنانے کے لئے بہت ساری میں سلسلہ کومزید مؤثر بنانے کے لئے بہت ساری مؤلس کے سلسلہ کومزید مؤلس کے سلسلہ کومزید مؤلس کا کھوں کیکھوں کے سلسلہ کومزید مؤلس کے سلسلہ کی مؤلس کے سلسلہ کومزید کے سلسلہ کومزید کی کومنے کی سلسلہ کومزید کے سلسلہ کومزید کی کومنے کی مؤلس کے سلسلہ کی کومنے کی کومنے کومزید کی کومنے کی کومنے کی کومنے کی کومنے کی کومنے کے سلسلہ کی کومنے کی کومنے کی کومنے کی کومنے کی کومنے کومنے کی کومنے کی

الكتاب المنتاكة الماستة المنتاكة المنتا

شعبہ، شعبہ تعلیم، شعبہ تا پر ان بلکہ جیل خانوں تک میں قیدیوں کی اصلاح اور تربیت کا عمل جاری ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت اور قرآن وسنت کی تعلیمات کو عام کرنے کا جوسلسلہ ہے وہ الگ۔ جہال دعوت اسلامی کے پیغام اور تربیت سے متاثر ہوکر ہزاروں لاکھوں اسلامی بہنوں نے خودکونماز، روزے، پردے اور دیگر شرعی احکام کا یا بند بنایا ہے۔

یہ بلغین صرف مسجد مبعد یا گھر گھر جا کرہی نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کارلاتے ہوئے انٹرنیٹ اور اب اُلْحَمْدُ کُولِلّٰہ مدنی چین صرف مسجد مبعد یا گھر گھر جا کرہی نہیں بلکہ جدید ٹیک الوجی کی بدولت زندگیاں بدل رہی ہیں، اب اُلْحَمْدُ کُولِلّٰہ مدنی چین کے ذریعے بھی قرآن وسنت کا پیغام عام کررہے ہیں دعوتِ اسلامی بننے کے بعد سے مذہب سے لگاؤ اور دینداری بڑھرہی ہے، لاکھوں نوجوان راوراست پرآئے ہیں دعوتِ اسلامی بننے کے بعد سے جتنی تعداد میں مذہبی کتابوں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اور بڑے بڑے دینی کتب شائع کرنے والے اداروں کے مالکان کی تصدیق اس بات کا شُہوت ہے کہ جتنی مذہبی کتب دعوتِ اسلامی سے وابستہ لوگ خریدتے ہیں کوئی اور طبقہ نہیں خریدتا۔

1981ء میں دعوت ِاسلامی کے آغاز اور ابتدا کے وقت کسی کو بیاحساس نہ تھا کہ آئندہ بیس بجیس سال بعد حد ت پیندی اور بے دینی کا طوفان ایک نئے انداز سے سر اُٹھانے والا ہے بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ ساتھ مسلمانوں کی عملی حالت مزید سے مزید خراب ہونے والی ہے ، بچھا بتری ان کے اپنے ہاتھوں اور اپنے ہی کرتو توں کے باعث ہوگی تو سچھ پستی اور عملی کمزوریاں اسلام ویمن تو توں کی سازشوں کی بدولت وقوع پذیر ہوں گی۔

آپ زیادہ نہیں ہیں بچیس سال پہلے کے وقت اور آج کے ماحول کا تقابل کر کے دیکھ لیں آپ پر واضح ہوجائے گا کہ روز بروز حالات نازک سے نازک تر ہوتے جارہے ہیں۔

آج ہے ہیں پچییں سال پہلے لوگوں نے صرف ڈا کہ زنی کا نام سناتھالیکن آج ہر دوسرا خاندان کسی نہ کس طرح کٹیروں کے ہاتھوں اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔سب جانتے ہیں کہ بھتہ خوری،اسٹریٹ کرائم، کوٹ مار کا ﴿ فَتَسْاوَىٰ اَهْلِسَتَكُ ﴾ ﴿ مُقَالَمَ تَالَكُتُ الْكُتَّابُ

جوبازارآج گرم ہے آج سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

فیاشی کاسیلاب ہے کہ تھمتا نظر نہیں آر ہا، کیا کیا نت نئے ذرائع فحاشی کے ایجاد ہو چکے ہیں، برائی صرف ایک کیاک اور انگلی کی ایک حرکت کی دوری پررہ گئی ہے اور ہروقت دستیاب برائی کا نتیجہ سب دیکھر ہے ہیں۔ تین، چار، پانچ سال تک کے بچوں کے ساتھ آبروریزی اور پھران کوئل کرنے کے جو واقعات پیش آرہے ہیں آج سے پہلے ایسے واقعات میں ایسی کثرت ہر گزنہ تھی۔

بے پردگی کا جوگراف پہلے تھا آج نہ جانے وہ کتنے فیصد بڑھ چکا ہے۔ عورتوں کے سروں سے دو پٹے اور کلائیوں سے آستینیں غائب ہوگئی ہیں شلوار کی جگہ عضو کی ہیئت اُ بھارتے پا جامے اور جینز کی بینٹ نے لینا شروع کردی ہے۔

نفسانفسی نے انسان کوآج خودکشی پرمجبور کر دیاہے دیکھ لیں خودکشیوں کا گراف آج کس حد تک جا پہنچاہے۔ ظلم ہے کہ رُکنے کا نام نہیں لیتا حجھوٹی جھوٹی باتوں پر قل وغارت ،انتقامی کارروائیوں میں اندھا ہوناان سب باتوں نے خاندان کے خاندانوں کاسکون برباد کر کے رکھ دیاہے۔

پھرلوگوں کی معاشرتی زندگی کا جوحال ہے وہ سب پرعیاں ہے گھرانے امن کا گہوارہ نہ رہے، عورتوں کی شوہروں پرجرائت و بے با کی اور نافر مانی ، اور شوہروں کے مظالم و جفاعام ہیں۔ اولا دووالدین کے رشتے کی کمزوری ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اولڈ ہاؤس مَغْرِضِ وُجود میں آچکے ہیں جہاں اولا دکی طرف سے گھر سے نکالے ہوئے والدین سکون کے متلاثی اور بیزارزندگی کے دن گن گرکاٹ رہے ہیں۔

کاروبارو تجارت کا جوحال ہے وہ سب کے سامنے ہے بس مال آنا چاہئے ، ملاوٹ اور دھوکے کے سابقہ تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں آج یہ کہا جائے کہ بڑے تا جروں کا نوے فیصد سے زیادہ طبقہ سودی معاملات میں کسی نہ کسی طرح مُلوَّث ہے تو ہے جانہ ہوگا۔ پھر تجارت و کاروبار میں جوعُقُودِ فاسدہ کا ارتیکا بہے اس کا گراف شاید پچپانوے فیصد سے بھی زیادہ ہو، رفتہ رفتہ ذرائع آمدنی میں حلال وحرام کی تمیزر کھنے والے لوگ کم سے کم ہوتے جارہے ہیں۔

## ﴿ فَتَافِئُ آخِلُسُنَّتُ ﴾ ﴿ فَتَافِئُ آخِلُسُنَّتُ الْكِتَابُ ﴾

آج معاشرے کے گرتے ہوئے گراف اور بدعملی کی ایک بڑی وجہ جدید ذرائع کا غلط استعمال بھی ہے۔ موبائل کی مثال آپ کے سامنے ہے اس کا دُرُست استعال اپنی جگه کیکن اس کے غلط استعال ہے کون واقف نہیں؟ رہی سہی کسرالیکٹرا تک میڈیانے بوری کردی ہے پینکٹروں چین از جوجا ہے دکھار ہے ہوتے ہیں جہاں جا ہے لوگوں کے ذہنوں کوموڑ رہے ہوتے ہیں۔ایک طرف تو روثن خیالی کے نام پر بےعملی کو پروان چڑھایا جارہا ہے تو دوسری طرف مذہب کی بنیادوں پرخفیہ طریقے سے حملے کئے جارہے ہیں۔کون نہیں جانتا کہ کتنے ہی ایسے پروگرام ہیں جوغیر مکی فنڈنگ ہے چل رہے ہوتے ہیں اوران کے دیئے گئے ایجنڈے کوآ گے بڑھارہے ہوتے ہیں اگر میڈیا کے غلط کاموں کا خلاصہ کیا جائے تو نتیجہ یوں سامنے آتا ہے، میڈیا کے مذموم نین کام: فحاشی کروعام، مذہب ہو بدنام، لوگ ہوجائیں بے باک و بے لگام۔الیں سوچ لوگوں کو دی جارہی ہے کہ وہ علما سے دور ہوجائیں مَعَادَ اللّٰہ اس مُعَرَّزُ و قابل احتر ام طبقہ کو دقیانوس ثابت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ایک تو معاشرے نے پہلے ہی علمائے دین کووہ عزت و مقام نہیں دیا جس کے بیدحضرات اہل ہیں اوپر سے میڈیا ہے کہ علما پر طَعْن کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں ویتا جان بو جھ کرایسے لوگوں کو بٹھایا جا تا ہے جو یا تو علم میں رُسُوخ نہیں رکھتے یا بد مذہب ہوتے ہیں ،اگر رائیخ اُلِعلم ہوں تو انہیں بولنے ہی نہیں دیا جاتا پھریہ بھی ایک المیہ ہے کہ مذہب کا نمائندہ بنا کرایسے نام نہادلوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو بازاری اورگرے ہوئے موضوع اور بے تو قیری کے ماحول میں بھی بحث کا حصہ بن کر ٹی وی میں آنے کا شوق رکھتے ہیں اور بڑے اہتمام سے ایبا ماحول پیدا کیا جاتا ہے تا کہ لوگ علمائے مُنَتَقِر ہوں ، بیسب معاشرے کوسیکولر کرنے کی سازشیں ہں غور کیجئے کیسے نازک حالات ہیں۔

ایسے ماحول میں اُلْحَدُنُ لِلّٰہ دعوتِ اسلامی کا اکتیس (31) سال پہلے لگنے والا بودہ تن آ وراور مضبوط درخت کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے جو لا کھول لا کھ لوگوں کو برائیوں میں مبتلا ہونے سے روکے ہوئے ہے، جو لوگوں کو گائیوں کی مبتلا ہونے سے روکے ہوئے ہے، جو لوگوں کو گنا ہوں کی گرمی سے نکال کرا پنے ٹھنڈے اور گھنے سابی میں لئے ہوئے ہے اور منزیدلوگوں کی اصلاح کے لئے اپنی مسلسل کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ بلا شبہ بیا ایک عظیم کام ہے یہی وجہ ہے کہ بجیّد علمائے دین اور مفتیانِ کرام اس کام کی اہمیت وعظمت کود مکھتے ہوئے دعوتِ اسلامی اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولا نا مجدالیاس عطار

الكتاب الكتاب المنت المعالكتاب المعالكتاب المعالكتاب المعالكتاب المعالكتاب المعالكتاب المعالكة المعالك

قا دری رضوی دائے بَرَ گاتھُءُ الْعَالِيّه کی تعریف میں رطب اللسان ہیں ، ویسے تو اس سلسلے میں سینکڑوں علمائے کرام کے تاً ٹرات موجود ہیں لیکن میں اہل فتو کی میں سے صرف ایک کے کلماتِ جمیلہ پراکتفا کرتا ہوں۔ز مانہ قریب کے جیّد اور نامور عالم ومفتی اورمفتی گرحضرت مفتی جلال الدین امجدی عَدَیْهِ الدَّهْمَة ، فناویٰ فقیه ملت میں فر ماتے ہیں:''سنی عوام میں بالخصوص کافی برعملی پھیلی ہوئی ہےان کی اکثر مسجدیں ویران ہیں راوسنت سے کافی دوری پائی جارہی ہے۔ ا پسے ماحول میں ایک ایسی تحریک کی ضرورت تھی جوعوام میں پھیلی ہوئی بڈملی کو دورکر ہے، ویران مسجد کوآ باد کر ہے، لوگوں کوراہ سنت پر چلنے کی تلقین کرے اور۔۔۔۔عقائد باطلہ کی روک تھام کرکے مذہبِ اہلسنّت ومسلکِ اعلیٰ حضرت کوفروغ دے اور بِحَمْدِاللّٰهِ تَعَاللّٰي حَريك دعوتِ اسلامی اپنے منفر دطریقہ کارے اپنے مشن میں کافی حد تک کامیاب نظراً تی ہے۔ چنانچہایئے دور کے اہلسنّت و جماعت کے جَیّدِ عالِم دین عظیم مفتی ،شارحِ بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدیءَ المدیّخہ المدیّخہ بی خریفر ماتے ہیں:مولا ناالیاس (امیرتح یک دعوتِ اسلامی)ا تناعظیم الشان عالمگیر پیانے پر کام کررہے ہیں جس کے نتیجہ میں لاکھوں بدعقیدہ ،سنّی صحیح العقیدہ ہوگئے اور لاکھوں شریعت سے بیزارافراد شریعت کے پابند ہو گئے، بڑے بڑے لکھ پتی، کروڑ پتی، گریجوبیٹ نے داڑھیاں رکھیں، عمامہ باندھنے لگے، یانچوں وقت باجماعت نمازیں پڑھنے لگے اور دینی باتوں سے دلچیبی لینے لگے دوسرے لوگوں میں دینی جذبہ پیدا کرنے لگے\_'' (فتاوي فقيه ملت ، صفحه 436 ، جلد 2 ، شبير برادرز لاهور)

دعوتِ اسلامی کا مقصد محض لوگوں کو اپنی تحریک کا کارکن بنانانہیں اور نہ ہی اس کا پہطریقہ ہے کہ چار کلمات سکھا کر دو چارشہروں کے چکر لگوا کر لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور دین کاٹھیکیدار بنا دیا جائے نہیں ایسا کرنا مہرگز درست نہیں بلکہ ان کی مسلسل فکری تربیت اور تسلسل کے ساتھ انہیں صحت مندعلمی مواد فراہم کرنا ضروری ہے اور دعوتِ اسلامی میں یمل کا لئے کہ ٹی لے ہفتہ وارسنتوں بھر ہے اجتماعات، مدنی ندا کروں ، تربیتی اجتماعات، مدنی تربیتی کورس، فرض عُلوم کورس، تجارت کورس، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کی صورت میں مہیا کئے جانے کے ساتھ ساتھ تحریر و تالیف کی صورت میں بھی جاری و ساری ہے۔

#### صحت مند عِلمي مواد کي فراهمي:

تحریری اور تصنیفی میدان میں ایک طرف قبلہ شخ طریقت امیر اہلسنّت دائد فیرک تھے افعالیہ اپنی تصنیف و تالیف کے ذریعے معظیم کام انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح مرکزی مجلس شور کی کے تحت بھی بہت ہی مفید اور فکری رسائل وقاً فو قاً جاری ہوتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر اس کام کومستقل اور مسلسل جاری رکھنے کے لئے دعوتِ اسلامی نے ''المدینہ العلمیہ'' کے نام سے جو تصنیفی ادارہ قائم کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جہاں علائے اہلسنّت کی قدیم کتب کی اشاعت کے ساتھ ساتھ کی تصانیف، تراجم "تہیل کا سلسلہ جاری ہے اور اُلکے کہ گو لِلّه عزّ وَجَلَی پاک و ہند میں اہلسنّت کی اشاعت کے ساتھ ساتھ کی ادارہ ہے جہاں بیک وقت ساٹھ سے زائد علمات صنیف و تالیف، تراجم و تخریخ اور خدمتِ میں ساٹھ سے زائد علمات صنیف و تالیف، تراجم و تخریخ اور خدمتِ میں میں گے رہتے ہیں۔ اب تک 215 کی تعداد میں شائع ہونے والی اصلاحی، ترغیب و تر ہیب اور فقہی موضوعات سے متعلق کتب اس اِدارے کی خدمات کامنہ ہواتا ثبوت ہیں۔

## هر شهر و بستى تك عالم دين فراهم كرنے كا عزم:

اصلاحِ معاشرہ کے لئے ضروری ہے کہ ہرشہراور ہربتی میں علمائے دین موجود ہوں۔اس عظیم فریضہ اور ہرف کو پورا کرنے کی دعوتِ اسلامی مسلسل کوشش کررہی ہے جو ملک اور بیرونِ ملک اب تک جامعۃ المدینہ کے نام سے دوسو سے زائد جامعات (لِلْبَئِین ) یعنی اسلامی بھائیوں کے لئے اور (لِلْبَنات ) یعنی اسلامی بہنوں کے لئے قائم کرچکی ہے۔ جہاں پراس وقت بھی بارہ ہزار سے زائد طُلُبا اور طالبات درسِ نظامی کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف عمل بین اور درسِ نظامی کی تعلیم عاصل کر چکی ہیں اور عمل بین اور درسِ نظامی کی تعلیم عاصل کر چکی ہیں اور عمل بین تعداد میں یہ حضرات تدریس وقصنیف اور دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف عمل ہیں۔

## نَسَاوَى الْمُلِسَنَّكُ الْمُسْتَكُ الْمُسْتَكُ الْمُسْتَكُ الْمُسْتَكُ الْمُسْتَكُ الْمُسْتَكُ الْمُسْتَكُ

# مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کے لئے دارالُافقاء اہلسنت کا قیام

تین اہم ترین اداروں کے بعد اب چوتے اہم سُتون کی طرف آیئے! یہ ہے '' داڑالو قاء اہلسنّت' عام مبلغین کا کام لوگوں کو دین کی طرف لا نا ہے لیکن وہ اُ دکام کی تشریح وتو ضیح نہیں کر سکتے ۔ نسینی کام بھی مختاج تفتیش اور صحت مند ہونے کی شرط ہے مشروط ہے۔ ہر فارِغُ انتھے سیل بھی ایک حد تک شری رہنمائی کرسکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیش آنے والے ہرمسکد کے جواب اور تنقیح پر قادر ہوکیونکہ اس کے لئے الگ ہے تربیت، مہارت اور مثق کی ضرورت پیش آتی ہے ایسے ہمنہ مثق افراد کی جو دین کی تشریح وتو ضیح کرنے کے اہل ہوں ، نسینی ہوتی ہے ۔ ایسے میں ضرورت پیش آتی ہے ایسے ہمنہ مثق افراد کی جو دین کی تشریح وتو ضیح کرنے کے اہل ہوں ، نسینی اُمُور میں مقاصر شریعت کے مل میں معاون ربیں ۔ یونہی اُمتِ مُسلمہ کو در پیش مسائل کا فوری حل قر آن وسنت کی روشیٰ میں بتاسیس ۔ یہی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے دعوتِ اسلامی نے دارالا فتاء اہلسنّت قائم کیا ہے۔

دارالافتاء اہلسنّت شرعی احکام پرفوری رہنمائی دینے کا ایک فعال ادارہ ہے۔جوفقہ اسلامی کے ہرشعبہ سے متعلق مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔لوگ براہِ راست آکر دینی احکام سے متعلق آگاہی حاصل کرتے ہیں، دارالا فتاء کے فون پر، خط بھیج کر میل روانہ کر کے، دعوتِ اسلامی کی ویب سائٹ پر اپنامسئلہ پوسٹ کر کے جواب حاصل کرتے ہیں۔ ہیں اور درپیش شرعی احکام پرمظنّع ہوتے ہیں۔

راقع الحُوُوف گزشته وس سال سے دارالا فتاء المسنّت سے وابستہ ہے۔ 2002ء سے لے کر 2004ء کے نومبر تک '' دارالا فتاء المسنّت کنز الایمان باب المدینہ' اور اس کے بعد سے لے کرتادم تحریر'' دارالا فتاء المسنّت نورالعرفان پولیس چوکی کھارا در باب المدینہ کرا چی' میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس دس سال کے عرصہ میں جوسینکڑوں ، ہزاروں مشاہدات اور ذاتی تجربات سامنے ہیں ان کو پیشِ نظر رکھ کر سمجھ نہیں آر ہا کہ کیا کچھ قارئین کے سامنے بیان کیا جائے کہ دارالا فتاء المسنّت نے کس کس طرح امتِ مسلمہ کی رہنمائی اور فتوی نولی کے فریضے کو

نَسَاوى الْفِلْسَنَتُ الْمُسْتَثِينَ الْمُسْتَثِينَ الْمُسْتَثِينَ الْمُسْتَثِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ

انجام دیاہے۔

ا پنی یا دداشتوں کو میٹتے ہوئے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔

# مجموعي طور بردار الإفقاء المستنت كي خدمات كودس مختلف سمتول سيد يكها جاسكتا ہے:

#### ﴿1﴾ وقوع يذير مسائل كا شرعى حل

ویسے تو تمام ہی دارالا فراؤں میں رجوع کرنے والے سائلین کی اکثریت وہ ہوتی ہے جوکوئی مسئلہ درپیش ہونے کے بعد شرعی رہنمائی کے لئے رجوع کرتی ہے۔ مثلاً طلاق دے دی گئی اب تھم معلوم کرنے دارالا فراء آئیں گئی اب تھم معلوم کرنے دارالا فراء کی طرف رجوع ہوگا۔ نماز، روزہ، جج ، ذکو قامیں کوئی غلطی ہوگئی ہتم یا منت مانی تھی وہ ٹوٹ گئی، بیوہ مسائل ہیں جنہیں حادثاتی مسائل یا نوازل کہا جاتا ہے کہ جب بیہ معاملات وقوع پذیر ہوجاتے ہیں تو ان مسائل کے نتائج جانے اور آئندہ زندگی پر کیا احکامات لاگوہوں گے ان کی آگاہی کے لئے مسلمان علمائے کرام اور دارالا فراء کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں۔ دارالا فراء المسنت کی تمام ہی شاخوں میں روز انداس طرح کے مسائل کا سلسلہ جاری رہتا ہے بلکہ ہر دوسری شاخ میں بیعالَم ہے کہ وقت ختم ہوجا تا ہے عملہ اپنے گھروں کو چلا جاتا ہے دروازے بین موجاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی سائلین اپنے مسائل کے کر آر ہے ہوتے ہیں اور دارالا فراء کے پڑوی میں واقع دکان والے یا خادم وغیرہ انہیں اگلے دن آنے کا کہتے ہیں۔

#### (2) روز مرہ اور معلوماتی مسائل یوچھنے والے سائلین کے جوابات

پہلی شم کے سائلین اور دارالا فتاء میں آنے والے مسائل کی شم وہ تھی کہ جس میں معاملہ ہونے کے بعدلوگ رُجوع کیا کرتے ہیں لیکن دعوتِ اسلامی مفتیانِ کرام سے رُجوع کیا کرتے ہیں لیکن دعوتِ اسلامی مفتیانِ کرام سے شرعی رہنمائی لینے کے لئے لوگوں کا وقاً فو قاً ذہن بناتے ہی رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دارالا فتاء اہلسنّت کا بیخاصہ ہے کہ یہاں حادثاتی سائلین ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی تعداد میں معلوماتی سائلین کی آمدورفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے،

﴿ فَتَنْ الْمُؤْلِثَنَّتُ ﴾ ﴿ مُقَدِّمُ بَالْكُتُ الْكُتَّابُ ﴾

یہ وہ سائلین ہوتے ہیں جواپے شعبہ زندگی میں غلطیوں سے بچنے کے لئے شرعی رہنمائی لینے اور دبنی احکام معلوم کرنے آئے ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی کا جج یا عمرہ کا ارادہ ہوتو وہ کتابیں پڑھنے کے بعد جواس کے ذہن میں سوالات کر نے تائم ہوتے ہیں اس کی ایک لسٹ بنا کر دارالا فتاء آیا ہوتا ہے اورا پنی عبادت کی بہتر ادائیگی سے متعلق سوالات کر کے دارالا فتاء میں موجود علی و مفتیانِ و بن سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ کوئی کا روبار و تجارت شروع کرنے سے پہلے یا کوئی سوداکرنے یا کسی نوکری کے انٹرویو سے پہلے اس کے حلال و حرام سے متعلق رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ کوئی اپنی جائیداد کی تقسیم کا موضوع لئے دارالا فتاء میں حاضر ہوتا ہے کہ میری زندگی میں یا میر سے مرنے کے بعد یہ کس طرح تقسیم ہوگی ہختاف نئی مساجد کی تعمیرات یا پرانی مساجد کی تعمیرات یا پرانی مساجد کی تعمیرات یا پرانی مساجد کی تعمیرات با پرانی مساجد کی تعمیرات بوئی اجتاعی قربانی کروانے والے بھی رجوع کیا کرتے ہیں کہ جمائل کی رُوسے کیا بھی تعمیرات با کہ کیا حال ہو اور تھارے دیا گئی ہوتی ہیں کہ وقت ہو کہ موسلی کی گئی اور تھارے لئے کیا حال ہوا واختیار کرنے سے پہلے نگا اور مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی لے کرام تک رہنے میں اگر چونیل آئی ہوتی تک اطبینان بخش حدتک تو نہیں ایکن لوگوں میں بیداری کی ایک لیخوں میں بیداری کی ایک باقی جاور بیائی جاور بیائی جاور بیائی بہت ساروں کوعلائے کرام تک لیے بھی آئی ہے۔

#### ﴿3﴾ فوری فوری حل کے لئے دارالافتاء اہلسنّت کی خدمات

شہر، بیرونِ شہراور بیرونِ ملک سے روزانہ سینکڑوں سائلین فون کے ذریعے اپنے دینی مسائل معلوم کرتے ہیں اوران میں ایک بڑی تعدادا یسے مسائل کی بھی ہوتی ہے جن کا فوری جواب ضروری ہوتا ہے مثلاً کوئی فون کر کے پوچتا ہے کہ بیار بکری ذرج کی ، چیری چلتے وقت صرف اس کے پاؤں میں ذراسی حرکت ہوئی اس کی کھال اُتاری جائے یائہیں؟ بیحلال ہے یا حرام؟ کوئی فون کر کے کہتا ہے کہ امام سے نماز میں یوں غلطی ہوگئی ہے ابھی لوگ مسجد میں ہی موجود ہیں بتا ئیں نماز ہوگئی یا دوبارہ پڑھی جائے؟ کوئی میت کونسل دینے کے لئے جاتا ہے اور پوچھتا ہے میت کا جسم خسل دین یا نہیں؟ کسی کی ٹینکی میں کوئی جانور مرا جسم خسل دیں یا نہیں؟ کسی کی ٹینکی میں کوئی جانور مرا ہوا پایا جاتا ہے وہ فون کر کے پوچھتا ہے کہ میں فلال جگہ

الكتاب المُعَلِّمَة المُعَلِّمَة المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِمِلِمُ المُعِلْمُ المُعِم

سے فلال جگہ پہنچا ہوں نماز کا وقت ہے قصر پڑھوں یا پوری؟ بلکہ ایام جج میں حاجی صاحبان سرز مین حَرم سے مَناسِکِ جج میں ہونے والی غلطیوں پر فوری فوری رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں کوئی طواف کا پوچھتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ سمی کئے بغیر سرمُنڈ ادیا تو کوئی رَئی سے متعلق پوچھتا ہے تو بعض دفعہ اسلامی بہنوں کوطواف زیارت کرنا ہوتا ہے کہ شرعی مجبوری آجاتی ہے ایسے میں لوگ مسائل معلوم کرتے ہیں تو کوئی اپنے کسی اور مُنسَک سے متعلق یا رُئن کی ادائیگی سے پہلے یا خلطی ہوجانے کی صورت میں ادائیگی کے بعد سرز مین حَرم سے فون پر شرعی رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ بجیب بات ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بکر امنڈی اور گائے منڈی سے فون کر کے پوچھر ہے ہوتے ہیں کہ جانور کا کان اتنا کٹا ہوا سے یاس میں فلال عیب ہے قربانی ہوجائے گی یانہیں یہ جانور خرید لیس یانہیں؟

غور کیجے کہ یہ کتنے نازک مسائل ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر فردکوا پنے متعلقہ اور پیش آمدہ دینی مسائل سے پہلے ہی واقفیت ہوتی لیکن معاشرے کی عملی ابتری اس سے مانع ہے ایسے میں اگر لوگ عین وقت پر تشویش میں مبتلا ہوتے ہوں اور شرعی رہنمائی چاہتے ہوں تو دارالا فتاء المسنّت کی ہر شاخ میں مقررہ اوقات میں ٹیلی فون کے ذریعے ہاتھوں ہاتھو شرعی مسائل معلوم کرنے کی سہولت موجود ہے۔ جہاں سائلین فون کے ذریعے بھی اپنے ضروری مسائل معلوم کرنے کی سہولت موجود ہے۔ جہاں سائلین فون کے ذریعے بھی اپنے ضروری مسائل دریا فت کر کے اپنی دینی اُلجھن دور کر سکتے ہیں۔

#### ﴿4﴾ باهم تنازعات کا تصفیه اور شرعی اُصولوں پر فیصله

تنازعات زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں عقاندلوگ انہیں خوش اُسُلو بی سے طے کرتے ہیں جبہ جاہل لوگ انہیں وشمنی اور انتقام کا رنگ دے کر ختم ہونے والی بے چینی اور جہالت کا روپ دے دیتے ہیں۔ دارالا فقاء اہلسنت لوگوں کے باہمی تنازعات کا بھی مؤثر اور شرعی حل دے کرلوگوں کی دینی اُلجھن کو دور کرتے ہوئے انصاف پر ہنی طریقہ بتا کر شرعی رہنمائی کرتا ہے۔ کسی کے پیسیوں کے کین وَین کا معاملہ ہوتا ہے ، فریقین دارالا فقاء آکر اپنا مسکلہ حل کرتے ہیں شہادت یافشم پر فیصلہ یا تصفیہ کی صورت بنتی ہے۔ کہیں شرکاء ترکہ کی تقسیم میں اُلجھن کا شکار ہوتے ہیں ایسے میں شرکاء یا ان کے نمائندے دارالا فقاء آکر مسکلہ حل کرواتے ہیں کہیں امام مسجد اور نمازیوں کی شختی ہوتی ہے ، مجھے یاد ہے ایک ان کے نمائندے دارالا فقاء آکر مسکلہ تھا دارالا فقاء میں باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے سے جھت سمیت پوری

## ﴿ فَتَسُافِئُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ مُقَانَمَ تَالَكُتُابُ ﴾

'بس بھر کرآئی تھی اس بات کا فیصلہ کروانے کہ ڈڑست کون ہے اور غلط کون؟ یونہی بھی فَرِیقیَن یعنی میاں بیوی کا اختلاف ہوجا تاہے ایک کہتا ہے طلاق دی دوسرا کہتا ہے نہیں دی، کہیں حُرمتِ رضاعت کا اختلاف ہوتا ہے تو کہیں دعویُ مصاہرت اور جانب مخالف سے انکار، ایسے میں فریقین کو بلا کر دونوں کی بات سن کرشہادت اور حلف کے تقاضے یورے کرکے واضح تھم بیان کیا جاتا ہے۔

#### ﴿5﴾ بد مذهب اور كفار كا آكر مُكالَمَه كرنا كفرو شرك اورگمراهي سے تائب هونا

دارالافتاءالمسنّت میں وقاً فو قاً بیمعاملہ بھی رہتا ہے کہ بھی کسی بد مذہب کوکوئی صاحب لے آئے کہ انہیں بیہ بیرا ان کے پاس بیہ بدلائل بیں الْحَدُی لِللّه دارالافتاء بیں موجود علماان کے اشکالات کورفغ کرتے بیں ان کے دلائل کا مرلل جواب دیتے بیں آنے والا اکثر مطمئن اور تائب ہوکر بی جا تا ہے مختلف مواقع پر غیر مسلم بھی آتے بیں مثلاً ایک مرتبہ ایک قادیانی کومیرے پاس لایا گیالانے والے اس کے رشتہ دار تضاور باہر کے کی ملک بیں رہنے کے باعث وہ قادیانی ہوگیا تھا اس کومتا گیا اس کو بتایا گیا کہ حق کیا ہے دلائل دیئے گئے کتا بیں دکھائی گئیں بیں رہنے کے باعث وہ قادیانی ہوگیا تھا اس کومتا گیا اس کو بتایا گیا کہ حق کیا ہے دلائل دیئے گئے کتا بیں دکھائی گئیں اللّحمٰدی لِلّه وہ مسلمان ہوگیا۔ ابھی دوچار ماہ قبل بی الیک نفرانی نوجوان کوایک صاحب لے کرآئے کہ ان کو پھے سوالات اسلام کے بارے میں کرنے ہیں دوچار ماہ قبل بی انگی نشو ہوئی اور اختیا م اس بات پر ہوا کہ اصل انجیل منگوا کر اس اسلام کے بارے میں کرنے ہیں دوتین گھٹے اس سے گفتگو ہوئی اور اختیا م اس بات پر ہوا کہ اصل انجیل منگوا کر اس ہوگیا۔ تو اس طرح کے منتعقد واقعات دارالافتاء کی مختلف شاخوں میں ہوتے رہے ہیں اور علی کو جوان مسلمان ہوگیا۔ تو اس طرح کے منتعقد واقعات دارالافتاء کی مختلف شاخوں میں ہوتے رہے ہیں اور علی کی موجود گی کا جواہل شہر پرفرض کھا ہے ہے پہر بھی ہو تھائی دارالافتاء المسنّت کی مختلف شہروں میں واقع شاخیں اس ضرورت کو پوراکر نے میں کوشاں ہیں۔

#### ﴿6﴾ تحریری فتاویٰ کا سلسله

فون،زبانی اور بِاکمشافہ دینی اورشرعی رہنمائی کےساتھ ساتھ دارالا فتاءاہلسنّت سائلین کوتحریری صورت میں بھی جوابات لکھ کر دیتا ہے جواُن کے مسائل سے متعلق تحقیقی کلام پرمشتل اورفقہی جزئیات سے مُبَرَبَّن ہوتے ہیں ہیں الكتاب المنتفع المناسقة المناسكة المنابع المنا

بعض لوگ اپناسوال خود جمع کروا کرتح رہی جواب حاصل کرتے ہیں بعض لوگ خط بھیج کر جواب طلب کرتے ہیں اور ' بہت بڑی تعداد کوای میل کے ذریعے تحریری فقاو کی ارسال کئے جاتے ہیں۔ اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق دارالا فقاء اہلسنّت سے ستر ہزار سے زائد تحریری فقاو کی جاری ہو چکے ہیں جوگل بارہ سال کے عرصہ میں جاری ہونے والے فقاو کی کے حوالے سے ایک ریکارڈ ہے۔ اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ تحریری فقاو کی اور سائلین کی مُراجَعَت کی مثال اب تک نظر سے نہیں گزری۔ اُلْحَدُدہ کُولِلّہ اسی ذخیرہ اورڈیٹا سے ایک عنوان سے متعلق فقاو کی کا انتخاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس کو پڑھ کر بخو بی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ کس کس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں اور ان کے جوابات میں ان کی کس طرح رہنمائی کی جاتی ہے۔

#### ﴿7﴾ بیرونِ مُلك اور دور دراز کے مسلمانوں کی عُلَماتك آسان رسائی

دارالا فتاءاہلسنّت کی ای میل سروس اور ویب سائٹ پرسوال پوسٹ کرنے کی سہولت سے سب سے زیادہ پیرونِ ملک رہنے والے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ جہاں با قاعدہ کوئی عالم دین نہیں ہوتایا ہوتا بھی ہے تو بہت دوریا جن کا یا تو علم ہی نہیں ہوتایا پھر وفت کی کمی اور فاصلوں کی طوالت مُراجَعَت سے مانع ہوتی ہے۔ پھر وہ عالم اس کا مسئلہ کل کرنے کا ادراک رکھتا بھی ہے یا نہیں یوایک الگ بات ہے کیونکہ قیقی معنوں میں جو عالم ہووہ تو ضرور وزور مرہ کے مسائل کی بہتر دینی رہنمائی کرسکتا ہے لیکن ہمارے ہاں ہراما مسجد کوہی عالم بلکہ علامہ کہد دیا جاتا ہے ،اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بسااو قات مذہبی تعلیم بھی پوری حاصل نہیں کی ہوتی تو ایسے افراد یقینی طور پر فقہ اسلامی کے تمام شعبہ جات میں شرعی رہنمائی پر قادر نہیں ہوتے ایسے میں بیرون ملک کے رہنے والوں کو دار الا فتاء المسنّت نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ فون کے علاوہ دومختلف انداز میں اپنے مسائل کاحل پوچھ کرشرعی رہنمائی حاصل کر سے ہوں۔

ان میں سے ایک طریقہ ہیہ ہے کہ www.dawateislami.net پر سوال پوسٹ کر دیں اور دوسری سہولت ای میل کی ہے۔ دارالا فتاءا ہلسنّت ہے اب تک دومیل ایڈریس سے سائلین کو جوابات دیئے جاتے ہیں ان میں سے ایک جو مدنی چینل پرنشر کیا جاتا ہے darulifta@dawateislami.net یہ ہمارے یہاں کھلتا ہے۔ م الكتاب المُعَالِكُ الْمُؤلِسُنَة اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

تادم تحریاس کے تمام جوابات میری ہی تقدریق ونگرانی سے جاری ہوتے ہیں۔اس لئے جھے ادراک ہے کہ لوگ س کس طرح اس سروس سے رہنمائی کے ذریعے اپنے ایمان وا عمال کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ کی مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کہ غیر مسلم کی میل آئی کہ میں فلاں فد ہب سے تعلق رکھتا ہوں میں اسلام سے متاثر ہوا ہوں اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اس پر تین سے چار مرتبہ کا تو مجھے یا دہ ہے کہ میں نے اسلام لانے کا طریقہ اور اس کے فد ہب کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے تو بہ اور براءت کا طریقہ سمجھا کر اسلام کے بنیا دی عقائد اجمالی طور پر لکھ کرایک مرتبہ تو مجلس تراجم اس مضمون کا انگریزی میں ترجمہ کروایا اور دوم تبدا پنے مختلف جاننے والوں کومیل کر کے فوری ترجمہ کرواکر ان لوگوں کو ارسال کیا کہ اگر انہیں رومن اُردو یا اُردو پڑھنا نہ آئے تو فائدہ نہ ہوگا اس لئے انگریزی میں سارا مضمون بھوانے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ تو غیر مسلموں کی چند مثالیں تھیں۔ ہمارا یہ ایڈریس صرف مدنی چینل پر نشر ہوتا ہے میں ممکن ہے کہ مدنی چینل دکھ کریہ لوگ اسلام سے متاثر ہوئے ہوں اور براہ راست اس ایڈریس پر رابط کیا ہو۔

بیرونِ ملک میں رہنے والے مسلمان بڑی تعداد میں اپنی عبادات و معاملات، رہن ہن اِختِلاط و مُراہِم اور پیش آمدہ مسائل پر و بنی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ابھی رواں مہینے رمضان المبارک ہی کی بات ہے کہ امریکہ سے ایک شخص نے میل کی کہ ایک خاتم النّبیّین کے معنی پر مجھ سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خاتم (تاء کے زیر کے ساتھ ) کے معنی پر مجھ سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خاتم (تاء کے زیر کے ساتھ ) کے معنی میں فرق ہوتا ہے آپ مجھے دلائل سے آگاہ کریں کہ ہمارے اس سلسلے میں کیا دلائل ہیں؟ الدُّح ہُدُ لِلله اسے دلائل اور درست موقف بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس تنبیہ کے ساتھ میل روانہ کی سلسلے میں کیا دلائل ہیں؟ الدُّح ہُدُ لِلله اسے دلائل اور درست موقف بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس تنبیہ کے ساتھ میل روانہ کی گئی کہ ایشے خص کے ساتھ ہرگز نہ اُلجھا جائے ایسوں سے اُلجھنا عُلماکا کا م ہے نہ کہ عوام کا۔ دیکھنے کس طرح سے لوگ ایخ اعمال اور ایمان کی حفاظت کے لئے دُور دَراز سے دارالا فناء اہلسنّت سے رابط کرتے ہیں۔ صرف اس ایڈریس پر بوسٹ ہونے والے سوالات تو ہر مہینہ ہزار سے زائد ہوتے ہیں جن کے جوابات دیا جا جا ہی ہیں جب دارالا فناء اہلسنّت کنرالا نمان سے پہلے تحریری صورت میں دیئے جاتے تھے اور اب ان سوالات کے جوابات دارالا فناء اہلسنّت کے عُلماز بانی ریکارڈ کر کے ساؤنڈ فائل کی صورت میں ارسال کرتے ہیں۔

#### ﴿8﴾ تنظیمی شرعی رهنمائی

دارالافتاء اہلسنّت کی خدمات میں یہ پہلوبھی نمایاں ہے کہ دعوتِ اسلامی جوایک عالمگیرتح یک ہے اسے روز بروز شرعی مسائل کاسامنا کرنا پڑتا ہے بھی وقف اور چندے کے مسائل میں بھی کسی نکتے پر جہاں کہیں بھی تنظیمی ذِمَّه داران شرعی رہنمائی طلب کرتے ہیں ان کی شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔

#### ﴿9﴾ تحقيقاتِ شرعيه

دعوتِ اسلامی کے دارالا فتاء اہلسنّت کے مفتیانِ کرام اور نائب مفتی صاحبان پر شتمل عصر حاضر کے مسائل کوحل کرنے کے لئے'' مجلسِ تحقیقاتِ شرعیہ'' بھی اپنا وجود رکھتی ہے جو گاہے بہ گاہے مختلف اُمور پر اپنے مشورے منعقد کر کے بحث و تحیص کے بعدنت نئے مسائل کاحل تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

#### ﴿10﴾ تربيتِ افتاء

فارغ التخصيل حضرات كومزيد ملمى ترقى اور حقيقت ميں عالم بنانے كے لئے جلس افتاء كے تحت " تَخصصُ في الْمُ فِقَه "كادوسالہ كورس ہوتا ہے جس كے بعد مزيد پانچ ہے دس سال كے تدريب افتاء ميں مختلف مراحل طے كرتے ہوئے كوئی شخص مفتی بن سكتا ہے اس كا بھی ایک با قاعدہ مُرتَّب سلسلہ ہے جس پر ہرایک اپنی صلاحیتوں كے مطابق مختلف مراحل طے كرتا ہے ۔ تربیت كا بیسلسلہ اس مقصد كے تحت ہے كہ عالم اسلام كے مسلمانوں كے لئے بہترين اور مضبوط عُلما اور مفتی حضرات بيدا كئے جائيں جو حَلقِ خداكى دينی وشرعی رہنمائی كرسكيں ۔ اس كی مزيد تفصيل آھئے قاسم صاحب مُدَّطِلَةُ كے مقالے ميں ملاحظ كريں گے۔

ان چند شطور میں آپ نے دعوتِ اسلامی کی اہمیت اور کام کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے بعض شعبہ جات کے علاوہ خاص طور پر دار الافقاء اہلسنّت کے حوالے سے بید ملاحظہ کیا کہ بیکس کس طریقے سے اُمت مسلمہ کی خدمتِ دینی کا ایک اہم شعبہ ہے۔

اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع یعنی فقاوی اہلسقت کی طرف یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے مسائلِ ذکو قامے عنوان پر نتخب فقاوی کا مجموعہ ہے اس میں کیا خصوصیات ہیں وہ ملاحظہ فرمایئے:

## فناوى البلينت بركام اور خصوصيات

یہ کوئی گزشتہ سال 1432ھ کے جُمادَی الْأَخْرَیٰ کی بات ہے جب مجلسِ اِفتاء کا نگران شوری حاجی عمران عطاری نید مُبخیٰہ کے ساتھ مشورہ تھاجس میں دیگراُ مور کے ساتھ ساتھ ایک نکت**ہ فاوی اہلسّت** کی تدوین وتر تیب سے متعلق بھی تھا۔اسمشورہ میں بہ کام راقم ٔ اُکھُڑوف کے سیر دہوا دیگر دارالا فتاء سے ڈیٹا آتے آتے کوئی مہینہ تو لگ گیا ہوگا۔سب سے پہلے تو دوچیز ب**ں حل طلب تھیں ایک یہ کہ ف**تا ویٰ اہلسنّت *کس نوعیت کا ہوگا مختصر صورت میں* یامفصّل اور مجلد؟ بعضوں کی بیرائے تھی کہ مخضر مخضر رسائل وقباً فو قباً آتے رہیں کیکن ہم اپناذ ہن بیہ بنا چکے تھے کہ ہیں لانا ہے تو مفصّل اورمجلد ہی لانا ہے۔ دوسراا ہم مسئلہ پیتھا کہ سب سے پہلے کس موضوع کا انتخاب کیا جائے لیعنی کس موضوع کے فآویٰ کوجع ور تیب دے کرفتاویٰ کی صورت دی جائے تو اس سلسلے میں ہم نے بغیر کسی خاص مُرَبِّے کے محض اتفاقی طور ير **كتاب الزكوة** كانتخاب كيااس وفت اندازه نهيس تها كه بيركام كتناونت حيابتا ہے اور ذہن ميں بيتھا كه بس دوتين ماه میں بہکام مکمل ہوجائے گالیکن ہماراا ندازہ غلط ثابت ہوا۔ایک تو بہت باریک بنی کا کام تھا دوسرایہ کہ ایسانہیں تھا کہ ہم فارِغ عنِ الْمَصُروفیات ہوکرصرف اسی میں لگے ہوں بلکہ حقیقت میں دارالا فقاء کی دیگر تمام ترمصروفیات سے وقت نکال کریدکام کرنا پڑر ہاتھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئندہ یعنی اس سال رمضان میں لانے کی بھریورکوشش کے باوجودہم کامیاب نہ ہوسکے اور اب ذیقعدۃ الحرام 1433 ھیں فتاوی اہلسنّت کتاب الزکوۃ کی پیجلد طبع ہوکر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے۔

#### فتاوی اهلسنت پر همارا کام

#### ﴿1﴾ جمع وترتيب

جب ہمارے پاس دارالافتاء اہلسنّت کی دیگر شاخوں کا ڈیٹا آگیا توہم نے سب سے پہلے اس سے اپنے

موضوع ہے متعلق فیاوئی کی فائلزالگ کرنے کا کام شروع کیا۔ بیوش کرتا چلوں کداس ڈیٹا کی نوعیت بیٹی کدا کیڑطور کرایک فتو کی ان بیج کی ایک فائلزالگ کرنے کا کام شروع کیا۔ بیوش کرتا چلوں کہ سافٹ وئیر کے ذریعے معلوم کی تو پتا چلا کہ ستر ہزار سے زیادہ ان بیج فائلز ہیں اور بیا فائلز کوئی موضوع کے اعتبار سے مُرتب ہیں تھیں بلکہ ہردارالا فیاء نے اپنے ماباندریکارڈ کو الگ الگ فولڈر ہیں رکھا ہوا تھا تو تاریخ کے اعتبار سے مرتب اس ریکارڈ سے صرف ایک موضوع کو تلاش کرنا اوراس موضوع پر ملنے والے بینکڑوں فیاوئی کومز بدابواب اور فصول ہیں تقسیم کرنا کس قدرد شوار کام ہوگا اس کا اندز ہرف کی شعور شخص با آسانی لگا سکتا ہے۔ سب سے پہلے مختلف اعتبار سے سرچ کر کے ذکو ہ کی فائلز کو کام ہوگا اس کا اندز ہرف کی تعداد چار ہزار بنی ، ایک اسلامی بھائی کو اس کام پر مقرر کیا گیا انہوں یہ چار ہزار فناوئی کا کیا نے کے الگ کیا گیا ہم اور جا مِعینت کو میز نظر رکھتے ہوئے مزید چھانی کا کام شروع ہوا ساتھ ہی ساتھ ان فیاوئی کو شخف ابواب میں میں ہوا درجا میعی شروع ہوا۔ شروع ہوا ایواب بھی ایک انداز سے کے مطابق بنائے تھے لیکن مواد کے تنوع کو میں ابواب بھی ایک انداز سے کے مطابق بنائے تھے لیکن مواد کے تنوع کو دکھتے ہوئے ان میں تین چار بار تبدیلی کی گئی پھر ہر باب کے تحت جو فصلیں ہیں ان میں بھی کئی مرتبہ اضافہ کیا گیا۔ اور ساتھ ہوں بیل کے گئی پھر ہر باب کے تحت جو فصلیں ہیں ان میں بھی کئی مرتبہ اضافہ کیا گیا۔ اور ساتہ ابواب کے تحت جو فصلیں ہیں ان میں بین کی مرتبہ اضافہ کیا گیا۔ اور کی تو کھتے ہوئے ان میں تین چار بار تبدیلی کی گئی پھر ہر باب کے تحت جو فصلیں ہیں ان میں تین چار بار تبدیلی کی گئی پھر ہر باب کے تحت جو فصلیں ہیں ان میں تین کی مرتبہ اضافہ کیا گیا گیا ہوں گیا گیا ہونہ کے تو جو فصلیں ہیں ان میں تین چار کیا کہ کے فضلوں پر شمتل فیا وئی اہلیت تہ تو فصلیں ہیں ہیں ہے۔

#### ﴿2﴾ نظر ثاني و تفتيش

جب مکنہ طور پر متعلقہ مواد کواکٹھا اور مُبوّب کر لیا گیا تو باری تھی اس پرنظر ثانی اور تفتیش کے مرحلہ کی جس کی

زِمَّہ داری مجلس افقاء پر تھی عملی طور پر بیہ ہوتا ہے کہ ہر مُصدّق یا مفتی کسی فتو کی کو جاری کر دیتا ہے اور فقاو کی کی ایک بڑی

تعدادا لیں تھی جو کسی ایک مفتی یا مُصدّق کی طرف سے جاری کر دہ تھی لیکن متیوں ارا کین کی نظر سے ہرفتو کا نہیں گزرا تھا

اس مر طے پر بتیوں حضرات کا اس کو دیکھنا اور اتفاق کر نا ضروری تھا۔ اس سلسلے میں ہماری ترکیب بیتھی کہ ہرفصل کو پہلے

میں چیک کرتا جونظر ثانی کرنا ہوتی وہ کرتا پھر بیوفائل مفتی فضیل صاحب مُدَّظِلَّہ وَمیل کر دی جاتی ۔ وہ اسے چیک کرنے

کے بعدا گرکوئی کلام کرنا ہوتی تو اسے کرنے کے بعد مفتی قاسم صاحب مُدَّظِلَّه کومیل کر دیتے ۔ مفتی صاحب بھی اسے

د کیھنے کے بعد کوئی کلام کرنا ہوتیا تو اسے نوٹ کی صورت میں لکھنے کے بعد میری طرف میل کر دیتے اس کے بعد دو تین

الكثاب المنت المواسنة المنت المنت المنت المنتاب المنتا

فصلوں یا ایک باب کی فائلز پر کام ہونے کے بعد ہم تینوں جمع ہوتے اور جن امور پر کلام ہوتاان پرمشاورت ہوتی جو ' اضافہ وترمیم کرنا ہوتی اس پراتفاق کے بعد مشورہ ختم ہوتااور جوترمیم واضافہ کرنا ہوتااس کے کروانے کی ذِمَّہ داری بھی میرے ہی کندھے پر عائد ہوتی آئندہ مشورہ پر دیگر فائلز کے ساتھ ساتھ بیکا م بھی مشورہ میں رکھا جاتااوراس کے بعد اسے حتی صورت دے کرفائنل کردیا جاتا۔

میرام بہت آ ہمتگی کے ساتھ جاری رہا کیونکہ مجلس افتاء کے تمام ہی ارکان کی فقاو کی نو لیں سمیت دیگر ضروری مصروفیت رہتی تھی اور مشکل سے وقت نکال کریہ کام کرنا پڑر ہاتھا۔ کئی مواقع پر بڑے نَعَظُّل بھی اس کام میں آئے خیر جب سال بھر میں تمام کام تیار ہوگیا تو خیال آیا کہ اس گزرے ہوئے ایک سال میں بھی ذکو ق کے متعلق بہت سارے عمدہ فقاو کی جاری ہوئے ہوں گے کیوں نہ ان کو بھی شامل کرلیا جائے۔ لہذا کچھ فقاو کی جو پہلے سے مجموعے میں شامل نہ سے ان کو بھی شامل کریا جائے۔ لہذا کی حصہ بن جائے۔

#### ﴿3﴾ حواله جات كي تفتيش و تقابل

 المُولِسَنَتُ المُولِسَنَتُ المُولِسَنَتُ المُعَالِمُ المُعَالِكُتَابُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ الم

'جمبئ ایڈیشن یا قدیم ایڈیشن کے بجائے صرف رضا فاؤنڈیشن لا ہور کے ایڈیشن کے تمام حوالہ جات درج کئے گئے۔' یونہی فقاوی شامی کاوہ نسخہ لیا گیا جس کے ساتھ ساتھ حاشیہ رافعی چل رہا ہے۔ عالمگیری کاوہ نسخہ حوالہ جات کے لئے منتخب کیا گیا جس کے ساتھ ساتھ فقاوی قاضی خان اور بزازیہ چل رہی ہے۔ وغیر ذالک مِنَ الکُتُب اور بہارِشریعت کا حوالہ صرف مکتبۃ المدینہ سے شائع کتاب سے دیا گیا کہ بیوا حد نسخہ ہے جوتخ تنج شدہ ہے۔

ہماری مجلس نے حوالہ جات کوا کیک کرنے کے ساتھ ساتھ تھے خِنقل پر بھی کام کیا یعنی ہرفتو کی میں درج اِ قِتباس کو اصل مَرْجَعَ سے چیک کر کے اس کا تقابل کروایا گیاا گر لکھنے والے نے خلاصہ کے طور پر عبارت کھی تقی تو حوالہ میں اسے مُلَخَصًا لکھا گیا درمیان سے کچھ چھوڑ کر لکھا تھا تو تکتے ڈال کرحذف شدہ عبارت کی نشان دہی کی گئی۔

#### ﴿4﴾ نئے فتاویٰ لکھوائے گئے

پچھ عنوانات پردستیاب فقاوی میں کافی اضافہ کی حاجت تھی انہیں اُزسرنو لکھوایا گیا۔ مختلف ابواب میں ایسے متعدد فقاوی ہیں جنہیں نئے سرے سے لکھوا کر مختلف مزید پہلوشامل کر کے شامل مجموعہ کیا گیا ہے۔ اور ایک جگہ تو موضوع کی تکمیل کی خاطر با قاعدہ فقاوی لکھوا کر شامل کتاب کئے گئے بعنی جانوروں پرز کو ق سے متعلق ہمارے جاری شدہ فقاوی بہت کم تھے ضرورت محسوس کی گئی کہ کیوں نہ اس موضوع پرضروری سوالات بنوا کر درج کر دیا جائے تا کہ یہ کتاب مسائل ذکو ق کے تمام زاویوں سے کفایت کرے۔

#### ﴿5﴾ مقاله جات كى تيارى

 ﴿ فَتَنَا وَيُنَ آخِلُسُنَّتُ ﴾ ﴿ مُقَدِّمَ تُمَالَكُتَابُ ﴾

موقف کی تائیر میں طویل المیعاد قرضوں کے مِنْها ہونے کے دلائل پر مقالہ کھا ہے۔ مولانا نویدرضامدنی فیف مَجْدُه نے شیئر زیرز کو قصیم مقالہ جات کھے جانے ہیں۔ اس شیئر زیرز کو قصیمی مقالہ جات کھے جانے ہیں۔ اس سے متعلق شعبہ فتاوی اہلسنّت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مقالہ جات پر تحقیقات شرعیہ کا مشورہ منعقد کرنے کے بعد آئندہ کسی ایڈیشن میں انہیں شامل کیا جائے۔

#### ﴿6﴾ فارمیش اور پروف ریڈنگ

جب ہماری مجلس کا کام تقریباً پورا ہو گیا تو ہم نے مواد کو کتا بی تقاضوں کے مطابق و ھالنے اور فارمیشن کے لئے مجلس، ''المدینۃ العلمیہ'' کی خدمات حاصل کیں جن کی جانب سے دیئے گئے اسلامی بھائیوں نے بہت محنت سے مواد کی فارمیشن کی، عمدہ فونٹ کا انتخاب کیا، ضروری جگہوں پر اعراب لگائے، اس کے بعد کورل پر کام کیا گیا۔ پھر ہر فائل کی لازمی طور پر دومر تبہ پروف ریڈیگ کی۔ ایک فائنل پرنٹ دارالا فتاء اہلسنّت کنز الایمان کے اسلامی بھائیوں کو بھی ارسال کیا جا تار ہا جنہوں نے اچھے انداز میں پروف ریڈیگ کی اور عمدہ مشور ہے بھی دیئے عین آخر میں جب یہ کتاب ارسال کیا جاتا رہا جنہوں نے اچھے انداز میں پروف ریڈیگ کی اور عمدہ مشور ہے بھی دیئے عین آخر میں جب یہ کتاب تیار ہو چکی تھی مجلس افتاء نے فیصلہ کیا کہ مفتی ہاشم مدنی زید مئیڈ کھی اس مجموعے کو ایک بارنظر سے گز ارلیس تو بہتر ہے ان کو تمام ابواب دودو تین تین کر کے مرکز الا ولیاء لا ہور پوسٹ کئے گئے انہوں نے بھی اپنے مفید مشور وں سے نواز اورا کی آدھ مقام پران کے کہنے پرضروری تبدیلی بھی کی گئی۔

#### فتاویٰ اہلسنّت کی خصوصیات

(1) نقاوکی اہلسنّت کے مجموعے میں موجود فقاو کی غیر ضروری طوالت سے محفوظ ہیں۔ بعض حضرات ایک ہی بات کے بیس حوالے دیے کر سمجھتے ہیں کہ شاید تحقیق اسے کہتے ہیں حالا نکہ ایسانہیں بلکہ تحقیق بات کے لئے صفحات تو در کنار ایک صفحہ بھی ضروری نہیں اصل چیز تو صورت مسئولہ پر بیان کیا جانے والا چند سطور کانفسِ تھم ہوتا ہے اگر چہ ہرنفسِ تھم کا ایک پس منظر ہوتا ہے اور قبل وقال موجود ہوتی ہے اور فتو کی لکھنے والا ضرور اس سے واقف ہوتا ہے لیکن سائل کو

#### المُعَالِمُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُ الْمُؤلِسُنَتُ الْمُؤلِسُ اللّهِ الْمُؤلِسُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وہ پس منظر جاننے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی اس لئے ہمارااسلوب سے ہے کہ ضروری قیُود کے ساتھ نفسِ تھم بیان کرنے گئی منظر جاننے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی اس لئے ہمارااسلوب سے ہے کہ ضروری قیُود کے ساتھ نفسِ تھم کی تائید مُعتَرَفَّتَہا کے بعداس کی تائید میں کوئی فقہی جزئیہ بہارِشریعت کا بھی ہوسکتا ہے اور شامی یا عالمگیری کا بھی ۔اس اختصار پرعمومی فقاوی ایک سے ڈیڑھ صفحہ پر شمتل ہوتے ہیں ۔اگراسی تائیدی عبارت کو درجن بھر مزید کتب سے نقل کیا جائے تو نقل عبارت کی مشق تو ہو جائے گی لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ البتہ جہاں ضرورت پیش آئی وہاں حوالہ جات کی کثرت بھی کی جاتی ہے اور فقہی پس منظر پر بحث بھی کی جاتی ہے۔

- ﴿2﴾ قاوی میں تمام ترعر بی عبارتوں کا ترجمه کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ البتہ کہیں اس عبارت کامفہوم او پرگزرا ہوتو یہ کہددیا جاتا ہے کہ فہوم او پرگزرا۔
- موضوع آسان سے آسان تر ہو جائے اور کسی بھی موضوع کے مسائل کو متعلقہ باب میں تلاش کرنا اور پڑھنا عوامُ النّاس کے لئے آسان ہوجائے۔
- ﴿5﴾ فآویٰ اہلسنّت میں شامل ہر فتو کی سے پہلے اس کے صفحون کے خلاصے یا پور نے فتو کی کے مواد سے کسی ایک اہم عنوان کا انتخاب کر کے اسے ہیڈنگ کی صورت دی گئی ہے بول آپ دیکھیں گے کہ ہر فتو کی سے پہلے ایک ہیڈنگ لگائی گئی ہے جس کی مدد سے قارئین اپنے مطلوبہ موضوعات کو بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔
- ﴿6﴾ پورے مجموعہ پرتر قیم کا اہتمام بھی کیا گیا ہے جس کے تحت ہر فنوی پرسلسلہ وار نمبر لگائے گئے ہیں تا کہ حوالہ دیتے وقت یا مسئلہ یا در کھتے وقت آسانی ہو۔
- ﴿7﴾ چونکہ فتاویٰ اہلسنّت کا بیمجموعہ کسی شہر کے کسی ایک علاقے کے مسائل پرمشتمل نہیں بلکہ دارالا فقاءاہلسنّت کی پاکستان بھر میں واقع مختلف شاخوں کے فتاویٰ اور پھران شاخوں میں ملک بھر سے آنے والےخطوط اور ملک اور 18

## المُعَلِّمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنِّتُ الْمُؤْلِسُنَا الْمُؤْلِسُ لِلْمُؤْلِسُ الْمُؤْلِسُ لِلْمُؤْلِسُ لِ

بیرونِ ملک سے آنے والی ای میلز کے جواب میں لکھے جانے والے فناوی پر شتمل ہے،اس لئے موضوعات میں آپ رکھیں گئے۔ دیکھیں گئے کہ بہت وُسْعَت ہے اورز کو ق کے طرح طرح کے فناوی اس مجموعے میں موجود ہیں جو ملک اور بیرونِ ملک کے کہ بہت وُسْعَت ہے اورز کو ق کے طرح کے فناوی اس مجموعے ''سکھنے اور سمجھنے والے حضرات کے لئے ایک انمول تحفہ ہے۔ ایک انمول تحفہ ہے۔

- ﴿8﴾ اس مجموعہ میں صرف فقہی سوالات ہی نہیں بلکہ زکو ق کی مشروعیت سے متعلق عمومی سوالات ، زکو ق کے بعض اصولوں کی تفہیم جانبے پر مشتمل سوالات ، زکو ق کی شرائط کی وجو ہات جانبے پر مشتمل استفتاء کے جوابات بھی آپ اس مجموعہ میں یا ئیں گے۔
- ﴿9﴾ ہرحوالہ کی مکمل تخریج کرنے کا اہتمام ہے نہ صرف اس کتاب میں بلکہ دارالا فتاء اہلسنّت سے جاری ہونے والے ہرفتویٰ میں اس کا خیال رکھاجا تا ہے۔
  - ﴿10﴾ قرآن پاک کے ترجے میں اکثر جگہوں برترجمهٔ کنز الایمان ہی درج کیاجا تاہے۔
- (11) مکنہ طور پر ہرفتو کی کے لکھے جانے کی قمری اور شمسی دونوں تاریخیں درج کی گئی ہیں البتہ چند فقاو کی گئسی تاریخ دستیاب نہ ہونے کے باعث درج نہ کی جاسکیں یونہی شاید دو فقاو کی ایسے ہیں جن میں قمری تاریخ بھی ہمیں دستیاب نہ ہوسکی ۔ ویسے تو تاریخوں کا اہتمام ایک عام سی بات ہے لیکن یہ چیز کثیر فوائد سے خالی نہیں ۔ موضوع کی مناسبت سے ایک فائدہ عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے فقاو کی میں آپ دیکھیں گے کہ چاندی کا نصاب مثلاً بارہ ہزار ہے یا پندرہ ہزار ہے تو آج کے دور میں تو یہ بچیاس ہزار تک پہنچ رہا ہے لیکن جب سائل تاریخ دیکھے گا تو اسے معلوم ہوجائے گا کہ یہاعدادو شاران تاریخوں کے اعتبار سے بیان کئے گئے ہیں۔
- ﴿12﴾ زکوۃ کا حساب لگاتے وقت کل مال پر زکوۃ ہوگی یاخمس کومِنْہا کر کے باقی نصاب پر زکوۃ ہوگی امام اعظم البوصنیفہ دَخِتی اللّٰہ عُنْہ کے درمیان بیمسکلہ مُخْلَف فیدرہا ہے اور ہمارے فُقَہَا نے امام اعظم البوصنیفہ دَخِتی اللّٰهُ عَنْه کے مذہب پر ہی فتو کی دیا ہے کیکن اس مجموعے میں موجوداس طرح کے مقاول میں بعض جگہوں پر ہم نے صاحبین یعنی امام محمد اور امام ابویوسف عَلَیْهِ مَا الدَّحْمَة کے مذہب کے مطابق کُل مال پر

وْفَتُنُاوى الْفِلْسَنَّتُ الْمُحْالِكُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِدِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ

ز کو ۃ نکا لئے کا ہی کہا ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ ایک تو اس میں فَقُراء کا فائدہ ہے دوسراز کو ۃ نکا لئے کا حساب لگانے میں آپ اللہ عنہ کے مذہب کے مطابق بھی آپ کونظر آئیں گے۔
میں اپنی پوری مجلسِ اِفتاء کی طرف سے اہل علم کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ فتا و کی اہلسنت کے اس مجموعے میں آپ جہاں کہیں کوئی علمی تقم یا خامی دیکھیں تو ضرور مطلع فرما ئیں اگر ہمارا کلام صواب پر شتمل نہ ہوا تو اِن شاء الله میں آپ جہاں کہیں کوئی علمی تقم یا خامی دیکھیں تو ضرور مطلع فرما ئیں اگر ہمارا کلام صواب پر شتمل نہ ہوا تو اِن شاء الله رجوع کرنے میں کوئی عار نہ ہوگا۔ فقا وی اہلسنت کے اس کا م پر بنیا دی طور پر دو اسلامی بھائیوں نے جمع و ترتیب اور سختی قبیل بھر پور کا م کیا ، ایک محمد منیر رضا عطاری مدنی اور دوسر سید مسعود علی عطاری مدنی ، کام کے آخری ماہ میں محمد سین بھائی مدنی نے بھی کلیدی کر دار ادا کیا اللہ تعالی ان سب کو جز ائے خیر عطا کی تیاری کے ضروری مراحل میں محمد سین بھائی مدنی نے بھی کلیدی کر دار ادا کیا اللہ تعالی ان سب کو جز ائے خیر عطا فرمائے۔

طالب دعا **ابوجرعلی اصغرالعطاری المدنی** 28 رمضان المبارك <u>1433</u> صبمطابق 17 اگست <u>2012</u> ء

# فن فتو كي نويسي اور دارالا فناءا بلسنت

از: شیخالحدیث والتفسیرنگر ان مجلس تحقیقاتِ شرعیه ابوالصالح مفتی محمد قاسم قادری عطاری مُدُولُهُ اُدی

فتو کی نویسی

فِقْدُكَامِكُمْ شریعت کے بنیادی عُلوم میں سے ایک علم ہے اور دیگرعلوم کے مقابلے میں اس کی اِفادیت اور وَصْحَت بھی زیادہ ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ فِقْدُعبادات، مُعائلات، اَخلاقیات الغرض زندگی کے ہر پہلو ہے متعلق منام عملی اَحکام کواپنے اندر سموے ہوئے ہے۔ اس علم سے تعلق رکھنے والے حضرات کوان کے مرتبے کے اعتبار سے مُجُورِّہُم فَقَیْ اَہم اُجَامِ اُللہ اِنا ہے۔ مُفَقی کی تعریف بیان کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی دَحَمَةُ اللہ وَتَعَالٰی عَلَیْه فرمات بیں:"ان السمفتی ھو المعجتھد، فاما غیر المعجتھد ممن یحفظ اقوال المعجتھد فلیس بمفت، میں:"ان السمفتی ھو المعجتھد، فاما غیر المعجتھد کیالامام علی وجه الحکایة، فعرف ان والسواجب علیه اذا سئل ان یذکر قول المعجتھد کیالامام علی وجه الحکایة، فعرف ان ما یکون فی زماننا من فتوی الموجودین لیس بفتوی، بل ھو نقل کلام المفتی لیاخذ ما یکون فی زماننا من فتوی الموجودین لیس بفتوی، بل ھو نقل کلام المفتی لیاخذ به المستفتی، یعنی بشک مُفُقی تو مُجُہُم کہ جب اس سے کھے ہو چھاجائے تو وہ کی مُجْہَدِ بیے حضرت امام اعظم کا قول بلور حکایت بیان کردے۔ اس وضاحت سے معلوم ہوگیا کہ ہمارے زمانے کے فَنَّهَا کا فَقِی کُورِ کُول کی مُفْتَی کی کُول کی وہی کی ام اور کی میں شرع کھم پڑی کر سے۔ بلور حکایت بیان کردے۔ اس وضاحت سے معلوم ہوگیا کہ ہمارے زمانے کے فَنَّهَا کا فَقِی کُول کی اور دالمعرفة ہیروت) وہ کی حقیق مُفُتی کے کلام اوقل کرنا ہے تا کہ وال کرنے والا اس کی روشن میں شرع کھم پڑی کر سے۔ (ددالمعرفة ہیروت) دور دالمعرفة ہیروت)

صَدرُ الشَّرِيْعَه مفتی امجرعلی اعظمی رَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَليْه فرماتے ہیں:'' فتو کی دینا هیقة مُجُنَبِّد کا کام ہے کہ سائل کے سوال کا جواب کتاب وسنت واجماع وقیاس سے وہی دے سکتا ہے۔ اِفْیا کا دوسرا مرتبہ فُلْ ہے یعنی صاحبِ مَدہب المُ فَتَ الْحُكُ الْمُؤْلِسُنَة عَلَيْهِ الْمُعَالِكُ الْمُعِلَّلِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِلِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلَّلِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَال

سے جو بات ثابت ہے سائل کے جواب میں اُسے بیان کر دینااس کا کام ہے اور بید هقیقۂ فتویٰ دینا نہ ہوا بلکہ مستفتی (لیمن فتویٰ طلب کرنے والے ) کے لئے مُفتی ( جُئِیَد ) کا قول نقل کر دینا ہوا کہ وہ اس پڑمل کرے ۔'' (بھار شریعت ، صفحہ 908 ، جلد 2 ، مکتبة المدینه)

اعلی حضرت، امام اہلسنّت امام احمد رضاخان رئے مکہ ُ اللّه وَ عَمَالِی عَلَیْه فَتو کُی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فتو کُی دوقتمیں ہیں: ﴿1﴾ حقیقی فتو کُل۔ ﴿2﴾ عُرفی فتو کُل۔ حقیقی فتو کُل یہ ہے کہ تفصیلی دلیل کی مُعْرِفَت کے ساتھ فتو کُل دیا جائے، اور ایسے حضرات کو اُصحابِ فتو کُل کہتے ہیں اور عُرفی فتو کُل یہ ہے کہ تفصیلی دلیل کی مُعْرِفَت کے بغیر اِمام کے اُقوال کاعلم رکھنے والا ان کی تَقْلِید کے طور پرکسی نہ جاننے والے کو بتائے۔

(فتاوی کی رضویه ، صفحه 109 ، حلد 1 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهوں)

اورمفتی ناقل کوس قدرعلم ہونا چاہئے اس کے بارے میں فرماتے ہیں: ''حدیث وتفسیر واُصول وادب وقد رِ حاجت ہیا ت و ہندسہ وَتَوْقِت اوران میں مہارتِ کافی اور ذہنِ صافی اور نظر وافی اور فِقْه کا کثیر مَشْغُلہ اوراَشغالِ وُنْیَوِیہ حاجت ہیا ت و ہندسہ وَتَوْقِت اوران میں مہارتِ کافی اور ذہنِ صافی اور نظر وافی اور فِقْه کا کثیر مَشْغُلہ اوراَشغالِ وُنْیَوِیہ سے فراغ قلب اور تَوَقَّهُ اِلَی اللہ اور ان سب کے ساتھ شرطِ اعظم تو فِق مِن اللہ، جو اِن شُر وط کا جامع وہ اس بح فَظ اور عَلْم مِن اللہ، جو اور جب حَظ اواقع ہور جوع اس بح فِظ اور عند کھا ہے مہارت اتنی ہوکہ اس کی اِصابت اس کی خَطابِ عالب ہواور جب حَظ اواقع ہور جوع سے عارف در کھے۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 590 ، حلد 18 ، رضا فاؤ نڈیشن لاھور)

## مفتى كى صفات

صَدرُ الشَّرِيعَه مفتى المجرعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه مفتى ناقل ك بار عيس لكهة بين:

﴿1﴾ مفتی ناقل کے لئے بیا مُرضروری ہے کہ قولِ مُجُنَّدِ کومشہور ومُتَداوَل ومُغَتِّرُ کتابوں سے اَخْذ کرے غیرمشہور کتب سے نقل نہ کرے۔

﴿2﴾ مفتی کو بیدارمَغْز ہوشیار ہونا چاہیے غفلت برتنا اس کے لئے درست نہیں کیوں کہ اس زمانہ میں اکثر حیلہ سازی اورتر کیبوں سے واقعات کی صورت بدل کرفتو کی حاصل کر لیتے ہیں اورلوگوں کے سامنے بیر ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں مفتی نے مجھے فتو کی دے دیا ہے محض فتو کی ہاتھ میں ہونا ہی اپنی کا میا بی تصوُّر کرتے ہیں بلکہ مخالف پر اس کی وجہ

#### الكتابة مُقَامَة الكتابَ

ے غالب آ جاتے ہیں اس کوکون دیکھے کہ واقعہ کیا تھااوراس نے سوال میں کیا ظاہر کیا۔

المُولِسَنَّتُ اللَّهُ المُولِسَنَّتُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

- ﴿ 3 مفتی پریہ بھی لازم ہے کہ سائل سے واقعہ کی تحقیق کرلے اپنی طرف سے شُقوق نکال کر سائل کے سامنے بیان نہ کرے مثلاً بیصورت ہے تو بی تھم ہے اور بیہ ہے تو بی تھم ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوصورت سائل کے مُوافِق ہوتی ہے اُسے اختیار کر لیتا ہے اور گوا ہوں سے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو گواہ بھی بنالیتا ہے بلکہ بہتر بی کہ نزاعی معاملات میں اُس وقت فتو کی دے جب فَرِ نُفقین کو طلب کرے اور ہرایک کا بیان دوسرے کی موجودگی میں سُنے اور جس کے ساتھ حق دیکھے اُسے فتو کی دے دوسرے کو خہدے۔
- ﴿4﴾ فتوے کے شرائط سے یہ جھی ہے کہ سائلین کی ترتیب کا لحاظ رکھے امیر وغریب کا خیال نہ کرے بینہ ہو کہ کوئی مالداریا حکومت کا ملازم ہوتو اُس کو پہلے جواب دے دے اور پیشتر سے جوغریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اُنھیں بٹھائے رکھے بلکہ جو پہلے آیا اُسے پہلے جواب دے اور جو بیٹھے آیا اُسے بیٹھے کسسر باشد (چاہے وہ کوئی بھی ہو)۔
- ﴿5﴾ جوسوال اُس کے سامنے پیش ہوا سے خور سے پڑھے پہلے سوال کوخوب اچھی طرح سمجھ لے اُس کے بعد جواب دے۔ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال میں پیچید گیاں ہوتی ہیں جب تک مُستَفُتی سے دریافت نہ کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا ایسے سوال کومُستَفُتی سے سمجھنے کی ضرورت ہے اُس کی ظاہر عبارت پر ہرگز جواب نہ دیا جائے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال میں بعض ضروری باتیں مُستَفُتی ذکر نہیں کرتا اگر چہ اس کا ذکر نہ کرنا بددیا نتی کی بنا پر نہ ہو بلکہ اُس نے ہوتا ہے کہ سوال میں بعض ضروری باتیں مُستَفُتی ذکر نہیں سمجھا تھا۔ مُفتی پرلازم ہے کہ ایسی ضروری باتیں سائل سے دریافت کرلے تا کہ جواب واقعہ کے مطابق ہو سکے اور جو کچھ سائل نے بیان کر دیا ہے مفتی اُس کوا پنے جواب میں ظاہر کر دے تا کہ بیشبہ نہ ہو کہ واب وسوال میں مُطابَق نہیں ہے۔
- ﴿6﴾ مفتی کے لئے بیضروری ہے کہ بُرد بارخوش خلق ہنس کھے ہونری کے ساتھ بات کرے خلطی ہوجائے تو واپس کے اپنی غلطی سے رُجوع کرنے جوع نہ کے اپنی غلطی سے رُجوع کرنے جوع کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے کہ غلط فتو کی دے کررُجوع نہ کرنا حَیا سے ہویا تَکْبُر سے بہر حال حرام ہے۔ (بھارِ شریعت ، صفحہ 909 تا 912 ، حلد 2 ، مکتبة المدینه)

## ز مانے کی حالت زار

فی زمانہ مفتی کا مقام ومرتبہ بہت بلند بھی ہے اور ناڑک بھی ۔ مُفُتی کواسلام کی صحیح تَعْبِیر بیش کرنے والاسمجھاجا تا ہےاور حقیقت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیان کرنے والا ہوتا ہے لیکن افسوس کہ فی زمانہ جیسے دیگر بہت سے دینی اُمور میں لوگ جری و بے باک ہوتے جارہے ہیں اسی طرح فتو کا کے میدان میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں بلکہ شاید یہ شعبہ زیادہ مظلوم ہے۔ان لوگوں میں کچھ تو وہ ہیں جو بالکل ہی جاہلِ مُطَلَق ہیں اور دین کی اَبُحِد سے بھی آ شنانہیں ہیں، ڈٹیوکی طور پر کچھ پڑھا ہوا ہے اور بقیہ ناوِل کہانیاں پڑھ کراخبار و جرائد میں لکھنے والے بن گئے اوراب ترقی کر کے اپنے مضامین میں دین کوبھی تختہ مشق بنانے لگ گئے ہیں جیسے آئے دن اخبارات میں سُود کی جلَّت، بے بردگی کے جُواز اورشری اَحکام برانتہائی غلط اور گمراہ کُن مضامین پڑھنے میں آ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تھوڑ ابہت دینی علم تو حاصل کیا ہے کیکن نہ تو دین کوا تناوقت دیا ہے جتنا دینا جا ہے اور نہ ہی کسی ایسے مُنتَنَد عالم سے علم حاصل کیا ہے جودین کی حقیقی سوجھ بوجھ رکھتا ہویا کسی کامل سے بڑھا تو ہے لیکن بڑھ کرخود ناقِص رہے اوراسی حالت میں فتوے کے میدان میں طبع آز مائی شروع کر دی اور سستی شُہرت کیلئے مفتی کا سابقیہ ساتھ لگا کرلوگوں کو مسائل کا جواب دیناشروع کردیا،ایسےلوگوں کی باتیں ٹن کران کی جہالت پرہنسی بھی آتی ہےاوردین کی مُظُلُومِیَت پررونا بھی۔اسی طرح ایک گروہ وہ ہے کہ دین کواچھی طرح پڑھ لیالیکن طبیعتوں میں شروفساد زیادہ ہے، آزاد رَوِی کےخواہاں،اکثر معاملات میں بلاضرورت کی سہولت ونرمی کے طلبگار اور اُسلاف کی تحقیقات پر اعتماد نہ کرنے والے ہیں ایسے لوگ فتو کی دینے ، والنهيس بلكه فتنه بهيلانے والے بين اس صورتحال كے پيش نظر دعوت اسلامي كے شعبے "وار الو فقاء اہلسنت" ميں مفتى کے مرتبے تک چہنچنے کی بہت کڑی شرائط ہیں اوراسی طرح فتو کی لکھنے کی بھی بہت ہی شرائط ہیں۔

## دارالا فتآءا ملسنت كامعياروا نداز

او پر بیان کردہ اعلی حضرت رَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَلیْه کی وضاحت اور صَدرُ الشَّرِیْعَه رَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَلیْه کے بیان کردہ اُمورکوسا منے رکھتے ہوئے" داڑالوفتاءاہلسنّت" میں فتو کی لکھنے کا بھی ایک معیار ہے اور فتو کی لکھنے والوں کیلئے بھی ایک

## المُعْلِمُ الْمُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلْم

بوراطریقه کارموجودہے تا کہ جوبھی شخص فتویٰ دےاس میں فتویٰ کے اعتبار سے کوئی کمی نہرہ جائے۔

دارُ الوفقاء المسنّت مين فتوى لكهن كافريضه سرانجام دين كيليّ درج ذيل مراحل عد كررناير تاب:

- ﴿1﴾ سب سے پہلے تو درسِ نظامی کا مکمل آٹھ سالہ کورس کر ناضروری ہے۔
- ﴿2﴾ فِقْهُ میں مہارت حاصل کرنے کے لئے درسِ نظامی مکمل کرنے والوں کو دوسال تک تَخَصَّصْ فِی الْفِقْه کا کورس کروایا جاتا ہے۔
- ﴿3﴾ درسِ نظامی کے فائنل امتحانات میں عُمدہ کارکردگی دکھانے والے طُلَبا کو تَخَصُّصْ فِی الْفِقْه میں داخلے کیلئے ایک مخص تقریری اور تحریری ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے تا کہ ان کی عَرَبی مہارت عِلمی ذَوْق اور فَقْہی معلومات و دلچیپی کو پر کھا جا سکے۔
- ﴿4﴾ اس کورس کے دوران فِقُد کی بڑی کتابیں جیسے فقاوی شامی وغیرہ کے بہت سے اہم ابواب سبقاً سبقاً پڑھائے جاتے ہیں اوراس کے علاوہ اُصولِ فِقُهُ ، قواعدِ فِقَهُ ہِیَّة ، رَسُمُ الْاِفْقاء کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔
- ﴿5﴾ روزانہ کے درجے میں پڑھائے جانے والے نصابی مطالعے کے علاوہ تفسیر، حدیث، اُصولِ فقہ اور فقہ مسائل وغیرہ سے متعلق کثیر معلومات رکھنے کے لئے خارجی مطالعہ کا باقاعدہ نصاب ترتیب دیا گیا ہے جسے پورا کرنا واڑا آلِ فقاء سے وابستہ ہرایک کے لئے لازمی ہے اور پیمطالعہ صرف تنج صفی الْفِقہ کے کورس کے درمیان ہی ضروری نہیں بلکہ داڑا آلو فقاء میں باقاعدہ کا م کرتے ہوئے بھی ہر منصب کے مطابق مطالعے کا ایک معیار مرتب کیا گیا ہے۔
- ﴿6﴾ تَخَصَّ فِی الْفِقُه کے اس کورس کے دوران طلبا ہے مشق کے طور پر فتاوی ککھوائے جاتے ہیں جن کا دُورانیہ ایک سال ہوتا ہے اور اور ان اِ فتاء کی عمدہ قابلیت رکھنے والوں کا تعیین کرلیا جاتا ہے اور کورس مکمل ہونے کے بعد داڑالُو فتاء اہلسنّت میں ان سے فتاوی ککھوا کران کی مزید جانج کی جاتی ہے۔
- ﴿7﴾ اس کے بعد دارالا فقاء میں ترقی کے مختلف مدارج ہیں: (۱) مُعاوِن، (ب ) مُخْصِّص، (ج) نائب مُفُتی، (د) مُفُتی، (ر) مُصَدِّق ل میں مُنْقی بننے سے پہلے تک کے ہر کھنے والے کے فقاو کی مُفْتی ومُصَدِّق کی با قاعدہ تصدیق کے بعد جاری ہوتے ہیں۔ فدکورہ بالا بیان کردہ مَدارِج میں سے ہرایک کواپنے مُنْصَب پردوسال سے لے کر

یا نجے سال تک کا وقت گزار نا ہوتا ہے تب اسے اگلے درجے میں ترقی ملتی ہے گویا مفتی بننے کیلئے آٹھ سے دس سال کا عرصہ فتو کی نو لیمی و تربیت میں صرف کرنا ضروری ہے اور اتنا عرصہ گزر نے پر بھی مفتی بن ہی جائے بیضروری نہیں بلکہ یہ کہ سے کم ٹیڈت اور معیار ہے ۔ مفتی بننے کیلئے علمی و کمکی و وُئنی اِسْتِ تغداد، اِن تمام چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔

﴿ 8 ﴾ داڑا لُو فناء اہلسنّت میں تحریری فقاوئی کے ساتھ فون پر بھی جوابات دیئے جاتے ہیں اور اس کیلئے ایک عرصے تک فقاوئی کی مشق کرنے کے بعد صرف مُخصّص یا اس سے اوپر والے فیتہ دار کوفون پر اور بالمُشافہ سوالات کے جوابات دینے کی اجازت دی جاتی ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ داڑالُا فتاء اہلسنّت میں مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ہی کسی کومفتی کالقب دیاجا تا ہے، ایسانہیں ہوتا کہ جوحال ہی میں درسِ نظامی سے فارغ ہُوا ہو یا اس نے تَخَصُّصْ فِی الْفِقْه کرلیا ہوتو اسے مفتی کے لقب سے نواز دیاجا تا ہے۔

## اجرائے فتویٰ کا انداز

مذکورہ بالا اُموروہ تھے جومعیاری مفتی بننے کیلئے داڑالُا فیاء میں طے شدہ ہیں۔اسی طرح فتو کا کا معیار عُدہ، بہتر اور مختاط وڈڑست رکھنے کیلئے بہت ہے اُمور پیشِ نظرر کھے جاتے ہیں:

- ﴿1﴾ سوال سائل سے ہی ککھوایا جاتا ہے اور اگروہ لکھنا نہ جانتا ہوتو اس کے بیان کردہ الفاظ کو ککھ کراُ سے سُنادیا جاتا ہے۔
- ﴿2﴾ سائل کے سوال کونہایت غور سے شنا اور پڑھا جاتا ہے اور کسی بھی جگہ کوئی اِبْہام یا غَلَطْ بُہی پیدا ہور ہی ہوتواس کی مکمل وضاحت طلب کرلی جاتی ہے اور سوال یا جواب میں کوئی ایسی بات رہنے نہیں دی جاتی جس سے دو آفراد، دو جُدا گانہ مفہوم لے سکیس۔
- ﴿3﴾ اگر سوال خط کے ذریعے آئے باسوال لانے والائسی اور کا سوال لے کر آیا ہواور اس میں کوئی بات مُبنَّم ہویا سوال کی صورت سمجھ میں نہ آرہی ہوتو جب تک اس کی وضاحت نہ ہوجائے اس وقت تک فتو کانہیں دیاجا تا۔

## الكتاب المقالمة المنات المعالمة الكتاب المعالمة الكتاب المعالمة الكتاب المعالمة الكتاب المعالمة المعال

- ۔ ﴿4﴾ سوال کرنے والا اگرایک ہی مسئلے کی مُتَعَدَّ دصور تیں دریا فت کرر ہا ہوتو اس سے دَربیش صورت کا تعیُّن کر والیا جاتا ہے اور صرف اسی صورت کا جواب دیا جاتا ہے۔
- ﴿5﴾ اگر دوفریقوں کا معاملہ ہوتو اس وقت تک فتو کی نہیں دیا جاتا جب تک دونوں کو بلا کران کی بات سُن نہ لی جائے۔
- ﴿6﴾ جہاں اس بات کا اختال نظر آئے کہ اس فتو ہے کا غلط استعال ہوسکتا ہے وہاں فتو کی نہیں دیا جاتا اور اگر کوئی الی صورت حال درپیش ہو کہ بہر صورت فتو کی دینا ہی ہوگا تو اس وقت فتو ہے کے شروع میں یا آخر میں بیا کھو دیا جاتا ہے کہ بیفتو کی سوال میں بیان کر دہ صورت کے مطابق دیا گیا ہے کسی خاص واقعے یا صورت حال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔
- ﴿7﴾ فتوی دیتے وقت سوال کرنے والے کی حالت و کیفیت پر بھی نظر رکھی جاتی ہے کہ بیاس سوال کا جواب کیوں طلب کررہاہے۔
- ﴿8﴾ سوال کرنے والوں کی ترتیب کا لحاظ رکھا جاتا ہے، یعنی جو پہلے آئے اسے پہلے فتویٰ دیا جاتا ہے اور جو بعد میں آئے اسے بعد میں دیا جاتا ہے وہ کوئی بھی ہو۔
- ﴿9﴾ اگرسوال کرنے والافوری طور پر جواب سمجھ نہ پائے تو نرمی اور آسان سے آسان انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔
- ﴿10﴾ صرف شُرْعی مسله بی نہیں بتایاجاتا بلکہ جہاں مناسب ہو وہاں نیکی کا تھم دینے اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ بھی سرانجام دیاجاتا ہے۔
  - ﴿11﴾ فتوی دینے میں بھی بھی کسی طرح سے جانبداری نہیں برتی جاتی۔
    - ﴿12﴾ جواب دية وقت ان باتو ل كالحاظ ركها جاتا ہے:

## الكتاب الماسنة الماسنة الماسنة الكتاب المعالمة الكتاب الماسنة الكتاب الماسنة الماسنة الكتاب الماسنة ال

فتو کی لکھا جا تا ہے اور پروف ریڈنگ کا خاص طور پر لحاظ رکھا جا تا ہے۔(6) مختلف پہلوؤں کوسا منے رکھتے ہوئے مختصر
اور مُفَطَّل جواب دیا جا تا ہے۔ (7) جواب میں مناسب تَبِیہات لکھ دی جاتی ہیں۔(8) جواب میں قرآن و صدیت
کے حوالے بھی دیئے جاتے ہیں۔(9) فتوے میں مشہور اور مُغتَّر کتا بول سے فقُہی جُرُنیات اور آقوالِ آئِئَة وغیر فقل کے
جاتے ہیں۔(10) اگر مشاورت کی ضرورت ہوتو دوسرے صاحب علم سے مشورہ بھی کر لیا جا تا ہے۔(11) رَئمُ المُفَّی
کے تمام اُصولوں کو مِنہِ نظر رکھتے ہوئے فتو کی لکھا جا تا ہے اور مزید احتیاط یہ کی جاتی ہوئے اُصولوں اور اعلیٰ حضرت
تصدیق نہ کر دے اس وقت تک فتو کی جاری نہیں کیا جا تا۔(12) آسلاف کے بتائے ہوئے اُصولوں اور اعلیٰ حضرت
دِختهُ اللّٰہ وَمَعَالَٰی عَلَیْہ کی تحقیقات کی روثنی میں فتو کی کھا جا تا ہے۔(13) اُئمۂ اُحناف اور سُلف صالحین کی تحقیقات پر
بھر پوراعتا دکرتے ہوئے انہی کے مطابق فتو کی دیا جا تا ہے۔(14) عُرْف وتَعَامُ ل وعُمُومِ بَلُوگ وغیرہ آسباب ِسِتَّہ کے
استعال میں نہایت احتیاط برتی جاتی ہے اور آکا برعا کے اہلسنّت کی تحقیق و اِتّفاق کی روشنی میں ہی ان اُمور کا فیصلہ کیا
جاتا ہے۔

ہم اپنے معاشرے پرنگاہ ڈالیں تو مجموعی طور پرصورت ِ حال انتہائی تشویش ناک نظر آتی ہے، دین پڑمل کے حوالے سے فی زمانہ لوگوں کا حال میر ہے کہ کوئی صرف قرآن پڑمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور حدیث کے مُجتَّت

## الكتاب المُعَالِكُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُعَالِكُ اللَّهِ الْمُعَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہونے کا انکاری ہے، کوئی صرف قر آن اور حدیث پڑل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور فقہ کو ماننے کے لئے تیار نہیں اور
کوئی قر آن وحدیث اور فقہ کو مانتا تو ہے لیکن وہ آزاد رَوی کا شکار ہے اور جَدِیدِیّت کے مارے پچھلوگ دوجیار کتابیں
پڑھ کر دین کے اُصولی عقائد کی غلط تَشُر یجات، قر آئی آیات کی غلط تَفاسیر، اُحادیث کے مطالب ومعانی کی انتہائی غلط
وضاحتیں شروع کئے ہوئے ہیں اور شرعی اُحکام پڑمل کے حوالے سے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اوّلاً تو وہ وَرپیش مسائل
کی شرعی معلومات حاصل کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور اگر چار و ناچار معلومات حاصل کرنے آئیں بھی تو ان کی انتہائی
کوشش یہ وتی ہے کہ ان کی مرضی اور مُنشا کے مطابق جواب ملے اور اگر ایسانہ ہوتو وہ علم اور عُلما کے ہی خلاف ہوجاتے
ہیں۔ کاش وہ اس حقیقت کو بچھ لیس کہ شریعت ان کی تابع نہیں بلکہ بیشریعت کے تابع ہیں اور کسی کو بھی ہے تی حاصل
نہیں ہے کہ وہ شریعت کو اپنی خواہش کے مُوافِق کرے۔ اللہ تعالی انہیں عقلِ سلیم اور ہدایت کا ملہ عطافر مائے۔

**ابوالصالح محمد قاسم قادرى** بتاريخ:**20** شعبان المعظم **143**3 هر بمطابق 11 جولا ئى **201**2 ء

# فقدوا فتآءاورا حتياط

از: فقيه نبيل عالم جليل ركن مجلس تحقيقات شرعيه ابو الحسن مفتى فضيل رضا العطاري مُنْوِلُهُ الدَّلِي

## فتؤى، إسْتِفْتاءا ورفتوى كامعنى

افلَهَ لَا أَفْتُونِ فِي مَعَى جواب دينا ہے قرآنِ كريم ميں سورة يُوسف ميں بادشاهِ مصركاية وَل منقول ہے: ﴿ يَا يَشْهَا الْمَهَ اللهُ اللهُ

ا فقاء کا اصطلاحی معنی شرعی مسئلہ کا جواب دینا ہے۔ سِیّد شریف جُرجانی عَلَیْ والرَّ حُمَّه نے کِتَابُ التَّعُو یُفَات میں فرمایا: ''الافتاء بیان حکم المسئلة '' یعنی شرعی مسئلہ کا کام بیان کرنے کوا فقاء کہتے ہیں۔
(التعریفات ، صفحہ 26 ، دارالمنار)

### فِقْهُ كالمعنى

اگر چینکم وفقۂ کوہم معنی سمجھا جاتا ہے اور بعض گُٹ میں فقۂ کامعنی ''اَلْبِعلُمُ بِالدَثَّسیء'' کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے مگر عِنْدَ الْمُحَقِّقِیْنِ کُم وفقۂ کے مابیّن فرق ہے وہ یہ کینلم کے ساتھ فَتَمُم بھی ہوتو اسے فقہ کہا جائے گاور نہ مُحضٰ عِلْم رہے گا۔اور فَہُم سے مراد مُشکِلِم کی غَرض کافہم ہے۔ المُنْ الْمُؤْلِسُنَة اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِسُة اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مُسْتَصْفٰی میں ہے: ''الفقه عبارة عن العلم والفهم فی اصل الوضع ''**یعیٰ اصل وَضَّع میں ''** وَقُومُمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الله عَنْ العلم والفهم فی اصل الوضع ''**یعیٰ اصل وَضَّع میں ''** وَقُومُ مُنْ مِنْ مِنْ الله مِنْ

فُصُولُ الْحَوَاشِي مِيْن ہے: 'الفقه لغة فهم غرض المتكلم من كلامه '' يعنی فِقُهُ كَالُغُول معنی مُن عَلَى مِن كلامه '' يعنی فِقُهُ كَالُغُول معنی مُن مُن كَلام عند 14 ، مطبوعه كوئنه) مُنتُكِّم ككلام عند 14 ، مطبوعه كوئنه)

مُفُرَدَاتِ إِمَامُ رَاغِب مِن هِ عَنْ الْفقه هو التوصل الى علم غائب بعلم شاهد فهو الخص من العلم " بعن علم عائب تك پنچنافقه اور يعلم سائص ہے۔ الخص من العلم " بعن علم عائب تك پنچنافقه علم الله علم عائب العلمية بيروت (المفردات ، صفحه 384 ، دار الكتب العلمية بيروت)

(ملخص از تنقيح و توضيح مع التلويح ، صفحه 26 ، مطبوعه كراچي)

المُ فَتَاوِئُ الْمُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ

كانام فقه اكبرركها ب (ملخص از تنقيح وتوضيح مع التلويح ، صفحه 22 تا 25 ، مطبوعه كراچي) الم مَرْضى عَلَيْه الرَّحْمَه فرمات يني: "أن تمام الفقه لايكون الا باجتماع ثلاثة اشياء: العلم بالمشروعات والاتقان في معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بمعانيها وضبط الاصول بفروعها ثم العمل بذلك فتمام المقصود لايكون الابعد العمل بالعلم ومن كان حافظا للمشروعات من غير اتقان في المعرفة فهو من جملة الرواة وبعد الاتقان اذا لم يكن عاملا بما يعلم فهو فقيه من وجه دون وجه فاما اذا كان عاملا بما يعلم فهو الفقيه الـمطلق الذي اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اشد على الشيطان من الف عابد وهو صفة المتقدمين من آئمتنا ابي حنيفة و ابي يوسف و محمد رضي الله عنهم ولا يخفي ذلك على من يتامل في اقوالهم و احوالهم عن انصاف "بيعي علم فقه تين اشياءك اجتماع کے بغیر کممل نہیں ہونا: ﴿ 1 ﴾ عِلَم بِالْمَثْرُ وعَات ( یعنی حلال وحرام ، مکروہ ومندوب ، سیح فاسد وغیرہ جزئیات کاعلم ) ﴿2﴾ علم بالمشر وعات میں رُسُوخ اس طرح کہ نُصُوص بیرمعانی (علَل) کےساتھ آگا ہی اوراصول کا فروع کےساتھ صَبْط ہو ﴿ 3 ﴾ پھراس علم برعمَل بھی ہو۔ تو مکمل مقصودعلم کے ساتھ عمل کے بعد حاصل ہوتا ہے تو جومشر وعات کا حافظ ہو مِنْ غَيْرِا ثَقَانِ وہ محض راوبوں میں سے ہےاورا تقان کے بعد جبکہ عامل نہ ہومِنُ وَحْدِ فَقِید ہےمِنُ وَحْدِ غَيْر فَقیہ اور جوملم علی وَجُوالُو تُقَانِ حاصل کرنے کے بعداس پیمل کرنے والابھی ہوتو وہ فقیہ مطلق ہےجس کے بارے میں رسول کریم صَلّی اللهُ تَعـالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه نِے ارشا دفر مایا کہوہ ہزار عابد سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے اور یہ ہمارے ائم مُتَقَدِّمین امام ابوصنیفه،امام ابویوسف اورامام محمد رضي اللهُ تَعَالى عَنْهُم كي صِفَت ہے اور جوان كے أقوال وأحوال يرديانت وانصاف سے غوركرنے والا باس مِخْفَيْ بين (المحرر في اصول الفقه، صفحه 5، جلد1، دار الكتب العلميه بيروت)

## اصل اہلِ فتو کی کی اہلیت

تَمَامِیَتِ فقہ کے لئے یہی مضمون معمولی لفظوں کے اختلاف سے اُصولِ بَرْدَوِی اور اس کی علّامہ عبد العزیز بخاری علیٰہ الدَّخمَه کی اپنی شرح مَنار میں بھی ہے یہ سب جلیلُ الْقَدْر اَسَمَتُه بخاری عَلَیٰہ الدَّخمَه کی اپنی شرح مَنار میں بھی ہے یہ سب جلیلُ الْقَدْر اَسَمَتُه

ہیں سب کے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ محض مشروعات کامن غیرِ اِنْقان جاننے والا نقیہ نہیں راوی و ناقل ہے تو صدر اوّل میں فقہ کے وسیع معنی کا لحاظ کیا جائے یا بعد ہ اُئمیّہ اُصُولِ فِقْہ کی بیان کردہ تعریف کا، غیر مجبّد دعیقاً فقیہ و مفتی نہیں ہوتا اسی بنا پر کتب اُصول میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ مفتی حقیقاً مجبّد ہوتا ہے اسی کا فتو کی فقو کی قبل تا ہے غیر مجبّد فقہی جزئیات کے ماہر کو مُرْف میں مفتی کہا جاتا ہے اس پر مُغتَّر ومُعْتَر قول قل کرنالازم ہوتا ہے۔

علّامہ شامی عَلَیْهِ الرَّحْمَهُ فَتُحُ الْقَدِیُو کے حوالہ سے فرماتے ہیں: اُصُولِیّنُ کی ثابت شدہ رائے ہیہ کہ فقی صرف مجہد ہوتا ہے غیر مجہد اقوالِ مجہد کا حافظ (حقیقاً) مفتی نہیں ہوتا اس پرواجب ہوتا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو عَلی وَجُرِ الْحِکایة مجہد کا قول نقل کرے۔ تو جان لیا گیا کہ ہمارے زمانے میں موجود عُلَما کا فتو کی حقیقاً فتو کی نہیں بلکہ فتی مجہد کے کلام کو مُشتَفَقی کے لئے نقل کرنا ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 162 تا 163 ، جلد 1 ، دارالمعرفة بيروت)

سِیدی اعلیٰ حضرت عَلیْهِ الدَّحْمَهُ اینے رسالہ مبارکہ 'انجلی الاِعُلام ''میں فرماتے ہیں ''ایک حقیقی فتو کی ہوتا ہے اور ایک عرفی فی فتو کی ہوتا ہے اور ایک عنی میں یہ بولا جاتا ہے فقیہ ابوجعفر اور فقیہ ابُواللَّیث اور اُن جیسے حضرات رَحِمَهُهُ اللّهُ تَعَالی نفوی کہا جاتا ہے اور اسی معنی میں یہ بولا جاتا ہے فقیہ ابوجعفر اور فقیہ ابُواللَّیث اور اُن جیسے حضرات رَحِمَهُهُ اللّهُ تَعَالی فقوی دیا، اور فتوائے عرفی یہ ہے کہ اقوالِ امام کاعلم رکھنے والا اس تفصیلی آشنائی کے بغیران کی تقلید کے طور پر کسی نہ جانے والے اور تا ہے فقاوی این جُنمُ ، فقاوی غَرِّتی ، فقاوی خُرِی بات طرح زمانہ ورتبہ میں ان سے والے کو بتائے جیسے کہا جاتا ہے فقاوی این جُنمُ ، فقاوی غَرِّتی ، فقاوی خُرِی ، فقاوی خُرِی بیات کے اللہ تعالی اسے اپنی رضا کا باعث اور اپنا پسندیدہ بنائے آمین ' (ملخصاً ) فروز فقاوی رضو یہ تک چلے آئے اللہ تعالی اسے اپنی رضا کا باعث اور اپنا پسندیدہ بنائے آمین ' (ملخصاً )

## مفتی ناقل کی ذِمّه داری اوراہلِ زمانہ کی حالت ِزار

تواب موجودہ زمانہ میں ہمتیں کمزوراور علمی مہارت میں کمی کی بنا پرمفتی ناقل ہی بنا جاسکتا ہے مگروہ بھی کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ دوافرادا میک دوسر سے کومفتی کہنے لگیں اور دونوں مفتی بن جائیں چاہے انہیں فقہ کی تعریف وممادیات کی کچھ خبر نہ ہوا بواب فقہ اور ہر ہر باب کے تحت مذکور جزئیات بھی سمجھ کرنہ پڑھے ہوں اٹکل پچوں سے جو جا ہے جسیا ﴿ فَتَنْ الْمُؤْلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ مُقَامَةُ الْكِتَابُ ﴾

عیاہے سکون واطمینان سے بیان کردیناان کے نزدیک معیار تحقیق ہواور جب دلیل شرعی پوچھی جائے تو آگے سے کہددیا تھ جائے کہ' میں کہتا ہوں'' نَعُوْدُ بِاللّٰہُ مِن ذٰلِک۔الیوں کے بارے میں قر آن وحدیث میں شدید وعیدیں آئی ہیں۔فتوی حقیقی ہو یاعرفی دلیلِ شرعی مُغتَر ومُغتَر ہرایک کے لئے درکار ہے اور بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا ہر کسی کے لئے حرام ہے۔
امام المسنّت احمد رضا خان عَلَيْ الرِّحْ عَلَى الْاِعْ کَلَم ''میں فرماتے ہیں:''افتاء یہ ہے کہ کسی بات پراعتاد کر کے سائل کو بتایا جائے کہ تہماری مسئولہ صورت میں حکم شریعت ہے ہے کام کسی کے لئے بھی اس وقت تک حلال نہیں جب تک اسے کسی دلیلِ شرعی سے اس حکم کاعلم نہ ہوجائے ورنہ جزافاً (اٹکل سے بتانا) اور شریعت پرافتر اء ہوگا اور اُخ کُون عَلَی اللّٰهِ مَالَا تَعْ لَمُون یعنی کیا تم خدا پروہ ہو لتے ہوجس کا تمہیں اور قُل آللّٰهُ اَذِنَ لَکُمْ اور اُخ عَلَی اللّٰهِ تَقُولُونَ عَلَی اللّٰهِ مَالَا تَعْ لَمُون یعنی کیا تم خدا پروہ ہو لتے ہوجس کا تمہیں علم نہیں اور قُل آللّٰهُ اَذِنَ لَکُمْ اُمْ عَلَی اللّٰهِ مَالَا لَاللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کُلُم اللّٰہ عَلٰہ کُلُم خدا پروہ ہو ای منہ علی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کُلُم نیا ہوگا۔' (ملخصاً) کو بنا ہوگا۔' (ملخصاً) کو بنا ہوگا۔' (ملخصاً) کے دیا ہوگا۔' (ملخصاً) کی منہ ہوگا۔ کو بیا ہوگا۔' (ملخصاً) کو بیا ہوگا۔' (ملخصاً) کو بیا ہوگا۔' (ملخصاً) کے دیا ہوگا۔' (ملخصاً) کو بیا ہوگا۔' (ملخصاً) کو بیا ہوگا۔' (ملخصاً)

تو فقہی مہارت مفتیؑ ناقِل کے لئے بھی ضروری اور بے حدضروری ہے جبھی وہ مسائلِ شرعیتہ کی تحقیق کر سکے گا اوراس کا مسائل بیان کرنا جائز ومباح قراریائے۔

## فقهی مہارت کے تین اصول

شامى ميں بحرك حوالے سے ہے: "انه لايحصل الابكثرة المراجعة و تتبع عباراتهم والاخذ عن الاشياخ"، يعنى علم فقد (1) كثرت مراجعت ، (2) تَنَعَعُ عبارات فُقَهَاء اور (3) ما مِرشُيوخ سے با قاعده سكھ بغير عاصل نہيں ہوتا۔ (ردالمحتار على الدرالمحتار ، صفحه 173 ، حلد 2 ، دارالمعرفة بيروت)

اگرفقہی مسائل اسے سُہل و آسان ہوتے کہ خود پڑھنے سے تمام فقہ بھھ آ جاتی تو یہ ماہرین فن فقط کثرتِ مُراجَعَت ہی کے بیان پر اِکتِفاءکرتے معلوم ہوا کہ مسائل کی دِقْت ،فقہی آ راء کااختلاف اور مفتیٰ ہاور را نُح اقوال کے ساتھ ضعیف و نامعتبر مُرجُوح اقوال بھی ساتھ ذکر ہونے سے جوانکشاف حِق میں الجھا وَ بیدا ہو گیا ہے اس کا انہیں بخو بی احساس ہے جبھی تو وہ تَنتَیُّ کلمات فِفَہا اور ماہر کامل کی صحبت کو ناگز برقر ار دے رہے ہیں تا کہ غلط فہمی سے بچ کر بار بار کی مثق کے بعد سیجے وضعیف را جُح مُرجُوح میں تمییز کا ملکہ پیدا ہو مَراتِب فِفَہَا میں سے سب سے کمتر درجہ اہلِ تمییز میں اس کا

#### 

شمار ہو کہ اس کے پنچے والے کو وہ حاطبِ لَیل کہتے ہیں جو رَطُب و یا بِس سب کوا کٹھا کر لیتا ہے اور اُمورِ فقہ میں لاکق میں پیروی نہیں ہوتا اور بیا ہلیت و اِسْتغداد انہیں مذکورہ بالا تین اصولوں کی روشنی میں اتقان و تحقیق کے ساتھ مطالعہ کرنے کے عادی کونصیب ہوتی ہے بظاہر سبب اس کی محنت بنتی ہے اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کافضل وکرم ہوتا ہے کہ اسے اپنے دین کی سمجھ کے لئے چن لیتا ہے۔

بخارى شريف كى حديث ميں ہے: "مَنْ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ حَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الدِّيْن " يعنى جس كے ساتھ الله تعالى بھلائى كاراده كرتا ہے اسے دين ميں مجھى نعمت عطافر ماتا ہے۔

(صحيح بخاري،صفحه ٢ ٤، جلد ١ ، حديث ١ ٧ ، دارالكتب العلميه بيروت)

یہ حدیث شریف اشارہ کررہی ہے کہ تَفَقُّہ فِی الَّلِین کی دولت اللّٰہ تعالی کے فضل وکرم سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ بھی یا در ہے کہ مذکورہ بالا اصولوں پر مہارت محض دعویٰ کر دینے یا تھوڑا بہت با قاعدہ یا بے قاعدہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ درس نظامی پڑھنے والا بھی فقہ میں ماہر ہوجائے ایسا کم ہی ہوتا ہے۔

امام المسنّت امام احمد رضاخان عَدَنه الدَّه مِنه الكِ مقام پرارشاد فرمات بين: "آجكل درى كما بين پر هنه پر هان سے آدمی فقه کے دروازے میں بھی داخل نہيں ہوتا نه كه واعظ جسے سوائے طلاقت ِلسان كوئی ليافت جہاں دركارنہيں۔ "

(فتاوى رضويه، صفحه 442، حلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

مقام غورہے کہ سوسال پہلے کے رائج مضبوط نصاب پڑھنے والے کے بارے میں اعلیٰ حضرت عَلَیْ ہِ الدَّحْمَة فرمارہے ہیں کہ وہ فقہ کے دروازے میں بھی داخل نہیں ہوتا اگر موجودہ صورت حال ملاحظہ فرمالیتے تو ضرورارشاد فرماتے کہ ایساالٹا پڑھنے والے ہیں کہ جن کے لئے دروازہ ہی بندہے۔

لهذافارغُ التَّحْسِل ہونے والوں کو بھی مزید محت وجِد وجہد کرتے ہوئے کتبِ فقہ وفا وی کا مطالعہ سی کی رہنمائی میں کرناضروری ہے پھر بہت مشق کے بعد تدریجاً علم فقہ حاصل ہوتا ہے۔ بَجْئُ الْاَنْمُ میں ہے: ''ان حصول علم الفقه لایمکن دفعة بل شیئا فشدیئا ''لیعنی علم فقہ یکبارگی حاصل نہیں ہوتا بلکہ تدریجاً تھوڑ اتھوڑ احاصل ہوتا ہے۔ لایمکن دفعة بل شیئا فشدیئا فشدیئا ''محمع الانهر ، صفحه 11 ، حلد 1 ، دارالکتب العلمية بيروت)

علّامها بنِ بَجَيْمَ حَنَى عَلَيْهِ الدِّحْمَة جن كى بَحْرُالرَّائِق اوراَلاَ شَبّاه وَالنَّظَائِرُ دومشهور ومُتَداوَل كتابين بين اعلى حضرت.

﴿ فَتُسُاوِي آخِلِسُتُكُ ﴾

عَلَيْهِ السَّهُ عُمَهُ نِهِ الكِيمَقام بِرانهيں بحرِفقه فر مايا بني كتاب اَلْٱشْاه وَالنَّطَائِرُ كےمقدمه ميں فقهی مهارت کے حصول کے باركمين فرماتي بين: "أن هذا الفن لايدرك بالتمني ولاينال بسوف ولعل ولواني ولا يناله الا من كشف عن ساعد الجد وشمر واعتزل اهله وشد المئزر وخاض البحار وخالط العجاج يداب في التكرار والمطالعة بكرة و اصيلا وينصب نفسه للتاليف والتحرير بياتا و مقيلا وليس له همة الا معضلة يحلها او مستصعبه عزت على القاصرين الا ويرتقي اليها ويحلها على أن ذلك ليس من كسب العبد وانما هو من فضل الله يوتيه من يشاء "(عبارت كالله يكل ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ) بیفن محض تمنّا کرنے یا بیہ کہتے رہنے کہ عنقریب میں سیکھ لوں گا ماہر ہوجاؤں گا،شاید مجھےاس فن کو سکھنے میں کامیابی مل جائیگی ،اگر میں نے اس اس طرح پڑھ لیا اورا پسے مواقع مجھے ل گئے تو میں فقیہ بن جاؤں گامحض ان تمام باتوں پراکتفا کرنے ہے کچھ نہ ہوگا جب تک میدان عمل میں قدم نہ رکھا جائے اور وہ یوں کہ جس طرح کوئی شخص اہم وضروری کام بڑی توجہ کے ساتھ کرنا ہے تو آستین چڑھا کر بہت اِنْہاک سے کام کی ابتدا کرتا ہے اپنے اہل و عیال سے وقتی جدائی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اسی طرح کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے صرف اس علم وفن میں مہارت کے حصول کواپنامقصیر وَحید بنا کر شمجھ مجھ کریڑھے گا خوب محنت کرے گا وہی اسے سکھ یائے گا جس طرح سمندر میں ہے مطلوبہ شے تلاش کر کے پچھ حاصل کرنے میں وہی کا میاب ہوتا ہے جوسمندر کی تہد میں غوط رکائے اور طوفانی لہروں سے مقابلہ کرے تواسی طرح علم فقہ کے سمندر میں جوغو طهزن ہوگاصبح شام مسائل کی تکرار کرے گا اپنے نفس کو تالیف اورتح برمیں رات دن مشغول رکھے گا اور تھائے گامشکل مسائل کوتوجہ دے کرخوبغور وخوض کے بعد انہیں حل کرے گا تو کامیابی کی امیدر کھ سکتا ہے اوران تمام با توں کے باوجود پیسب بندے کے بس میں نہیں محض اللہ سجانۂ و تعالی کافضل عظیم ہے جسےوہ جیا ہتا ہے اسے عطافر ما تاہے۔

(غمز عيون البصائر شرح الاشباه والنظائر ، صفحه 59 ، جلد 1 ، مطبوعه كراچي)

کی فکریدیہ ہے کہ حالاتِ حاضرہ پرنگاہ کی جائے توعوام اور خواص کہلانے والوں کی مسائلِ شرعیۃ میں جراک و بے باکی بڑھتی جارہی ہے حالانکہ بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرناحرام اور قابلِ تعزیر جرم ہے۔

المُ فَتَلُوكُ الْمُؤْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَاتُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤلِثُ الْمُؤلِثِ الْمُؤلِثِي الْمُؤلِثِلِمِ الْمُؤلِثِلِلِلِي الْمُؤلِثِي الْمُؤلِثِلِلِلِي الْمُؤلِثِلِلِي الْمُؤلِثِلِلِلِي الْمُؤلِثِيلِي الْمُؤلِثِلِلِلِي الْمُؤلِثِيلِي الْمُؤلِلِلِيلِيلِي الْمُؤلِلِلِيلِيلِيلِي الْمُؤلِلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي الْمُؤلِ

#### فقهى مسائل اوراحتياط كي ضرورت

بعض لوگ صرف اردو کتب میں شُرْح و بھط سے لکھے ہوئے مسائل کے جروسہ پراپنے آپ کوکا مل و کھمل سمجھ کرکا ہو افتاء میں دخل اندازی کرتے ہیں حالانکہ ایسوں کا مفتی ہونا محض سہانا خواب ہے اور فقہی مسائل کی سمجھ بو جھا نمیں کا کھال ہے عوام کوشری مسلکہ جبکہ دقیق ہوکتنا ہی سہل لکھا ہوا پی سمجھ پر جروسہ کرنا اور پوچھے بغیر بیان کرنا جائز نہیں امام المستّ عَلَيْهِ الدَّخمة نے جُل المعشلو ق مسائل زکو ہ کے بارے میں لکھا تفصیل تفہیم کے ساتھ مسائل سمجھائے مگر آخر میں انسان السانٹ عکی بات یوں بیان فرمائی کہ "غرض للہ المحدو الممتّ فقیر غفر لہ المولی القدیر نے بتو فیق المولی سجانہ و تعالی ان مسائل کو الی شرخ و تو تھیل و بھو جلیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شاید اُن کی نظیر کتب میں نہ ملے ، امید کرتا ہوں جو شخص ان سب کو بغور کامل خوب سمجھ لے وہ ہزار ہا مسائل زکو ہ کا تھم ایسا بیان کرے گا جیسے کوئی عالم مختق بیان کرے ، جن مسائل میں فقیر نے آج کل کے بعض مُدَّ بیان فقائمت و تحدیث بلکہ امامت فنون فقہ وصدیث کوفاحش غلطیاں کرتے دیکھا، مملم میں فقیر نے آج کل کے بعض مُدَّ بیان فقائمت و تحدیث بلکہ امامت فنون فقہ وصدیث کوفاحش غلطیاں کرتے دیکھا، مملم عبل قبی استون کر اپنی آئی تو کا مگر حاشا ہرگز اردو عبارت جان کرا پی فقیم پر قناعت نہ کرے کہنا زک یا غور طلب بات جوآ دمی کی اپنی اِسْتونداد سے قرام و کسی زبان میں عبارت جان کرا کی جائے بھر نازک ہے بلکہ واجب کہ کسی عالم کامل سے ان مسائل کو پڑھ کے تا کہ بھولی اللہ تعالی کسی ہی واضح ادا کی جائے بھر نازک ہے بلکہ واجب کہ کسی عالم کامل سے ان مسائل کو پڑھ کے تا کہ بھولی اللہ تعالی کسی ہی واضح ادا کی جائے بھر نازک ہے بلکہ واجب کہ کسی عالم کامل سے ان مسائل کو پڑھ کے تا کہ بھولی اللہ تعالی کسی میں واضح ادا کی جائے بھر نازک ہے بلکہ واجب کہ کسی عالم کامل سے ان مسائل کو پڑھ کے تا کہ بھولی اللہ تعالی کسی میں میں میں میں کی جائے کھر نازک ہے بلکہ واجب کہ کسی عالم کامل سے ان مسائل کو پڑھو کے تا کہ بھولی اللہ کامل سے ان مسائل کو پڑھو کے تا کہ بھولی اللہ کیا کہ بھولی اللہ کیا کہ کسی کی میں کیا ہو کیا کہ بھولی اللہ کیا کہ بھولی اللہ کون کے بھولی اللہ کون کیا کہ کرنے کہ کسی میں کیا کہ کون کیا کہ کیا کی بھولی اللہ کیا کہ کونے کیا کہ بھولی کیا کہ کونے کے کونے کی کیا کی کیا کی کیا کہ کیا کی کونے کی کونے کی کیا کی کیا کہ کونے کی

بالتكالثقة

المُ فَتَا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اس باب میں خودعالم کامل ہوجائے۔" (فتاوی رضویہ ، صفحہ 125 نا 126 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور) غور کیا جائے توراہ نجات اس میں نظر آتی ہے کہ جوخود تحقیق نہیں کرسکتا یا کرسکتا ہے مگراس کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی تواٹکل سے مسکلہ بتانے کے بجائے کسی اور ماہر شریعت کے پاس سائل کوروانہ کردے اور کہہ دے میں نہیں جانتا۔

#### فتوى اوراحتياط إسلاف

ہمارے اسلاف اَئمَةَ وَمُتَقَدِّمِين بلكه صحابةِ كرام عَدائهِهِ السِّيضَ وَان مسلمةِ شرعِيّة بيان كرنے ميں كيسى احتياط فرماتے تصاور بے باك وجرى كى كيسى مُدمت فرماتے ملاحظہ ہو۔

حضرت عبرالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سمروى بفر مات بين: ' جو برشرى حكم يو چيف والے كوفتوكى ورسوم بنون بے '' (جو مرشرى حكم يو چيف والے كوفتوكى ورسوم بنون بے '' (ادب المفتى والمستفتى لابن الصلاح ، صفحه 9 ، مطبوعه كراچى)

عبدالرحمٰن بن ابی کیل رضی اللهٔ تعکالی عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں ایک سومیس انصاری صحابۂ کرام رضی الله تعکالی عنه نه آخیہ الله تعکالی عنه نه آخیہ نے بہاں تک کہ یہی الله تعکالی عنه نه آخیہ انہ تعیال میں سے جس کسی سے سوال کیا جاتا تا تو وہ دوسرے کی طرف پھیر دیتے یہاں تک کہ یہی ایک دوسرے کے پاس سجح ہوئے پہلے کے پاس سائل دوبارہ آجاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر صحابی کی بیخواہش ہوتی کہ حدیث بیان کرنے میں کوئی دوسرا اس کی جانب سے کفایت کرے اور جب شرعی مسئلہ پوچھا جاتا تو بیخواہش ہوتی کہ کوئی دوسرا بتا دے اور فتو کی دیئے سے اس کی کفایت کرے۔

(ادب المفتى والمستفتى لابن الصلاح ، صفحه 9 ، مطبوعه كراچي)

امام ما لک عَلَيْهِ الدَّحْمَهُ ہے جب بھی سوال کیا جاتا تو سائل سے فر ماتے جاوَ! اب میں غور کروں گا پھراس کے جانے کے بعد حکم شرعی کے انسینباط میں مُحَرَّر وّد وکھائی دیتے جب اتنی احتیاط کے بارے میں پوچھا گیا تو ایک بارروکر فر مایا مجھے خوف لگار ہتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجھے بہت سے مسائل درپیش نہ آجائیں کبھی ایسا ہوتا کہ مرجھکائے اللہ سجانہ وتعالی کے ذکر میں مشغول ہوتے کوئی سوال کرتا تو سرخ وسفیدر گلت بیلی پڑجاتی پھر ذکر میں مشغول ہوتے کوئی سوال کرتا تو سرخ وسفیدر گلت بیلی پڑجاتی بھر ذکر میں مشغول ہوجاتے اور پچھود ہر کہتے۔ ماشاء اللہ، لاحول ولاقو ق الا باللہ

آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ بھی بچاس مسائل ہو چھے گئے تو کسی ایک کا بھی جواب نہ دیا الغرض بیانِ

بالتكالثمقة

مسائل میں احتیاط کا عالم بیتھا کہ باری تعالی کے سامنے جوابد ہی کا تصوُّر نگا ہوں کے سامنے رہتا تھا اور فر مایا کرتے تھے کہ جو جواب دینا پیند کر بے تواب دینا پیند کر بے تواب دینا پیند کر بے تواب دینے سے پہلے اپنے نفس کو جنت و دوز خ پر پیش کرنا چاہئے اور بی فکر کرنی چاہئے کہ آخرت میں اسے کیونکر نجات ملے گی؟ پھر جواب دیتے بعض دیکھنے والوں نے دیکھا اور بیان کیا کہ جب ان سے سوال پو چھا جاتا تو ایسا لگتا کہ امام مالک عَلَیْهِ الرَّحْمَة جنت و دوز خ کے مابین (خوف زدہ) کھڑ ہے ہیں۔ مفحہ 211 محلد 4 ، دار الکتب العلمیہ بیروت)

امام شافعی عَلَيْ عالمَ عُلَيْ عَلَيْ عالمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَل د فضل میرے جواب دینے میں ہے یا خاموش رہنے میں پہلے یہ جان لوں۔''

امام احمد بن طنبل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰی سے جب مسئلہ پوچھاجا تا تو اکثر فرماتے: ' لَا اَدُرِی ''اور بیان مسائل میں جن کے بارے میں انہیں اقوال کاعلم ہوتا تھا۔

(ادب المفتى والمستفتى لابن الصلاح ، صفحه 13 ، مطبوعه كراچي)

امام اعظم البوضيفه رَخهَ اللهِ تعَالى علَيْه كى كمال احتياط كاكيا كهنا شَحْ مُحَقِّقُ عبدُ الْحَق مُحَدِّث دہلوى عَلَيْهِ الدَّحْمَة فرمات عين كه جب كوئى واقعه بيش آتا تو اپنيش شاگردوں سے مشورہ كرتے اور ان سے دريافت كرتے اور ان سے گفتگواور تبادله خيال كرتے ان كے علم ميں جواحاديث اور آثار ہوتے وہ سنتے اور جو بچھ انہيں علم ہوتا وہ انہيں سناتے بعض اوقات ايك مهينه يااس سے زيادہ خوروخوض جارى رہتا يہاں تك كه ايك قول طے پاجاتا تو امام ابويوسف اسے لكھ لينے اس شورائى طريقه پرانہوں نے اصول طے كے دوسرے اَئيته كى طرح انہوں نے انفرادى طور پر فيصلے نہيں كئے۔ اس شورائى طريقه پر انہوں نے اصول طے كے دوسرے اَئيته كى طرح انہوں نے انفرادى طور پر فيصلے نہيں آجاتا تو جاليس عين فون الْمُسائل سے منقول ہے كہ جب امام ابو حنيفه رَخهَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه كوكوئى مشكل مسئله بيش آجاتا تو جاليس مرتبة قرآن ياك ختم كرتے مشكل حل ہوجاتى۔

(تحصيل التعرف في معرفة الفقه والتصوف مترجم بنام تعارف فقه و تصوف ص ٢٢٣)

امام ابو یوسف عَلَیْنوالدَّ حْمَهُ فرماتے ہیں کَخَلُقِ قرآن کے مسلم بر میر ااورامام اعظم ابوحنیفہ عَلَیْنوالدَّ حْمَهُ کاچھ ماہ تک مناظرہ ہوا پھر ہم دونوں کااس رائے پر اِتّفاق ہوا کہ جوقرآن کو کلوق کے وہ کا فرہے۔

(اصول بزدوى ، صفحه 3 ، مطبوعه كراچي)

#### المتات التات المتاب

اَلْغَرَضْ فَقَبِی مہارت ملکہ تمییز کی حد تک اور خوف وَخَشِیَّت اور احتیاط فتویٰ دینے کے لئے ضروری ہے اور کارافتاء میں وخل دینا صرف اسے جائز ہے جس کے پاس ایساعلم ہو جواسے سرکشی اور حدسے بڑھنے سے بازر کھنے والا ہوور نہ

ا بنی لگام ڈھیلی کرنے والاسرکشی میں مبتلا ہوجا تا ہے دیانت وانصاف اور حق بات کوپس پشت ڈال دیتا ہے۔

﴿ فَتُنْ الْمُؤْلِثُنَّ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤْلِثُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

یہ مختصر مضمون مُرَیِّب مفتی علی اصغرعطّاری زِین مَجْدُهٔ کے کہنے پرلکھا ہے اپنی اور اپنے جیسوں کی تنبیہ کے لئے اور تَخصُّصُ فِی الْفِقَه کے طُلَبا بِالْحُصُّوصِ ان کے لئے جو میرے ماتحت یا دعوتِ اسلامی کے شعبۂ اِفقاء میں زیر تربیت ہیں تجربہ کار ماہرین فن سے گزارش ہے کہ کوئی غلطی مضمون میں پائیں تو ضرور مُطَّلَع فرما ئیں فقیر کو انشآء اللہ تعالی شکر گزار یا گئیں گے۔

عَبْرُهُ الْمُذُنِبُ فَضيل رضا العطّارى عَفاعَنُهُ الْبَارِي بتاريخ: 21 دمضان المبارك <u>143</u>3 هر بمطابق 10 اگست <u>201</u>2ء





#### باب اول: فُحُونَ فِي زَكُولًا كُنْ النَّطَ

# فصداعنوان 1 منظرطِ عُفْل وبُلُوعُ اورمسائلِ زكوة

#### چی زکوة کِسعُمْر میں لازم ہوتی ہے؟ آجہ

فَتُوىٰي 1 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ق کی شرعی حیثیت کیا ہے زکو ق کے کہتے ہیں؟ یہ سے مُرمیں فرض ہوتی ہے؟ اور اس کے فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ بینچہ اللّٰہ الدِّخمٰن الدِّحیٰد

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ شریعت میں الله عَدَّوَجَلَّ کے لئے مال کے ایک حصہ کا جوشر ع نے مُقَرِّر کیا ہے، مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے اوروہ فقیر نہ ہاشمی ہو، نہ ہاشمی کا آزاد کر دہ غلام اور اپنا نفع اُس سے بالکل جُد اکر لے۔ اس کا مُنکِر کا فر اور نہ دینے والا فاسِق اور قل کامُستَّق اور ادامیں تا خیر کرنے والا گنا ہگار ہے۔ زکو ۃ واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں جو درج ذیل ہیں۔

#### ز كوة واجب مونے كى چند شرائط ميں:

- **﴿1﴾** مسلمان ہونا۔
  - **﴿2﴾** بُلُوغ\_

- عَقُل ﴿3﴾
- ﴿4﴾ آزادہونا۔
- ﴿5﴾ مال بقدرِنصاب أس كيملك مين موناء الرنصاب سے كم بے توزكوة واجب نه موئی۔
  - ﴿6﴾ پورے طور پراُس کا مالک ہولیتنی اس پر قابض بھی ہو۔
    - انصاب کا دَین سے فارغ ہونا۔
    - ﴿8﴾ نصاب حاجت إصليه سے فارغ مو۔
- ﴿9﴾ مالِ نامی ہونا یعنی بڑھنے والاخواہ حقیقۃ بڑھے یا ظما کینی اگر بڑھانا چاہے تو بڑھائے بینی اُس کے یا اُس کے دائیب کے قبضہ میں ہو۔ ہرایک کی دوصور تیں ہیں: وہ اس لئے پیدا کیا گیا ہو، اسے خلق کہتے ہیں جیسے سونا چاندی کہ بیاس لئے خلوق تو نہیں مگر اس سے یہ بھی حاصل ہوتا کہ بیاس لئے خلوق تو نہیں مگر اس سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے، اسے فعلی کہتے ہیں ۔ سونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہیں کہ تجارت سے سب میں نُمو ہوگا۔ سونے چاندی میں مطلقاً ذکو قاواجب ہے جب کہ بقد رِنصاب ہوں اگر چہ دؤنن کر کے رکھے ہوں تجارت کرے یانہ کرے اور ان کے علاوہ باقی چیزوں پرزکو قاس وقت واجب ہے کہ تجارت کی نیّت ہویا پُرائی پر چھوٹے جانوروبس۔

خلاصہ بیکرز کو قتین شم کے مال پر ہے:﴿1﴾ ثمن یعن سونا جاندی ﴿2﴾ مالِ تجارت ﴿3﴾ سائمہ یعن پُرائی پر پُھو ئے جانور۔

**﴿10﴾** سال گزرنا،سال سے مراد قمری سال ہے یعنی چاند کے مہینوں سے بارہ مہینے۔

(ملخص از بهارِ شريعت ،صفحه 874 تا 884 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

توان شرائط کی روشن میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زکو ۃ بالغ پر فرض ہوتی ہے، نابالغ پر نہیں اورلڑ کے کے بالغ ہونے کی علامات سوتے میں اِحتلام یااس کےعلاوہ اِنزال یااس ہے کسی عورت کوحمل کاتھہر جانا اورلڑ کی کے بالغ ہونے کی علاماتِ اِحتلام یا حیض یا حامِلہ ہونا ہے تو اگر لڑ کے میں 12 سال کے بعد سے اور لڑکی میں 9 سال کے بعد سے 15 سال تک کوئی علامتِ بلُوغ نہ یائی جائے تو 15 سال کی عُمْر میں انہیں بالغ ہی تصوَّر کیا جائے گا۔

جيباك تنوير الابضار ودرّم خُتار سل عن النال المعلام بالاحتلام والاحبال والانزال والأصل هو الانزال، والجارية بالاحتلام والحيض والحبل ولم يذكر الانزال صريحًا لأنه قلما يعلم منها، فان لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشره سنة، به يفتى "رَدُّ المُحتار سل عن "هذا عندهما، وهو رواية عن الامام، وبه قالت الأئمة الثلاثة"

(رد المحتار على الدر المختار، صفحه 259 تا 260 ، جلد 9 ، دار المعرفة بيروت)

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِى مِن عَن الْبِهِ العلام بالاحتلام أو الاحبال أو الانزال والجارية بالاحتلام أو الحيض أو الحبل كذا في المختار، و السنّ الذي يحكم ببلوغ الغلام و الجارية اذا انتهيا اليه خمس عشرة سنة عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى و عليه الفتوى"

(فتاوی عالمگیری ، صفحه 61 ، جلد 5 ، دار الفکر بیروت)

صد دُالشَّریعَه ، بک دُالطَّریقَه حضرت علامه مولا نامفتی امجدعی اعظمی عَلَیْهُ دَحْمَهُ اللهِ الْقِوِی لَصَح بیں: ' لڑکو جب اِنزال ہوگیا وہ بالغ ہے وہ کسی طرح ہوسوتے میں ہوجس کو إحتلام کہتے ہیں یا بیداری کی حالت میں ہو۔ اور اِنزال نہ ہوتو جب تک اس کی عمر پندرہ سال کی نہ ہو بالغ نہیں جب پورے پندرہ سال کا ہوگیا تو اب بالغ ہے علاماتِ بُلُوغ پائے جا کیں بائر کے کے بلوغ کے لئے کم سے کم جومدت ہے وہ بارہ سال کی ہے یعنی اگر اس مرت سے قبل وہ اپنے جا کیں ، لڑکے کے بلوغ کے لئے کم سے کم جومدت ہے وہ بارہ سال کی ہے یعنی اگر اس مدت سے قبل وہ اپنے بتائے اس کا قول مُسعَتبَرَ نہ ہوگا۔ لڑکی کا بلوغ إحتلام سے ہوتا ہے یا حمل سے یا حیض سے ان متیوں میں سے جو بات بھی پائی جائے تو وہ بالغ قرار پائے گی اور ان میں سے کوئی بات نہ پائی جائے تو جب تک بندرہ سال کی عمر نہ ہوجائے بالغ نہیں اور کم سے کم اس کا بلوغ نوسال میں ہوگا اس سے کم عمر ہے اور اپنے کو بالغہ کہتی ہوتو

الكَوْلَةُ الْكُولَةُ الْمُولِدُةُ الْمُؤْلِدُةُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ لِللْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُولِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْل

(بهار شريعت ، صفحه 203 ، جلد 3 ، مكتبة المدينه)

مُعْتَبِونَهِيں۔''

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَإلِهِ وَسَلَّم

مَنَدُةُ المُذُنِّ فُضِّلِ لَ خَاللَهُ الْمُدُنِّ فَضَلِ لِكَ خَاللَهُ الْمُدُنِّ الْمُدُنِّ الْمُدَالِيِّ الْمُ 21 ذو الحجه 1428ه 1 جنوري 2008ء

#### ﷺ زکوۃ واجب ہونے کی شرائط ﷺ

فَتوىٰي 2 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کس پراور کب واجب ہوتی ہے؟ تفصیل سے ارشا دفر مائیں۔

بشيرالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

#### ز کو ة واجب ہونے کی دس شرائط ہیں:

- **﴿1﴾** مسلمان ہونا۔
  - ﴿2﴾ مُلُوغ ـ

  - ﴿4﴾ آزادہونا۔
- ﴿ 5﴾ مال بقد رنصاب أس كى ملك ميں ہونا، اگر نصاب سے كم بے توز كو ة واجب نہ ہوئى۔
  - ﴿6﴾ یورے طور پراُس کا ما لِک ہولیعنی اس پر قابض بھی ہو۔
    - (7) نصاب کا دَین سے فارغ ہونا۔

🛂 يَاكْ: 🕦 🎥

www.dawateislami.net

محتاب التحفة

﴿ فَتَاوَىٰ آهُالِسُنَّتُ ﴾

ُو**8﴾** نصاب حاجت ِ اصلیہ سے فارغ ہو۔

﴿9﴾ مالِ نا مي ہونا يعني بڑھنے والاخواہ هقيقةً بڑھے ياڪُكماً۔

﴿10﴾ سال گزرنا،سال سے مراد قمری سال ہے یعنی چاند کے مہینوں سے بارہ (12) مہینے۔

(بهارِ شريعت ، صفحه 875 تا 884 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

جس شخص میں بیدوں شرائط پائی جائیں اس پرز کو ۃ فرض ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرُسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_ه

أَبُوالصَّالِحُ فُكِمَّكُ فَالسِّمَ القَّادِرِيُّ فَ 7 شوال المكرم <u>142</u>7 هـ 31 اكتوبر <u>2006</u> ء

هُ نَابِالِغُ بِرِزِ كُوةٍ فَرْضُ نَہِيں ﴾

فتولى 3 ﷺ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زیدنے ایک بڑی رقم اپنی نابالغ بچی کے نام کردی ہے اس نیت سے کہ مستقبل میں کام آئے۔اس رقم پرزکو قاہوگی یانہیں؟

سأنل:از مَلاوى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مسئولہ میں باپ نے جب اپنی رقم نابالغ پی کے نام کردی تو نام کرنے سے ہی ہِبَہ کمل ہوگیا جبکہ ہِبَہ کے الفاظ کے ہوں اور وہ رقم باپ کے قبضہ میں بھی ہوالہذا جتنی رقم ہِبَہ کی ہے وہ بی کی مِلکیّت میں چلی گئی کیونکہ نابالغ کو کئے گئے ہہتہ کے تام ہونے کے لئے اس کا قبضہ ضروری نہیں بلکہ باپ کا قبضہ ہی اس نابالغ کا قبضہ شار کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ بچوں کو دینے کی نیت کر کے الگ رکھ لینے سے ہِبَہ ثابت نہیں ہوتا لفظوں میں ایجاب کا پایا جانا ضروری ہے۔

یا ایسی واضح دلالت ہو جو قرینہ تملیک بن سکے۔

الكالكافة المنافعة المنافعة ﴿ فَتُنَّاوِينَ آهُلِسُنَّتُ ۗ ﴿

چنانچەاعلى حضرت،امام اہلسنّت مولا ناشاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَلُ ہے سوال کیا گیا کہ زید نے ا پنام کان اینے پئرِ نابالغ کو ہبئہ کیا اورشرط لگائی کہ اپنی زندگی تک اس مکان میں بطورِ ما لِکانہ سکونت رکھوں گا اور بلوغِ پِسُر تک اس کی مَرَمّت میرے ذمّه رہے گی اوراس مضمون کا ہِبة نامه لکھ دیا، آیا اس صورت میں ہِبَه تمام و کامل ہو گیا؟ جواباً آپ رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْه ارشاد فرماتے ہیں: ''صورتِ مُسْتَفُسَوَ هیں ہِبَتِی ونا فذوتام و کامل ہو گیاز پد کا اصلاً حق ما لِكانه اس ميں نه ربا، پِسَرِ زيد ما لكمستقل هو گيا، يهال تك كه خود بھى اب اس بِهبَه كِنْفُض و إبطال بر قادرنہيں فيان البنوة من موانع الرجوع (كيونكه بياموناموانع رجوع عية ارموتاب) اورزيدكامكان خالى ندكرنا يجهمُ فِرنهيس كه باي اپنے پیئرِ نابالغ کوجو ہبتہ کرے وہ صرف ایجاب سے تمام ہوجا تا ہے باپ کا قبضہ بعینہ پیئر کا قبضہ قراریا تا ہے شگونت يدرتمامي بهبة كمنافي نهيس بموتى " (فتاوى رضويه، صفحه 229، حلد 19، رضا فاؤنليشن لاهور) چونکہ قوانین شریعت کی رُوسے زکوۃ فرض ہونے کے لئے بالغ ہونا شرط ہے لہذاوہ مال جونا بالغ بیکی کو ہیئہ کیا

گیاہےاُس پرز کو ہ فرض نہیں۔

حبيبا كهاعلى حضرت امام املسنّت مولا ناشاه امام احمد رضا خان عَلَيْه رَحْمَةُ الرَّحْيٰنِ فرماتْ مِينِ '' جوز يوربچوں كو ہِبَهُ کردیااس کی زکو ۃ نہاس پرنہ بچوں پر،اُ س پراس لئے نہیں کہ بیوبلک نہیں،اُن پراس لئے نہیں کہ دوہا لغ نہیں۔'' (فتاوى رضويه ، صفحه 145 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ إلِهِ وَسَلَّم

أبُوعُ مِنْ عَلِي الْمِيْعِلِ الْعَطَّارِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي الْمُعَلِّي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ 15جمادي الثاني <u>1431</u> ه 30 مئي <u>2010</u>ء

## هي نابالغ ي جمع شُده رقم يرز كوة؟ كي

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی نا بالغ بجہ اپنے یاس

الناقاق الناقة

سائل:محد ضيح عطاري

پیے جمع کر کے رکھتا ہوتو کیااس پرز کو ۃ ہوگی؟اور پیز کو ۃ کون دےگا؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نابالغ پرزکوۃ واجب نہیں ہے اگر چہ اس کے پاس بقدرِ نصاب مال موجود ہو۔ کیونکہ زکوۃ واجب ہونے کے لئے ایک شرط بالغ ہونا بھی ہے۔

حضرت علامه ابن عابدین شامی قُدِّسَ سِدُّهُ السَّامِی فرماتے ہیں: ''فلاتجب علی مجنون وصبی'' لینی مجنوں اور کیے پرز کو ق واجب نہیں۔

(رد المحتار على الدر المختار، صفحه 207 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْيِهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتبـــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي

أَبُوهُ مِنْ مَا لَهُ الْمَدِّخِ الْعَطَّارِ ثِنَّ الْمَدَافِيَ الْمَدِينِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِ 13 ذو القعده 1427 هـ 5 دسمبر 2006 ء

## الغ طالبِ علم زكوة دے گا

فتوى 5 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک بالغ طالبِ علم جو کہ کما تا نہیں اس نے اپنی جیب خرج سے پھھر قم جمع کرر کھی ہے کیا اس پر بھی زکو ۃ دینا واجب ہوگا؟ بیشید اللّٰہ الرِّخمٰنِ الرِّحیْھ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ واجب ہونے کی شرائط پائے جانے کی صورت میں اس شخص پرز کو ہ دیناواجب ہوگا۔ کمائی نہ کرنایا

عَتَابُ النَّكُوٰوَ

﴿ فَتَ اللَّهُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾

طالب علم ہوناز کو ۃ واجب ہونے سے مانع نہیں۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب<u></u> ٱبُوالصَّالَ فَكَمَّدَ قَالِيَمَ اَلْفَادِيِّ

17 شوال المكرم <u>1426</u> ه 20 نومبر <u>2005</u>ء

## هِ جَس کی عقل بھی ٹھیک ہوا در بھی نہیں اس پرز کو ۃ کا حکم ؟ کچھ

فتوىل 6 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہماری والدہ کی عمر تقریباً 80 سال ہے، کبھی کبھاروہ کسی کونہیں پہچان یا تیں۔ نہ نماز کا کبھ پتا ہوتا ہے بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں ان کا د ماغ %50 کام کرتا ہے اور کبھی کبھی دورانِ سال بالکل ٹھیک ہوجاتی ہیں۔ان پرز کو ق کا کیا تھم ہے؟

سائل:محديجيٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جس کی عقل ٹھیک نہ ہو کہ بھی عقل مندوں کی طرح با تیں کرے اور بھی پاگلوں کی طرح ، اور کام کرے تو

﴿ فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

خراب کرے گر پاگلوں کی طرح بلاوجہ مارتااور گالیاں نہ دیتا ہوتو ایسے خض کوعر بی زبان میں ''مَسِعُتُ وُ ہ''اوراُردومیں ' ''بَسو هُسوَا'' کہتے ہیں۔اس کے لئے زکو ۃ کے مسئلہ میں حکم بیہ ہے کہا گراسی حالت میں پوراسال گزر گیا تواس پرزکو ۃ واجب نہیں ہوگی ،اوراگر دورانِ سال بھی بھارٹھیک بھی ہوجا تا ہے تواس پرزکو ۃ واجِب ہوگی۔ چونکہ آپ کی والدہ دورانِ سال کسی وقت بالکلٹھیک ہوجاتی ہیں لہٰذا اُن پرزکو ۃ واجِب ہوگی۔

علامه ابنِ عابدین شامی علیه الرَّحْمَهُ 'مُعُتُوهُ ' کی تعریف کرتے ہوئے ارشاوفر ماتے ہیں: 'المعتوه هو قلیل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبیر، لكن لایضرب ولایشتم " ترجمه: معتوه اسے كہتے ہیں كہ حس كی عقل كم ہو، كلام فاسد ہو، تدبیر خمل ہو، كیان نه مارتا ہواور نه ہی گالیاں دیتا ہو۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 438 ، جلد 4 ، دار المعرفة بيروت)

علامه شامی عَلَیْهِ الرَّحْمَهُ دوسرے مقام پرارشاد فرماتے ہیں: ''فی المغرب: المعتوہ: الناقص العقل'' ترجمہ: لغت کی کتاب' مُغْرِب' میں معتوہ کامعنی' 'کم عقل' بیان کیا گیا ہے۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 206 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

علامه علا والدين حَصْكَفِي عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: "المعتوه وهو اختلال في العقل" ترجمه: معتوه أسر كمت بين جس كي عقل مين خُلَل واقع بور

(در مختار ، صفحه 438 ، حلد 4 ، دار المعرفة بيروت)

اعلی حضرت امام المسنّت امام احمد رضاخال بریلوی عَلیْه الدّخیه فرمات بین: "معتوه بو ہراجس کی عقل ٹھیک نہ ہوتد بیر مختل ہو بھی عاقلوں کی سی بات کر ہے بھی پا گلوں کی مگر مجنون کی طرح لوگوں کو محض ہے وجہ مارتا گالیاں دیتا اینٹیں بھینکا نہ ہو۔"

(فتاوی رضویه ، صفحه 529 ، حلد 2 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

 فَتُنَاوِيُ الْمُؤْلِسَنَتُ مُ عَالِكُ النَّكُو

ہے۔ ہاں اگرید کیفیت پوراسال ندر ہی تو واجب ہوگی۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 207 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

صک دُ الشَّريعَه ، بَد دُ الطَّريقَه مولا ناامجرعلی اعظمی عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فرماتے ہیں: ''بوہرے برز کو ۃ واجِب ہیں ، جب کہ اس حالت میں پوراسال گزرے اورا گربھی بھی اسے اِفاقہ بھی ہوتا ہے تو واجِب ہے۔''

(بهار شريعت ، صفحه 876 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوْ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبب كتبب كتبب كالمتنافخ المكافئ المكافئ المكافئة المتابعة المتاب

11 رجب المرجب <u>1432</u> ه 14جون <u>2011</u>ء

#### فتو کانویسی کی مشکلات

شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیه رحمة القوی فرماتے ہیں: 'بعض علماء وَثمن بیر کہد یا کرتے ہیں کہ فتو کی لکھنا کوئی اہم کا منہیں۔ بہارشریعت اور فقاد کی رضوبید کیچرکر ہراُردوداں فتو کی لکھ سکتا ہے ایسے لوگوں کا علاج صرف بیہ ہے کہ انہیں دارالا فقاء میں بٹھادیا جائے تو انہیں معلوم ہوجائے گا کہ فتو کی تولی کتنا آسان کام ہے؟

حقیقت بیہ کہ فتو کا نو کی جتنا کمٹیکل کل تھا، اتابی آج بھی ہے اور کل بھی رہیگا، نئے واقعات کا رونما ہونا بندنییں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔
فقہائے کرام نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے قبل از وقت آئندہ رونما ہونے والے ہزاروں کمکن الوقوع ہزئیات کے احکام بیان فرما دیئے ہیں گراس کے
باوجود لاکھوں ایسے حوادث ہیں جو واقع ہوں گے اور ان کے بارے میں کسی بھی کتاب میں کوئی شرعی تھم موجو ونہیں ۔ ایسے حوادث کے بارے میں تھم
شرعی کا انتخر آج جوئے شیر لانے سے کم نہیں گر بیاللہ عز وجل کی صریح تائید وظیمری فرمائے۔ پہیں مفتی غیر مفتی سے ممتاز ہوتا ہے۔ پھر اب وار الافقاء
وار الفقہ نہیں رہا بلکہ دینی معلومات عامہ کا محکمہ ہوگیا۔ کسی بھی دار الافقاء میں جاکر دیکھتے مسائل فقہ وکلام کے علاوہ تصوف، تاریخ، جغرافیہ جتی کہ منطقی
سوالات بھی آتے ہیں اور اب تو بیر رواج عام پڑگیا ہے کہ کسی مقرر نے تقریر میں کوئی حدیث پڑھی کوئی واقعہ بیان کیا، مقرر صاحب تو پورے
اعزاز واکرام کے ساتھ و خصت ہوگئے۔ ان سے کسی صاحب نے نہ سند ما گی نہ حوالہ گر دار الافقاء میں سوال پنچ گیا کہ فلاں مقرر نے بیحد یث پڑھی تھی
ہواقعہ بیان کیا تھا، کس کتاب میں ہے۔ باب ہفے مطبح کے ساتھ حوالہ دیجے ، یہ کتنا مشکل کام ہے الم علم بی جانتے ہیں۔

خلاصہ پر کہ فتو کی نو کی جیسامشکل اور ذمہ داری کا کام کوئی بھی نہیں۔ مقرر خاص خاص موضوع پر تیاری کر کے تقریر تیار کر لیتا ہے۔ مدر س اپنے ذمہ کی کتابوں کا وہ حصہ جواسے دوسرے دن پڑھانا ہے مطالعہ کر کے اپنی تیاری کر لیتا ہے، مصنف اپنے پیند یدہ موضوع پراس کے متعلق مواد فراہم کر کے لکھ لیتا ہے، لیکن دارالا فتاء سے سوال کرنے والے کسی موضوع کا پابند نہیں ، نہ کسی فن کا پابند ہے اور نہ کسی کتاب کا پابند ہے۔ اس کوقو جو ضرورت ہوئی اس کے مطابق سوال کرتا ہے، خواہ وہ عقائد ہے متعلق ہو یافقہ کے یاتھیر کے یا حدیث کے یا تاریخ کے یا جغرافیہ کے۔ ان سب تفصیلات سے ظاہر ہوگیا کہ فتو کی نولی کتنا ہم اور شکل کام ہے۔'' (حبیب الفتاوی مضوع کے مطبوعہ لاہور)

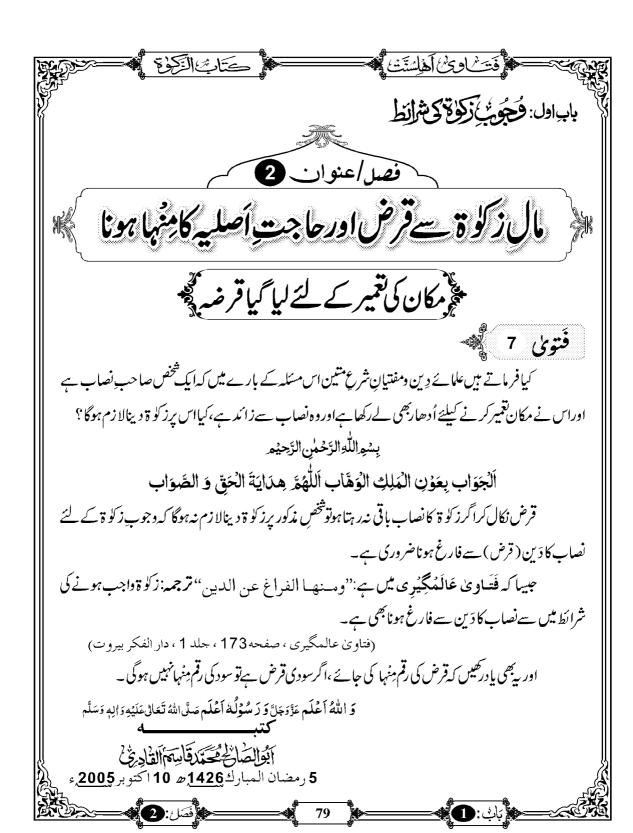

#### هُ مِكَانِ كَي أَتْسَاطِ مِنْهَا مِولِ كَي اللهِ

فتوى 8 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کسی پر بینک کا قرض ہواور ماہانہ اس کی قسط اداکر نی ہوتو کیا زکو ۃ اداکرتے وقت کُل رقم میں سے قرض کی رقم کو نکال کر بقیہ رقم پرز کو ۃ اداکی جائے گ؟ بینچہ اللّٰہ الرِّخیانِ الرِّحینیہ

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

قرض کی جس قدراً قساط باقی ہوں وہ گل رقم میں سے نکالی جائیں گی ان کو نکالنے کے بعدا گر مال بقد رِنصاب باقی بچتا ہوتو زکو ۃ واجب ہوگی ورنہ ہیں۔ یہ بھی یا در ہے کہ سودی قرض بینک سے لیا جائے یا کسی اور سے ، قرض کی رقم کے علاوہ جو سود و بنا پڑتا ہے وہ قرض میں شامل نہیں ہوتا لہٰذا اُسے مِنْها نہیں کیا جائے گا اور بلاضرورتِ شرعی سودی قرض لینا بھی حرام ہے اس سے تو بہ بھی واجب ہے۔

شخ تشش اللّهِ مِن مَهُ مَاشَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہیں: "فارغ عن دین له مطالب من جهة العباد" ترجمہ:اس مال پرز كو ة واجب ہوتی ہے جوالیسے دَین (قرض) سے فارغ ہوجس كالوگوں كى طرف سے مطالبہ ہو۔ (تنویر الابصار مع الدر المحتار، صفحه 210، حلد 3، دار المعرفة بیروت)

اس كتحت علامه ابن عابدين شامى وُيِّسَ سِرُّهُ السَّامِي فرمات بين: "(فارغ عن دين) ..... أطلقه فشمل السدين العارض ..... و هذا إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة "ترجمه: يهال وَين كو مُطلَق ركها كيا به توجو وَين درميانِ سال مين عارض بواوه شامل به اور يه اس صورت مين به جبكه يه وَين ذكوة واجب بون على به كابور (ملقطاً) (رد المحتار ، صفحه 210 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

خلیفهُ اعلیٰ حضرت،صاحبِ بہارِشریعت، صَدرُ الشّریعَه، بَدرُ الطَّریقَه مفتی امجدعلی اعظمی عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَوِی فرماتے ہیں: ' نصاب کا ما لک ہے مگر اس پر دَین ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکو ۃ واجب نہیں خواہ وہ . فَتُنَافِئَ الْفِلِسُنَةُ وَمُنْ الْفُلِكُ الْفَاقِينَ الْفَالِكُوفَةُ الْفَاقِلُونَ الْفَاقِلُونَ الْفَاقِلُ

دَين بنده كاموجيسے قرض، زرِثمن، كسى چيز كا تاوان ياالله عَزَّدَ جَلَّ كا دَين موجيسے ز كو ة ، خِراج \_''

(بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبَّلُا المُنُدُنِثِ فُضَيلِ ضَاالِعَطَارِئَ عَفَاعَنُللَكِكِي 24 رمضان 1430ه

#### هِ بِينَكُ لُون تَوْمِنُها هِو كَالْكِين سود مِنْها نَهِين هِو كَا ﴾ ﴿

فَتوىٰ 9 ﷺ

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ

(1) میرے ایک دوست نے ایک مکان خالص تجارت کے لئے خریدا ہے۔ اوراس کی اس میں رہائش نہیں ہے وہ اس کی زکو قر کیسے اداکرے گا؟ جبکہ اس نے بینک سے سولہ لا کھرو پے قرض لیا ہے اور ہر ماہ دس ہزاررو پے کی ایک قسط اداکر تا ہے۔ اب اس پر پندرہ لا کھرو پے قرض رہ گیا ہے اور ہر مہینے وہ پانچ ہزاررو پے کرایہ پردی گئی ایک جگہ کی مدیس کرایہ بھی وصول کرتا ہے جو قسط کی ادائیگی میں صرف ہوتا ہے۔ اس مکان کی مارکیٹ میں موجودہ قیمت اُنیس لا کھرو ہے ہے۔ مہر بانی کر کے بتائیں کہ اس کی زکو ق کیسے ادا ہوگی؟

﴿2﴾ اب وہ اس بات کا قائل ہو گیا ہے کہ سود پر قرض لینا حرام ہے اور وہ اس مکان کو چند ماہ میں فروخت کرنے والا ہے۔اگر وہ اس مکان کو فروخت کرتا ہے اور بینک کو قرض لوٹا دیتا ہے تو اس کو چار لا کھر و پے کا منافع ہوگا۔ کیا بیر قم اس کے لئے حلال ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ تجارتی مکان بلاشبه مالِ زکو ۃ ہےلہزانصاب کے سال کے اِختِنّام پرمکان کی موجودہ مالیت ہے قرضہ علاوہ ہے

سود دمنُها کرنے کے بعد نصاب باتی رہتا ہوتو زکو ۃ فرض ہوگی۔

﴿2﴾ صورتِ مَدكورہ ميں سودى قرض لے كرشروع كئے گئے كاروبار سے حاصل ہونے والا نفع حلال ہے البتہ سودى قرض لينا چونكه بلاضر ورت ثِمَر عِيَّة حرام ہے اس لئے سودى معامدہ اور جتنا سودديا وہ بھى حرام و گناہ ہوا۔

چنانچاعلی حضرت، امام اہلستّت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت امام احمدرضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَن فرماتے ہیں: ''مگر وہرو پید کہ اس نے قرض لیا، اس سے تجارت میں جو پچھ حاصل ہو حلال ہے، فان الخبث فیما أعطى لا فیما اخذ وهذا ظاهر جدًا (ترجمہ: نُبُث اس میں ہے جودیاجائے (یعنی سود)، نہ کہ اس میں جولیاجائے (یعنی قرض) اور بینہایت ظاہر ہے۔)''

(فتاوي رضويه ، صفحه 646 ، جلد 19 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشا وفر ما تا ہے: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴿ ﴾ توجمهٔ كنز الايمان: اور الله نے حلال كيا بيج كواور حرام كيا سوو۔ (پاره 3 ، البقرة ، آيت: 275)

صديث مباركم مين مهن من : "قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُلُّ قَرُضٍ جَرَّ مَنُفَعَةً فَهُوَ رِبًا" ترجمہ: رسولُ الله صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فَ ارشا وفر ما ياكه بروه قرض جونفع لائے وه سووہ۔

(كنز العمال ، صفحه 99 ، الحديث:15512 ، جلد 3 ، الجز 6 ، مؤسسة الرسالة بيروت)

سود كهانے والے كے بارے ميں صديثِ مباركه ميں ارشاد ہوتا ہے: ''لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْكِلَ الرِّبَا وَ سُؤ كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمُ سَوَاءٌ'' ترجمہ: رسولُ اللَّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم الْكِلَ الرِّبَا وَ سُؤ كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمُ سَوَاءٌ'' ترجمہ: رسولُ اللَّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم الرِّبَا وَ سُؤ كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمُ سَوَاءٌ'' ترجمہ: رسولُ اللَّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَكَاتِ مَا لَا عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا مِن اللّهُ مَا مُلّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا مُؤْلًا مُعَمِّدُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُوالِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَا عَ

(صحیح مسلم،صفحه ۲۲۸،حدیث ۹۸ و ۱،داراین حزم بیروت)

حضرت ابو بريره رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه عداويت م كررسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فارشاه فرمايا: "أَلرِّبَا سَنْعُوْنَ حُوْبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ" ترجمه: سود (كا كناه) سرّحته مان مين سب عَتَابُ النَّكُوٰعَ

فتشاوي الماست

۔ سے کم درجہ بیہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے۔

(سنن ابن ماجه ، صفحه 72 ، الحديث:2274 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ

اَبُوالصَالِ فَحَكَمَدَ فَالْيَهَمَ اَلْقَادِرَ فِي 142 مَنْ الْمَبَارِكِ 142 هِ هِ 2006 ءِ مَضَانَ المَبَارِكِ 142 هِ وَاكْتُو بِرِ 2006 ءِ

#### ه کروڑ وں کا قرضہ بھی مِنْہا ہوگا کچھ

فَتُوىلى 10 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ سی کے پاس نصاب کی مالیت کے برابررقم ہواور ساتھ ہی قرض میں لی ہوئی رقم بھی موجود ہو۔ تو کیا زکو ۃ نکالتے وقت قرض کی رقم مِنْہا کی جائے گی یا گل رقم پرزکو ۃ اداکی جائے گی؟ مثلاً اگر کسی کے پاس ایک کروڑ روپے موجود ہیں، جن میں سے بچپاس لا کھروپے قرض کے ہیں، تو ایک کروڑ پرزکو ۃ اداکر ناہوگی یا بچپاس لاکھ پر؟ سائل: محمد حسین (گھانچی پاڑہ، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مال کی زکوۃ نکالتے وقت گُل مال میں ہے قرض میں لی ہوئی رقم کومِنْہا (مائنس) کیا جائے گا اور نے جانے والا مال اگر نصاب کو پہنچتا ہوتو نصاب کے باختتام پر بشرطِ بقائے نصاب اس پرزکوۃ ادا کی جائے گی۔لہذا دریافت کردہ صورت میں اگر سال کے اِختتام پر یہی صورت ہوتو ایک کروڑ روپے میں سے صرف بچپاس لا کھروپے پرزکوۃ ادا کرنا ہوگی۔

تَنُوِیُرُ الْاَبُصَادِ میں ہے: "فارغ عن دین له مطالب من جهة العباد" ترجمہ: مال پرز کو ة لازم مونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ مال ایسے قرض سے خالی ہوجس کا بندوں کی جانب سے مطالبہ ہو۔

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 210 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

﴿ فَتَنَاوَىٰ الْفِلِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ الْخَلُوعَ الْخُلُوعَ الْخَلُقَ الْخَلُوعَ الْخَلُوعِ الْخَلُوعِ الْخَلُوعِ الْخَلُوعِ الْخَلُوعَ الْخَلُوعَ الْخَلُوعَ الْخَلُوعَ الْخَلُوعَ الْخُلُوعِ الْخَلُوعِ الْخَلُوعُ الْخَلُوعِ الْخَلُومِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَ

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه علامه مولا نامفتی امجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی بِهِارِشر بعت میں فرماتے آ بیں:''نصاب کاما لک ہے مگراس پر دَین ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکو ۃ واجب نہیں خواہ وہ دَین بندہ کا ہوجیسے قرض ، زرِثمن ،کسی چیز کا تاوان یااللَّه عَدَّدَ جَلَّ کا دَین ہوجیسے زکو ۃ۔''

(بهار شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

اَبُوهُ مِنْ الْمَارِيْ الْمَارِيْ الْمَارِيْ الْمَارِيْ الْمَارِيْ الْمَارِيْ الْمَارِيْ الْمَارِيْ الْمَارِي محرم الحرام 1430 أهـ 01 جنوري 2009ء

## هُ أُدهار برمال لے كركاروبار كِياتو زكوة كيسے ہوگى؟ ﷺ

فتوىي 11 🖔

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص پانچ لا کھروپے کا کاروبار کرتا ہے جس میں ایک لا کھروپے اس کے ہیں باقی جار لا کھروپے ہیو پاریوں کے ہیں یعنی بیرچار لا کھروپے اُدھار ہیں تو کیا صرف ایک لا کھروپے جو کہذاتی ہیں ان کی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی یا جار لا کھروپے کی بھی؟

سأكل:محم على رضاعطاري (راجن پور، پنجاب)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِ مَسُولہ میں بقیہ شرائط کی موجودگی میں قرض کومِنہا کرنے کے بعد جتنا بھی مال اس کی حاجت ِ اصلیہ سے زائد ہے اس کی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی کہ زکو ۃ کے بارے میں شرعاً حکم یہ ہے کہ جب سی پر قرض ہواوراس کے پاس مالِ نامی بھی ہوتو قرض ادا کرنے کے بعدا گرنصاب کی مقدار تک مالِ نامی بچتا ہے تو زکو ۃ ہوگی ورنہ نہیں۔

اَلْإِخْتِيَارُ لِتَعْلِيُلِ الْمُخْتَارِ مِ*لَى ہے:"و* لا تـجب الا على الحر المسلم العاقل البالغ اذا

﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

سلك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الاصلية ملكا تاما في طرفي الحول" ترجمه: زكوة آزاد مسلمان عاقل بالغ پرواجب مجبكه وه سال كي ابتدا اورانتها مين حاجت اصليه اور وَين سے فارغ نصاب كامكم ل ما لك بور (الاحتيار لتعليل المحتار ، صفحه 106 ، حلد 1 ، دار الكتب العلمية)

تَنُويُو الْاَبُصَارِ مَعَ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ مِيلَ ہے:"(فلا زكوة على ..... مديون للعبد بقدر دينه) فيزكي النزائد ان بلغ نصابًا" ترجمه: جس پر بندول كاقرض بوتو أس قرض برزكو ة نهيں ہاں اگر قرض سے ذائد نصاب كو اَنْ جائے تو پھراس كى زكو ة اداكر ہے۔ (ملتقطاً)

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 215 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

البتة يہاں يہ يادرہ كەدوسرے يوپاريوں كے چارلا كھروپيا گركاروبار ميں شركت وغيرہ كے طور پر ہيں تووہ أدھار نہيں كہلائيں گے، ہاں يہ ہے كەشخصِ مذكور پرز كو ةاس كی اپنی رقم پر ہی ہوگی۔

وَ اللهُ أَعُلَم عَزَّرَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كتب في الله الله المالية عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه

أَبُوالصَّالَ فَعَدَّمَ فَالسَّمَ القَّادِيِّ فَيَ 01 ذوالحجه 1427هـ 23 دسمبر 2007ء

#### 

فَتوىٰي 12 ﷺ

کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر کسی شخص پر قرض ہواوراس شخص پرز کو قبھی فرض ہوتو وہ زکو قرحے پیسوں سے اپنا قرض دے سکتا ہے؟ بیشچہ اللّٰہ الرّیخہٰنِ الرّیحیْمہ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قرض کی ادائیگی میں رقم تو دے ہی سکتا ہے، ہاں یہ سمجھے کہ قرض ادا کرنے سے زکو ۃ ادا ہوجائے تو بیصری کے

فَتُ اللَّهُ اللَّ

غلطہ، ایسانہیں ہوسکتا۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَوْدَ جَلُّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ اَعْلَم عَوْدَ عِلْه كتب به المُولِلَ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ا

#### ایک صورت کچر پی نصاب کے قرض میں مُسْتَغُرِق ہونے کی ایک صورت کچھ

فَتُوىٰي 13 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کسی شخص پر 5 لا کھروپے قرضہ ہواور 25 ہزارروپے اس کی ماہانہ کرایہ کی آمدنی ہے اور 40 ہزارروپے وہ ماہانہ کمیٹی جمع کروا تا ہے تو کیا اس پر زکوۃ فرض ہوگی؟ کمیٹی ایک سال کی ہے اور وہ 6 ماہ کی کمیٹی بھر بھی چکا ہے جواسے ابھی وصول نہیں ہوئی؟ ساکل نے مجموا سلم عطاری (کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مِسْنُولہ میں اگرگل مال جو کمیٹی میں جمع کروایا اور جواس کے اپنے پاس ہے وہ 5 لا کھ قرضہ سے اتنا زائدہے کہ نصاب کی مالیت یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو زکو ۃ فرض ہوگی اورا گرقرض نکال کر نصاب کی مقدار نہیں بچتا تو زکو ۃ فرض نہ ہوگی۔

تَنُوِیُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ میں ہے: "وسببه أى سبب افتراضها ملك نصاب حولى تام فارغ عن دين" ترجمه: ذكوة فرض مونے كاسبب نصاب حولى تام كاما لك مونا ہے جوكه وين سے فارغ مور المونة بيروت)

﴿ فَتَنَا فِي الْفِلْسَنَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ ﴾ ﴿

ام م ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی فرماتے ہیں: "شم اذا کان علی الرجل دین وله مال الزکاة وغیرہ من عبید الخدمة، وثیاب البذلة، و دور السکنی فان الدین یصرف الی مال الزکاة عندنا، سواء کان من جنس الدین أو لا، ولا یصرف الی غیر مال الزکاة، وان کان من جنس الدین أو لا، ولا یصرف الی غیر مال الزکاة، وان کان من جنس الدین "ترجمہ: پھر جب کسی خض پر دَین ہواور اس کے پاس مال زلا ق بھی ہواور مال زلا ق کے علاوہ بھی مال ہوجی علام، پہننے کے کپڑے اور رہنے کے مکان تو ہمارے نزدیک دَین کو مال زلا ق کی طرف پھیرا جائے گا جوہ دَین کی جنس سے بی کیوں گا چاہے وہ دَین کی جنس سے بی کیوں شہو۔ (بدائع الصنائع، صفحہ 86، حلد 2، داراحیاء التراث العربی بیروت)

صدر الشريعة ، بكر الطريقة مولا نامفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: ' نصاب كاما لك عِمراس يردَين مع كما داكر في العدنصاب نبيس ربتى توزكوة واجب نبيس ـ '

(بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعُلَم عَزَّرَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَا اللهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَا اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَل

محمد كفيل رضا عطارى المدنى 10 حمادى الثاني <u>1430</u>ھ 04 حون <u>2009</u>ء الجواب صحيح عَنَانُهُ اللهُ ا

هِ پُورانصاب قرض میں ڈوبا ہوتو؟ کچھ

فَتوىٰ 14 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے پاس تقریباً دس سے
ہارہ تولہ سونے کے زیورات ہیں لیکن مجھ پر جوقرض ہے اس کی قیمت سونے کے زیور سے زیادہ ہے اس کے علاوہ
میرے پاس کوئی اور بینک بیلنس نہیں اور میں جو کاروبار کررہا ہوں وہ کممل طور پر اُدھار لے کر کررہا ہوں کیا اس صورت
میں مجھ پرز کو ۃ فرض ہے؟
میں مجھ پرز کو ۃ فرض ہے؟

عَتَابُ النَّكُوٰعُ

فتشاوي كغالشت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مذكوره صورت مين آپ برز كوة فرض نهيں۔

جبيها كه تَنْوِيْرُ الْأَبْصَادِ مِين بِ: "فارغ عن دَين "لعِني زكوة كي فرضيت كے لئے بيھي ضروري ہے

كرنصاب وَين سے فارغ مو (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 210 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

محمد فاروق العطارى المدنى 28 ذو القعدة الحرام <u>1423</u> هـ 01 فرورى <u>200</u>3 ء

#### المجر تعلیم کے لئے لیا گیا قرض بھی مِنْہا ہوگا کچھ

فَتُوىٰ 15 رَّ

کیافرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے ایک عزیز جوکینیڈ امیں رہائش پذیر ہیں انہوں نے پڑھائی کے لئے گورنمنٹ سے قرض لیاتھا پڑھائی بھی جاری ہے اور قرض بھی ہے تو کیاان پرز کو قاہوگی یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُولہ میں اگر آپ کے عزیز کے پاس حاجت ِ اصلیہ سے زائداور کوئی رقم یا سامان اتنانہیں ہے کہ وہ قرض نہیں۔ وہ قرض کی رقم نکالنے کے بعد نصاب کو پہنچے تو اس صورت میں ان پرز کو قرض نہیں۔

بہارِشریعت میں ہے: 'نصاب کا مالک ہے مگراس پر دَین ہے کہ اداکرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی توزکو ق

(بهار شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

واجِب نہیں۔''

﴿ فَتَنَافِئُ الْفِلْسَنَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُولَةُ ﴾

اورا گرقرض کی رقم نکالنے کے بعد بھی ان کے پاس ساڑھے سات تو لے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی کا بیات نے بیسے ہیں توان پرز کو ہ فرض ہے، یونہی سونا یا چاندی یا کرنسی یا پرائز بانڈ یا مال تجارت میں سے کوئی ایک چیز تواتنی نہیں کہ نصاب کو پہنچ کیکن آپس میں ملانے سے ان کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تب بھی ان پرز کو ہ فرض ہوگ۔

چنانچه فَتَاوی دَصَوِیَه میں ہے: ' دَین جس قدر ہوگا اتنامال مشغول بحاجتِ اصلیہ قرار دے کر کا لعدم تھہرے گااور باقی پرز کو قواجب ہوگی اگر بقتر پنصاب ہو۔''

(فتاوى رضويه ، صفحه 126 ، حلد 10 ، رضا فاؤنديشن لاهور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أَبُولُصَالَحُ فَحَمَّدَ فَالْسَمَ اَلْقَادِ زَنْ َ 16 شعبان المعظم <u>1428</u> ه 30 اگست <u>2007</u> ء

## على قرض أتارنے كيلئے جمع كى ہوئى رقم ؟

فَتُوىٰ 16 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکدے بارے میں کہ میں مقروض ہوں اور قرض ادا کرنے کے لئے رقم جمع کرر ماہوں تو کیا میری اس جمع شُدہ رقم پرز کو ۃ ہوگی؟ بیٹیواللّٰاوالدّیخیان الدّیجیانید

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ا پنی جمع شُدہ رقم میں سے پہلے اپنے قرض کی مقدار مِنْها کریں۔وہ رقم نکالنے کے بعدا گراتنی رقم پجتی ہے جو نصاب کو پہنچ جائے تو نصاب کا سال گزرنے پرز کو ۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔

چنانچہ صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں:'' نصاب کا مالک ہے مگراس پر دَین ہے کہ ادا کرنے کے بعد

الكالكافة

المُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ اللّ

. نصاب نہیں رہتی تو ز کو ۃ واجب نہیں۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

اَبُوالصَّالَ فَحَمَّلَ اَلْهِالَهُ الْعَالِمَ الْفَادِيِّ فَي الْعَالَمُ الْفَادِيِّ فَي الْعَلَمُ الْفَادِيِّ 5 رمضان المبارك <u>142</u>8 هـ 18 ستمبر <u>200</u>7ء

#### پی الدار بیوی کاز کو ق کی ادائیگی کے لئے مقروض شو ہرسے مطالبہ کرنا کی ا

فَتوى 17 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں مقروض ہوں میں نے بینک سے قرضہ لیا ہے اور میری بیوی کے پاس نصاب سے زائد سونا ہے اس پر قربانی وزکو ۃ واجب ہے اور اسے مجھ سے پیسے لے کرہی قربانی وزکو ۃ ادا کرنا ہوتی ہے تو کیا اب جبکہ میں مقروض ہوں وہ مجھ سے ہی پیسے لے کر قربانی و زکو ۃ ادا کرنا ہوتی ہے تو کیا اب جبکہ میں مقروض ہوں وہ مجھ سے ہی پیسے لے کر قربانی و زکو ۃ ادا کرے گا موں میں صرف ہوتی ہے اور اس سے بینک کا قرضہ بھی لوٹا تا ہوں تو کیا مجھ پر بھی زکو ۃ وقربانی واجب ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسُنُولہ میں آپ کی بیوی پر قربانی وزکو ۃ واجب ہے آپ پرنہیں کہ سونے کے نصاب کی وہ مالک ہے آپ نہیں ، اور نہ ہی آپ پر شرعاً لازم ہے کہ آپ اسے قربانی وزکو ۃ کی ادائیگی کیلئے رقم مُہیا کریں۔لہذا جب اس پر زکو ۃ وقربانی واجب ہو چکی ہے اور اس کے پاس اپنا مال نہیں جس سے ان کی ادائیگی کرے تو کسی سے قرض لے کریا اپنا زکو ۃ وقربانی واجب ہو چکی ہے اور اس کے پاس اپنا مال نہیں جس سے ان کی ادائیگی کرے تو کسی سے قرض لے کریا اپنا ذکو ۃ وقربانی اداکر ہے۔اگر بلاوجہ شرعی تاخیر کرے گی یا شوہر کی طرف سے روپے نہ ملنے کی وجہ سے بیر سے سے قربانی وزکو ۃ اوانہ کرے گی تو گئہ گار ہوگی۔البتہ شوہراس کو الله دیب البعد تقدیم کے لئے رقم دے تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔

﴿ فَتَنَافِئَ آهَا لِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

نیز آپ کے پاس تخواہ کےعلاوہ اور کوئی مال نہیں جونصاب کی مقدار ہواور حاجت ِاصلیہ سے زائد ہویا ہوگر' آپ کے قرض کی رقم اگر اس سے مِنْها (مائنس) کی جائے تو وہ نصاب کے برابر ندر ہے تو آپ پر ز کو ۃ وقربانی واجب نہیں۔واضح رہے کہ زکو ۃ کے نصاب میں صرف اموالِ نامی یعنی سونے ، چاندی ،کرنسی ، پرائز بانڈ ، مالِ تجارت اور پُرائی کے جانور کا اعتبار ہے۔جبکہ قربانی کے نصاب میں زائداً زضرورت تمام اُموال کو ملاکر نصاب دیکھا جاتا ہے۔

اعلی حضرت امام المستّت مولا ناشاہ امام احمد رضاخان عَدَنه وَحْمَةُ الرَّحْمَن ایک ایسے ہی سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: ''عورت اور شوہر کا معاملہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی ایک ہو مگر السلّہ ء وَرَجَدَ کَے حَکم میں وہ جُدا جُدا ہیں، جب تہمارے پاس زیورز کو ق کے قابل ہے اور قرض تم پرنہیں شوہر پر ہے تو تم پرز کو ق ضرور واجب ہوئی، جور و پیتم نے پرزیور کے سواجور و پیدیا اور ذکو ق کی کوئی چیز تمہاری اپنی مِلک میں تھی اس پر بھی ذکو ق واجب ہوئی، جور و پیتم نے بغیر شوہر کے کے بطورِ خود اُن کے قرضہ میں دے دیا وہ تمہار ااحسان سمجھا جائے گا اس کا مطالبہ شوہر سے نہیں ہوسکتا، بغیر شوہر کے کے بطورِ خود اُن کے قرضہ میں دے دیا وہ تمہار ااحسان سمجھا جائے گا اس کا مطالبہ شوہر سے نہیں ہوسکتا، بال بچوں کا خرجی باپ کے ذمّہ ہے تمہارے ذمّہ نہیں ، ذکو ق دینے سے خرجی کی تکلیف نہ جمجھو بلکہ اس کا خد دینا ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے خوست اور بے برکتی لا تا ہے اور زکو ق دینے سے خرجی کی تکلیف نہ جمجھو بلکہ اس کا خد دینا ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے خوست اور بے برکتی لا تا ہے اور زکو ق دینے سے مال بڑھتا ہے ، اللہ تعالی برکت و فراغت دیتا ہے ، قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے ، اللہ تعالی سے اور اس کا وعدہ سے اِن

(فتاوى رضويه ، صفحه 168 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللهُ أَعُلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُلُهُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُلُهُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُلُهُ اللهُ ال

01 ذو الحجة الحرام 1428ه 12 دسمبر 2007ء

## 

فَتُولِي 18 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہمارے پاس اپنا ذاتی مکان

﴿ فَتَنْ الْكِفِّ الْمُؤْلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿

آ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، دود کا نوں کا کرایہ چھ ہزار پانچ سورو پے آتا ہے جوخر چہ میں پورا ہوجا تا ہے باقی ایک لاکھ گر روپے قرضہ ہے، کاروبار نہ ہونے کے برابر یعنی نفع یا آمدنی نہیں اور بارہ یا پندرہ تولہ سونا ہے، کیااس صورت میں ہم پر زکو ة فرض ہوگی؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ندکورہ میں جس کی مِلکِیَّت میں سونا ہے اور اسی پرایک لا کھروپے قرض ہے تو اگر سونے کی مالیت اتنی زیادہ ہے کہ قرض نکال کر نصاب بن جاتا ہے،خواہ خود ہی بنے یادیگر اموال نرکو ق کے ساتھ ملا کرتو زکو ق فرض ہے ور نہ اس پر زکو ق فرض نہیں۔

فقها عفر ماتے ہیں: "کل دین که سطالب سن جهة العباد یمنع وجوب الزکاة سواء کان الدین للعباد کالقرض ..... وهو حال أو سؤجل" ترجمہ: ہروہ دَین جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو وہ وجوب زکو ق سے مانع ہے یعنی اس صورت میں زکو ق فرض نہیں خواہ یہ دَین بندوں کی جانب سے ہو جیسے قرض خواہ یہ میعادی ہویا غیر میعادی ہو۔" (ملخساً)

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 172 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

البية زيورات جس كى مِلكِيَّت ميں ہيں اور قرض اس پنہيں تووہ ان زيورات كى زكو ة دےگا۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد شاهد العطاري المدني

محمد ساهد العطاري المدنى 23 شوال المكرم <u>1424</u> ه 18دسمبر <u>200</u>3ء الجواب صحيح محمد فاروق العطاري المدني

## چ مقروض شو هر کی غنی بیوی پرز کو ة معاف نهیں کچھ

فَتُولِي 19 💃

کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے پاس **10** تو لےسونا ہے ہے۔ مہلا ﴿ فَتَافِئُ آهَا لِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

لیکن میرے شوہر پر 3 لا کھروپے قرضہ بھی ہے اور وہ اس کی ماہانہ قسط بھی ادا کرتے ہیں مجھے کسی نے کہا تھا کہ ایسی صورت میں آپ پرز کو ۃ فرض نہیں ، کیا بیدرست ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ پردیگرشرائطِ زکوۃ پائی جانے پردس تولہ سونا کی زکوۃ فرض ہے اور شوہر کا مقروض ہونا زکوۃ کے فرض ہونے سے مانع نہیں، چونکہ نصاب کے بعد ہڑئس پرزکوۃ آتی ہے ٹُس نصاب سے کم معاف ہوتا ہے اس لحاظ سے نو تولے کی زکوۃ توفرض ہوگی ایک تولہ چونکہ ٹُس نصاب سے کم ہے اس لئے اس کی زکوۃ معاف ہے۔

## ﷺ قرض نکال کر بچنے والے نصاب پرز کو ۃ ہے کہا

فَتوىٰ 20 🦫

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم نے ایک گھر خریدا ہے، جس کی مالیت اُنیس لاکھ (19,00,000) روپے ہے، جس میں ہے ہم نے نو لاکھ (9,00,000) روپے اداکر دیئے ہیں اور باقی دس لاکھ (10,00,000) روپے اداکر نے ہیں۔ گھر ابھی زیرِ تعمیر ہے اور اس پر قبضہ آٹھ ماہ بعد ملے گا۔ میرے پاس ابھی تقریباً ہیں لاکھ (20,00,000) روپے ہیں۔ اس صورت میں مجھے کتنی رقم کی زکو ۃ اداکر نا ہوگ دس لاکھ روپے کی یا ہیں لاکھ روپے کی؟ کیونکہ میں نے ابھی دس لاکھ روپے اس مکان کی مَد میں اداکر نے ہیں۔ نیز کیا اس گھر پرزکو ۃ ہوگی؟ جبکہ یہ ہم نے رہنے کے لئے لیا ہے۔ سائل: محمد ذیثان (کھارادر، کراچی)

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ النَّهِ النَّهُ الْمُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

دریافت کی گئی صورت میں چونکہ آپ پر دس لا کھروپے قرض ہے لہٰذا آپ کواس کے علاوہ کی رقم مینی دس لا کھ (10,00,000)روپے کی زکو ۃ دینا ہوگی کیونکہ آپ خوداس وقت دس لا کھروپے کے قرض دار ہیں۔اور جوشخص قرض دار ہوا س پر قرض کے علاوہ جو مال بچے اس کی زکو ۃ ہوتی ہے۔لہٰذا قرض کی رقم کومِنُہا کر کے آپ زکو ۃ ادا کریں گے۔

فَتَاوی عَالَمُ گِیْرِی میں ہے: "وسنها الفراغ عن الدین قال اصحابنا رحمهم الله تعالٰی کل دین له مطالب من جهة العباد یسمنع وجوب الزکاة سواء کان الدین للعباد کالقرض وثمن المبیع وضمان المتلفات وارش الجراحة وسواء کان الدین من النقود أو السمکیل أو السموزون أو الثیاب أو الحیوان وجب بخلع أوصلح عن دم عمد وهو حال أو سؤجل أو لله تعالٰی کدین الزکاة "رجمہ:اورز کوة الازم ہونے کی شرائط میں سے بیمی ہے کہ مال وی سؤجل أو لله تعالٰی کدین الزکاة "رجمہ:اورز کوة الازم ہونے کی شرائط میں سے بیمی ہے کہ مال وی سے فارغ ہو، ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ ہروہ دین جس کا بندول کی جانب سے مطالبہ ہوز کو ق کے وُجُوب کو مانع ہے برابر ہے کہ وہ دین بندول کی طرف سے ہو جیسے قرض ، زرشن یا کسی چیز کا تاوان ، وہ دَین جا ہے نقر قم ہو یا میکیلی یا موز وُنی چیز ہو یا کیٹر سے یا حیوان ہول یا وہ واجب ہوا ہو فکے کی وجہ سے یا قبل میں سلح کی وجہ سے جا ہے وہ فی الحال لازم ہو یا ایک مُعیَّد مدت تک ہو یا الله عَرَّو جَلُ کا قرض ہو جیسے زکو ہ۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 172 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت)

الى طرح دُرِّمُ خُتَار مِين به: "فارغ عن دينٍ له مطالب من جهة العباد سواء كان لِله كرنك الله كرنك الله كرنك الم و خراج، أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلًا، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة للزمته بقضاء أو رضاء، بخلاف دين نذر " ترجمه: ايبامال جوبندول كوين سے فارغ بوچا به وه وَين الله الله تعالى كل طرف سے فرض كى بوئى زكو ة يا خراج كى صورت ميں بويا پيركس شخص كى كفالت يا بندول كرض يا

#### العَلَيْدُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا

زوجہ کے مُمْر یا قاضی کے نَفَقَہ کے فیصلہ کر دینے یا اس کا اپنی مرضی سے کسی کیلئے نَفَقَهُ مُقَرَّر کرنے کی صورت میں ہوجبکہ نَدُّ ر کے دَین کا معاملہ ان کے برعکس ہے۔

(در مختار ، صفحه 210 تا 211 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

اس كتحت شامى مين ب: "وهذا اذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة فلو لحقه بعده لم تسقط الزكاة لانها ثبتت في ذمته فلا يسقطها ما لحق الدين بعد ثبوتها " ترجمه: ياس وقت ب جب دَين اس ك زمه زكوة واجب بون سے پہلے كا بوء اگرزكوة واجب بون كي بعداس كولات بواتوزكوة ساقط نبيں بوگى اس لئے كه وه اس ك ذمه ثابت بوچكى به تواس ك ثابت بون كي بعدد ين كولات بون ساقط نبيں بوگى ۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 210 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

نیز قوانینِ شُرُ عِیَّه کی رُوسے جو گھر اپنے رہنے کیلئے ہواُس پرز کو ۃ لازم نہیں ہوتی۔

جیسا که زکوة واجب ہونے کی شرائط کے تحت فقاوی عَالَمُ کِیْرِی میں ہے: "و منها فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل و دواب الركوب و عبيد الخدمة وسلاح الاست عمال زكاة "ترجمه: اور مال كا حاجت اصليه سے فارغ ہونا شرط ہے ہیں زكوة نہيں ہے گھروں پر اور بدن کے کیڑوں پر اور گھر کے اثاثوں پر اور سواری کے جانوروں پر اور خدمت كرنے والے غلام پر اور استعال میں آنے والے اوز ارول پر۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 172 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت)

ای طرح ہدایہ میں ہے: "ولیس فی دور السکنی وثیاب البدن وأثاث المنازل ودواب الرکوب وعبید الخدمة وسلاح الاستعمال زکاة لأنها مشغولة بالحاجة الأصلیة ولیست بنامیة ایضاً وعلی هذا کتب العلم لأهلها" ترجمہ: اورز كوة نہیں ہے گروں پراور بدن كے پڑوں پر اور گر كا ثاثوں پراور سوارى كے جانوروں پراور خدمت كرنے والے غلام پراور استعال میں آنے والے اوز اروں پراور کی بین ای طرح کتابیں رکھنے والے پراس کتابوں کا اہل پر کیونکہ بیاجت اصلیہ میں مشغول ہیں اور نہى ہیں اس طرح کتابیں رکھنے والے پراس کتابوں کا اہل بین اس کتابوں کا اہل بین اس کی بین اس کی بین اس کی بین اس کتابوں کا اہل بین اس کتابوں کا اس کتابوں کا اہل بین اس کتابوں کا اس کتابوں کی کتابوں کا اس کتابوں کی کتابوں کی

التكالتكافح

ہونے کی صورت میں زکو ہے نہیں ہے۔

(هدايه اوّلين، صفحه 202 ، مطبوعه لاهور)

وَ اللَّهُ اَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كتب ب

**ٱبُوُهُــ بَّذُهُ لِلصَّعَ لِلْعَظَّا يَّكُ الْمَدَ فِيُ** 16 رمضان المبارك <u>1426</u>ه 21 كتوبر <u>200</u>5ء الجواب صحيح اَيُوالصَّالِّ فُحَمَّدَةَ السَّمَّا القَّادِيِّ

المُ فَتُنَّاوِي أَهْلُسُنَّتُ اللَّهِ السَّنَّتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## می سونانصاب سے کم اورآ مدنی حاجت سے زائد نہیں تو؟ کی

فتوىل 21 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے پاس سات تو لے سونا ہے۔ جبکہ میری تخواہ میرے گھر کے آخراجات میں ختم ہوجاتی ہے، تواس پر میں زکو ق کیسے اداکروں؟ پینیواللّٰہ الدّیخی اللّٰہ الدّیخی اللّٰہ الدّیخی اللّٰہ الدّیخی اللّٰہ الدّ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ کے پاس 7 تو لے سونے کے علاوہ حاجت اصلیہ سے زائد کوئی ایسامال نہیں جس پرز کو ۃ فرض ہوتی ہے تو آپ پرز کو ۃ واجب نہیں۔اگر کرنسی، پرائز بانڈ، چاندی یا مالِ تجارت میں سے کوئی چیز حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہوتو نصاب سے کم سونے اوران اشیاء کو ملائیں گے اگران کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ تو ایسی صورت میں زکو ۃ فرض ہوگی۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم كَاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ كَاللّٰهِ كَاللّٰهِ وَسَلَّمَ الْمَحْصِ فَى الفَقَه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطاري المدني محمد طارق رضا العطاري المدني 22 شعبان المعظم 1430م ه

الجواب صحيح عَبُنُةُ الْمُذُنَئِ فُضَيالَ ضَاالِعَطَارِئَ عَفَاءَنُ للبَائِيُ

#### 

#### فتوى 22 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زیدا کیے کمپنی میں ملازم ہے،
اس کی ماہوار شخواہ میں سے قرض دیے کے بعد
جو کچھ بچتا ہے اس سے گھر کے آخراجات پورے کرتا ہے، زید کے پاس نہ کوئی رقم جمع ہے نہ کوئی بینک بیلنس ہے اور نہ
ہی کوئی پر اپر ٹی ہے، صرف ایک کارہے اور ابھی قرض بھی باقی ہے تو

- **﴿1﴾** کیازید پرز کو ة فرض ہے؟
- ﴿2﴾ اگرفرض ہےتو کیا ہر ماہ بچھرقم زکوۃ کی مَد میں دے سکتا ہے اوراس کا حساب سال کے آخر میں کیسے کرے؟
  - ﴿3﴾ اورقربانی کا کیا تھم ہے؟

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ المَّلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1,2﴾ البِحْجِي گئي صورت ميں اگرزيد كے پاس كچھ بھى جمع نہيں ہے، يہاں تك كه مقروض بھى ہے تواس پرزكو ة واجب نہيں ہے۔

جسیا که تنوین الکبصار و دُرِّمُختار سی ہے: فلا زکاۃ علی مدیون للعبد بقدر دینه فیر کے النوائد ان بلغ نصابًا " ترجمہ: بندہ کے قرض وار پرقرض کی مقدار پرز کو قنہیں۔ ہاں اگرقرض سے زائد نصاب کو پہنچ جائے تو پھراس کی زکو ۃ اواکرے۔

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 214تا 215، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت )

﴿ 3﴾ اگرزید کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنا مال نہیں ہے کہ قرض اُتارنے کے بعد نصاب باقی رہے تواس

برقر بانی بھی واجب نہیں۔

صَدرُ الشَّديعَه، بَدرُ الطَّديقَه مفتى مُمامجعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوى ارشا دفر مات بين: ` اسْتخص بر دَین ( قرض ) ہےاوراس کے اُموال سے دَین کی مقدار مُجر ا ( کٹوتی ) کی جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا اس پر قربانی واجب نہیں۔''

(بهار شریعت ، صفحه 333 ، جلد 3 ، مكتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّدَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عقيل رضا العطاري المدني

17 ذيقعده 1426 هـ 20 دسمبر 2005 ۽

الجواب صحيح أبُوالصَّالِ فَكُمَّدَ فَكُمَّدَ فَالْيَهُ القَّادِيثِيُ

## هِ ﴿ عَاجِتِ أَصليهِ مِينَ كِيا چِيزِينَ أَسِي كَي ؟ ﴿ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

فتوىلى 23 🎉

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حاجت اَصلیہ سے زائدیا ضرورت سے زائد سے کیا مراد ہے؟ اس کا حساب کیسے لگا سکتے ہیں؟ نیز اگر کسی کے پاس دو گاڑیاں، دوٹیپ، نعت سائل: محدایوب عطاری (کراچی) وبیان کی کیشیں، کتابیں ہوں تو کیاان پرز کو ۃ ہوگی ؟

بشمرالله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

حاجت ِاصلیہ سے مرادوہ چیزیں ہیں جوانسان کی ضرورت ہیں۔

چنانچە مفتى امجرعلى اعظمىء كەنيە دىخە ئەلەپ الىقىدى جاجىت اصلىيە كى تعريف ان الفاظ مىں بيان فرماتے ہيں: ''حاجت ِاصلیہ لیعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آ دمی کو ضرورت ہے اس میں زکو ہ واجب نہیں جیسے رہنے کا مکان، جاڑے گرمیوں میں بہننے کے کیڑے، خانہ داری کے سامان، سواری کے جانور، خدمت کے لئے لونڈی غلام، ﴿ فَتَنَا وَيُنَا فَإِلْسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ الْكَوْعَ الْكَوْعَ الْكَوْعَ الْكَوْعَ الْكَوْعَ

آلاتِ بَرُوب، بیشہ دروں کے اوزار،اہلِ علم کیلئے حاجت کی کتابیں،کھانے کیلئے غلہ۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه 880 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

ندکورہ چیزیں مثلاً دوگاڑیاں، دوٹیپ، نعت و بیان کی کیشیں، کتابیں ہیں اور یہ چیزیں تجارت کی نیت سے نہیں خریدیں تو ان پرز کو قواجب نہیں کیکن اس بات کا دھیان رکھئے کہ اگر اس طرح کی چیزوں کی قیمت نصاب تک پہنچ جائے اور اس سے پہلے وہ صاحب نصاب نہ ہوتو اب اس صورت میں وہ زکو قالے نہیں سکتا اِ آلا یہ کہ ان چیزوں میں بھی ایسی کوئی صورت یائی جائے کہ یہ جاجت میں داخل ہوجا کیں۔

چنانچہ صدر الشّریعة فتی امجد علی اعظمی علیّه رَحْمَةُ اللهِ القَوِی ارشاد فرماتے ہیں: ''اہلِ علم کیلئے کتابیں حاجت اصلیہ سے ہیں اور غیرِ اہل کے پاس ہوں جب بھی کتابوں کی زکوۃ واجب نہیں جبکہ تجارت کیلئے نہ ہوں ، فرق اتناہے کہ اہلِ علم کے پاس ان کتابوں کے علاوہ اگر مال بقد رِنصاب نہ ہوتو زکوۃ لینا جائز ہے اور غیرِ اہل کیلئے نا جائز ، جبکہ دوسو دِرہم قیمت کی ہوں۔ اہل وہ ہے جے پڑھنے پڑھانے کیلئے یاضچے کیلئے ان کتابوں کی ضرورت ہو۔''

(بهار شريعت ، صفحه 881 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أَبُوالصَّالُ فَكَمَّدَ فَالْمِكَالُونِيُّ لَكُوالُكُونِيِّ كَالْمُكَالُونِيُّ لَكُونِيَّ لَكُونِيَّ لَكُونِي 13 ذو القعدة <u>142</u>7 هـ 05 دسمبر <u>200</u>6 ء

## 

فَتوىٰ 24 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلم کے بارے میں کہ میں اور میرے شوہر گھر خرید نے کے لئے رقم جمع کررہے ہیں اور ہم بینک سے قرضہ نہیں لینا چاہتے کیونکہ اس پر ہمیں سود دینا پڑے گا ہمارے پاس کے لئے رقم جمع کررہے ہیں اور ہم بینک سے قرضہ نہیں لینا چاہتے کیونکہ اس پر ہمیں سود دینا پڑے گا ہمارے پاس کے لئے رقم جمع کررہے ہیں ان پر کتنی زکو ق ہوگی؟

عَاثِ الْكُورَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَنْتُولد میں اگر آپ صاحب نصاب ہیں یعنی آپ کی رقم سے ساڑھے سات تولد سونا یا ساڑھے باون تولد جا ندی خریدی جاسکتی ہے اور آپ کی رقم حاجتِ اصلیہ سے زائد ہے اور اس کوسال بھی گزر چکا ہے تو وہ رقم جس کی مِلکِیّت ہے اس کواپنی رقم پر ڈھائی فیصد یعنی چالیہواں حصہ زکو قادا کرنا ضروری ہے۔ مکان کے لئے جمع رقم حاجتِ اصلیہ میں شاز نہیں ہوگی اور اس پرزکو قادکانا ضروری ہے۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَزْوَجَلُّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَلَى م كتب ب به الله المحالِم المحالِم المحالِم المحالِم المحالِم المحالِم المحالِم المحالِم المحالِم علم المحالِم المحالِم علم المحالِم المحالِم

### می گرخریدای اس لئے کہ نیج دیاجائے گا؟ آج

#### فَتُوىٰ 25 رَّهُ اللهُ

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہندہ کے پاس حاجت اِصلیہ کے علاوہ رقم یاسونا کچھ ہیں وہ ایک کمرے کے مکان میں رہتی ہے اور سلائی کر کے اپنا گزارا کرتی ہے چند ماہ پہلے اس نے اپنی ہی بلڈنگ میں اُوپروالی منزل پر دوسرا ایک کمرے کا فلیٹ لیا ہے اس وجہ سے کہ اس کی جگہ بہت تنگ ہوتی تھی لہذا یہ دوسرا گھر سامان وغیرہ رکھنے ،سونے اور مہمان کو شہرانے کے استعال میں آئے گا البتہ یہ ارادہ ضرور ہے کہ موجودہ فلیٹ اور اس نئے فلیٹ کی جب اچھی قیمت مل جائے گی تو آئیس بھے کر دوسر ابڑا مکان خرید لیں گے اس صورت میں کیا ہندہ صاحب نصاب کہلائے گی نیز اس سے زکو ق کا حیلہ کر وایا جا سکتا ہے بانہیں ؟

سائله: از مدرسة المدينة للبنات

عتَابُ النَّكُوٰعُ

فتشاوي الفالسنت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

دریافت کی گئی صورت میں جبکہ ہندہ کے پاس واقعی حاجت اِصلیہ سے زائداَ موال مثلاً رقم ، سونا چاندی ، مال تجارت وسامان وغیرہ مقدارِ نصاب موجو ذہیں ہے تو دریافت کی گئی صورت میں ہندہ فقط نیا مکان خریدنے کی وجہ سے صاحب نصاب نہ ہوجائیگ کیونکہ وہ مکان اس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور رہنے کی غرض سے لیا ہے اور رہنے کا گھر حاجت اِصلیہ میں شار کیا جاتا ہے۔

جبيما كەفقىرىنى كىمئىتىكرۇ ئىمئىكى كىمئىتىكى كىمئىتىكى كەلگە ئىلىپ ئىلى

دُرِّ مُخْتَار میں ہے: ''ولونوی التجارة بعد العقد أو اشتری شیئًا للقنیة ناویاً أنه إن وجد ربحاً باعه لاز كاة علیه ''لین اگروه عقد کے بعد نیت بجارت كرے یا كوئی چیز ركھنے کے لئے خرید اس نیت ہے كہ اگر نفع ملاتوا ہے بچ وے گا تواس چیز برزكو ہنہیں۔

(در مختار ، صفحه 231 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت )

لہذااس سے زکوۃ کا حیلہ کروایا جاسکتا ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَبُوهُ مِنْ عَلَا يَعْ الْعَطَّا يَعْ الْلَمَ فِي الْعَطّا يَعْ الْلَمَ فِي الْعُطّا يَعْ الْمُعَلِّينِ الْمُعْلِيقِ الْعَطّا يَعْ الْمُعْلِيقِ الْعُطّا يَعْ الْمُعْلِيقِ الْعُطّا يَعْ الْمُعْلِيقِ الْعُطّا يَعْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْعُطّا يَعْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّالِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلَّقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِيقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّالِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلْ

6 صفر المظفر <u>1429</u> ه 14 فروري <u>200</u>8ء

الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فِحَمَّدَةَ السِّمَّ القَّادِيُّ فَ

الله على الله المرفعاب سے مِنْها ہوگا یانہیں؟ کچھ

فَتُوىٰي 26 ر

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ شوہر کے ذِمَّہ عورت کا مہر قرض

ہے جس کی ادائیگی کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے اب شوہر صاحب نصاب ہے۔ کیاعورت کا مہر زکو ۃ کے وجوب سے مانع ہوگایا نہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ السَّمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ المُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جودَین (قرض) میعادی ہووہ مذہب ِ میں وُجوبِ زکو ۃ سے مانع نہیں ہوتا چونکہ عادتاً مہر کا مطالبہ نہیں کیا جاتالہذا شوہر کے ذِمَّہ کتناہی مہردَین ہوجب وہ مالکِ نصاب ہے توز کو ۃ واجب ہے۔

فَتَ اوی عَالَمُگِیُرِی میں ہے: 'قال میشایخنا رحمهم الله تعالٰی فی رجل علیه مهر مؤجل مؤجل مؤجل الله تعالٰی فی رجل علیه مهر مؤجل الله تعالٰی فی العادة '' مؤجل الأمرات وهو لا یرید ادائه لا یجعل مانعاً من الزكوة لعدم المطالبة فی العادة 'ترجمہ: ہمارے مشائخ رَحِمَهُ الله تعالٰی نے الله تعالٰی نے اللہ تعالٰی نہیں قرار دیا جائے گا کیونکہ عادتاً مہر کا مطالبہ نہیں اس کا اس مہر کوادا کرنے کا ارادہ نہیں کہ اس وَینِ مہر کوز کو قصے مانع نہیں قرار دیا جائے گا کیونکہ عادتاً مہر کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 173 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

صَدرُ الشَّرِيُعَه مَفْق المجرعَلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: ''جودَين ميعادى بهوه هذبه بين وُجوب زكوة كاما نِع نهيں ـــ'' (بهارِ شريعت ، صفحه 879 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب أبوالصَّالِ فُكَمَّدَ قَالِيَمَ الْفَادِيِّيُ مُعَالِمًا مِنْ مُعَالِمًا الْفَادِيِّيُ

06 رجب المرجب <u>1433</u> ه 28 مئي <u>2012</u>ء



هِ زَكُوةَ كَانْصَابِ ﴾

فَتُوىٰ 27 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں که زکو ۃ فرض ہونے کیلئے نصاب میں مقدار ہے؟ کی کیا مقدار ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق فرض ہونے کیلئے حاجت اصلیہ کے علاوہ ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہویا ساڑھے باون تولہ چاندی ہویا ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر سامانِ تجارت ہو، جب اس پر سال گزرجائے تو زکو ق دینا واجب ہو جائے گا۔

چنانچه دُرِّمُخُتَاریس ہے: "نصاب الذهب عشرون مثقالًا و الفضة مائتا دِرهم کل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقیل وفی عرض تجارة قیمته نصاب" ترجمه: سونے کانصاب بیس مثقال اور عیاندی کانصاب دوسو دِرہم ہے جن میں سے ہروس دِرہم کا وزن سات مثقال ہے، اور مال تجارت میں اس کی قیمت نصاب کے برابرہو۔ (در محتار، صفحه 267 تا 270، حلد 3، دار المعرفة بیروت)

واضح رہے کہ کرنسی اور پرائز بانڈ چاندی کے تابع ہیں اور چَرائی کے جانور وں کا بھی اپناایک نصاب ہے جو

﴿ فَتَنْ الْحِنْ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

مُفَصَّل انداز میں کتب فقہ میں موجود ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم كَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم كَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

اَبُوالصَّالَ فَحَكَّدَ فَالِيَّمَ اَلْقَادِيِّ ثَى 01 شعبان المعظم <u>1426</u>ھ 6 اگست <u>2005</u>ء

#### چ سونے اور جا ندی میں وزن کا حساب ہے گئے۔ چو

فَتوبى 28 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے؟ وضاحت فرمادیں۔

#### 

جس کے پاس حاجت ِاصلیہ سے زائد ہیں مثقال یعنی ساڑھے سات تو لے سونا یا دوسو درہم یعنی ساڑھے باون تو لے چاندی یا اتن چاندی کی قیمت کے برابررو بے پیسے یا مالی تجارت ہووہ صاحب نصاب ہوگا اور سال گزرنے پر زکو قفرض ہوگی اور اگر اس کے پاس چند آموالِ نامی ہیں مثلاً سونا بھی ہے اور رقم بھی لیکن دونوں کی مقد ارنصاب سے کم ہے۔ ایسی صورت میں مختلف آموالِ نامی آپس میں ملائے جائیں گے اگر اِن کی قیمت حاجت ِ اصلیہ سے زائد ہو کرساڑھے باون تولہ جاندی کو پہنچتی ہوتو زکو قفرض ہوگی۔

 . بعد پورانصاب ہی ختم ہوگیا تواب دوبارہ جب صاحبِ نصاب ہوگا تو سال کی ابتدا ہوگی۔

حضرت سِيِّدُ نَا ابوسعيدخُدرى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه مِهِ مِوى بِكَه رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَ سَلَّم نَه وَ اللهِ وَسَلَّم نَه وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ

اس حدیث کے تحت مفتی احمد یارخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْعَنَّان فرماتے ہیں: ایک اُوْقِیَہ 40 دِرہم کا، پانچ اُوْقِیَہ 200 وِرہم کا، پانچ اُوْقِیَہ 200 وِرہم کا، پانچ اُوْقِیہ کے، اور ایک مِثقال سے، اور ایک مِثقال ساڑھے چار ماشد کا، اس حساب سے دوسو دِرہم کی قیمت کا اعتبار نہیں وزن کا لحاظ ہے۔

(مراة المناجيح ، صفحه 25 ، جلد 3 ، ضياء القران يبلى كيشنز)

تُنُوِيُرُ الْاَبْصَارِ مِيں ہے:"نصاب الذهب عشرون ستفالًا والفضة مائتا دِرهم.... وعرض تجارة قيمته نصاب سن ذهب أو ورق سقوما بأحدهما ربع عشر" يعنی سونے كانصاب بيں مِثقال اور چاندى كا دوسو ور بهم ہے۔اور تجارت كاسامان جس كى قيمت سونے يا چاندى كے نصاب ميں سے كى ايكى قيمت كى برابر ہواس پر چاليسوال حصر ذكو قواجب ہے۔ (ملتقطاً)

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 267 تا 272 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

تَنُوِيْرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِيل ہے: ''وشرط كمال النصاب ولو سائمة فى طرفى الحول فى الابتداء للانعقاد وفى الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله بطل الحول '' يعنى سال كى دونوں طرفوں (اوّل وآثِرَ) ميں نصاب اگر چه سائمة ہو پورا ہونا شرط ہے۔ ابتدا ميں انعقاد كے لئے اورا نتها ميں وُجُوب كے لئے۔ ان دونوں كے درميان ميں نصاب ميں كى اس كوضر رئيس ديتى۔ اگر سارا مال ہلاك ہوگيا تو پھر سال باطل ہوجائے گا۔ (تنوير الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 278 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

کتب می الفقه الاسلامی المتخصص فی الفقه الاسلامی محمد نوید العطاری المدنی 5 جمادی الثانی 1430ء

الجواب صحيح

عَبُلُا الْمُذُنِثِ فُضِيل َ ضَاالَعَظَارِي عَلَامَالِهِ



#### چ جب نصاب سے کم سونے کے علاوہ کچھ نہ ہوتو؟ کچھ

#### فَتوىٰ 29 🎥

کیافرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کسی مخص کے پاس سونا ساڑھے سات تو لے سے کم ہواور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی رقم وغیرہ نہیں ہے نہ ہی ایسامال کہ جس پرز کو ہ ہوتی ہے۔ کیا اس پرز کو ہ واجب ہوگی یا نہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ المَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مٰدکورہ میں تخصِ مٰدکور پرز کو ۃ فرض نہ ہوگی کیونکہ ز کو ۃ فرض ہونے کے لئے نصاب کامکمل ہونا شرط ہےاورسونے کا نصاب ساڑھے سات تولے ہے۔

جيباك دُرِّ مُخْتَارِ مِيْ بَهِ: "وسببه أى سبب افتراضها ملك نصاب" يعنى زكوة فرض مونى كاسب الكرنساب وناج - (در محتار، صفحه 208، حلد 3، دار المعرفة بيروت)

سِیّدی اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الدَّرِّحُہٰن ارشاد فرماتے ہیں: ''سونے کی نصاب ساڑ ھے سات تولے ہے اور جا ندی کی ساڑھے باون تولے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 85 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

بوچھی گئی صورت میں سونے کے علاوہ اور مالِ زکو ق<sup>ب</sup>ھی نہیں کہ سونا اور اس کے جمع کرنے سے جاندی کا نصاب بورا ہوجائے لہذا زکو ق فرض نہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَاللهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الل

أَنُوكُ مَّذُ عَلَى الْمَعَ الْعَطَّاعِ الْمَالِذِي 10 رمضان المبارك 1426ھ 15 اكتوبر 2005ء

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ مُحَمَّلَةَ السِّمَ القَادِيِّ فَ

#### ہے۔ چیز کے لئے رکھے سونے کا مالک کون؟ کی

فَتُوىٰ 30 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کیاڑی کی شادی کے لئے 4 تولہ سونار کھا ہوا ہے کیالڑی کے ماں باپ پرز کو ۃ واجب ہے یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

لڑکی کی شادی سے پہلے عام طور پرسونا وغیرہ لڑک کی مِلک نہیں ہوتا۔ اگر پوچھی گئی صورت میں ایساہی ہے تو لڑکی کے مال یاباپ میں سے جس کی مِلکِیّت میں بیسونا ہے دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ بھی حاجتِ اصلیہ کے علاوہ سونا یا چاندی یار قم وغیرہ ہے اور بیسونا اور چاندی یار قم وغیرہ ل کرساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنے جاتے ہوں تو جس دن سے نصاب مکمل ہوا قمری ماہ کے اعتبار سے سال پورا ہونے پرلڑکی کے مال یاباپ یعنی جو اس کا مالک ہے اس پرزکو ق ہوگی۔ اور اگرلڑکی کی مال یا باپ کے پاس اس کے علاوہ اتنی چاندی یار قم نہیں جو اس سونے کے ساتھ ل کرساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم کو پہنچے تو اس صورت میں زکو ق واجب نہیں ہے۔

"وتضم قیمة العروض إلى الذّهب والفضّة حتى يتم النصاب…. ويضمّ الذّهب إلى الفضّة للمجانسة من حيث الثمنيّة، ومن هذا الوجه صارسبباً" يعنى سامانِ تجارت كي قيمت كوسون اور جاندى كي قيمت سے ملايا جائے گاتا كه نصاب ممل ہوجائے اور ثمن كي بنا پر جم جنس ہونے كي وجہ سے سونے كوچاندى كے ساتھ ملايا جائے گا اور اسى وجہ سے بيسب وُجُوب ہوگا۔ (ملتقطاً)

(هدايه اولين ، صفحه 213 ، مطبوعه لاهور)

امام ابن بُمَّام صاحبِ فَتُحُ الْقَدِيُورَ رُحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ فَرِماتَ عَيْنَ: "والنّقدان يضمّ أحدهما إلى الآخر في تكميل نصاب كے لئے دونوں نقروں (سونے اور

عتاب التكافح

عاندى) كوايك دوسر ككما تحصلايا جائ گار (فتح القدير ، صفحه 169 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئنه)

الله المناوي الماسنة المناسقة

شَیْخُ الْاِسْلاَم وَ الْمُسْلِمِیْن شاہ اما م احمد رضا خان عَدیْه رَخْمَةُ الرَّحْلُن فرماتے ہیں: ''جو(مال) راساً نصاب کو نہیں پہنچا بنفسہ سبب وُجُوب کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر جب اس نوع کے ساتھ دوسری نوع بھی ہولینی زَرُوسِیمُ مُخت لَط ہوں تو اَزَائْجا کہ وجہ سبب تَمَنِیْت تھی اور وہ دونوں میں کیساں، تو اس حیثیت سے ذَہَب وفِظَّه جنسِ واحد ہیں لہذا ہمارے نزدیک جوایک نوع میں مُوجب زکوۃ نہ ہوسکتا تھا خواہ اس لئے کہ نصاب ہی نہ تھا یا اس لئے کہ نصاب کے بعد عَفُو تھا اس مقدار کو دوسری نوع سے تَقُو یم کر کے ملادیں گے کہ شاید اب اس کامُوجب زکوۃ ہونا ظاہر ہو، لیس اگر اس ضم سے پچھ مقدار زکوۃ ہونا ظاہر ہو، لیس اگر فیا نہ نہیں مضاب نہیں اور اگرضم نصاب نہیں اور اگرضم نصاب نہیں ہوگئی اور اگرضم نصاب نہیں ہوگئی ہوگئی اور اگرضم نصاب نہیں کوئی مقدار زکوۃ زائد نہ ہوتو ظاہر ہوجائے گا کہ بیاصلاً مُوجب زکوۃ نہ تھا۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 113 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَيُوالصَّانِّ فَحَكَّمَ لَقَالِمَا اَلَهُ الْعَالَمِ الْعَالِمَ الْعَلَمُ الْقَادِرِيِّ فَي الْعَلَمُ الْقَادِرِيِّ 16 شعبان المعظم <u>1428</u>ھ 30 اگست <u>200</u>7ء

### 

فَتُولَىٰ 31 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ شوہراور بیوی دونوں کا زیور ملاکر ساڑھے سات تولیہ سونا ہوتو زکو 8 ہوگی؟ ساڑھے سات تولیہ سونا ہوتو زکو 8 ہوگی؟ بیشر میں ساڑھے سات تولیہ سونا ہوتو زکو 8 ہوگی؟ بیشر میں الرجمان الر

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ وَلَا اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ وَلَا اللَّهُمَّ وَلَا وَاجِبِ وَ فَي مِلْكِيَّتِ مِن سَارُ هِسَاتِ وَلَا وَاجِبِ وَفَي مِلْكِيَّتِ مِن سَارُ هِسَاتِ وَلَا وَاجِبِ وَلَا يَا مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

﴿ فَتَنَافِئُ آهِٰلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْأَوْقَ ﴾

تولہ سونانہیں تو زکو ہ نہیں۔ ہاں اگراس کی مِلک میں نصاب سے کم سونے کے علاوہ کچھ چاندی ہے یارقم یا مالِ تجارت ' ہے اور حاجت ِ اصلیہ سے فارغ ہوکران چیزوں اور سونے کو ملانے سے بیسب چاندی کے نصاب یعنی ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہوں تو زکو ہ واجب ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

كتبـــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطاري المدني 19شعبان المعظم <u>1428</u> ه 02 ستمبر <u>200</u>7ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكَّلَاقَاسِهَمَّا القَّادِيِّيُ

## هج گريلوسامان نصاب ز کو ة ميں معتبرنہيں کچھ

فَتُوىٰي 32 🦃

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے پاس ڈیڑھ تولہ سونا ہے اور تقریباً پندرہ سے ہیں ہزار تک کا ضرورت سے زائد گھریلوسامان بھی ہے اور میرے اوپر تقریباً ساٹھ ہزار کا قرض بھی ہے تو کیا میں اس صورت میں صاحبِ نصاب ہوں یانہیں؟ اور مجھ پرز کو ق فرض ہوگی یانہیں؟

سأمل: محرسليم عطاري (اسلام پور، كراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ شاید سیمجھ رہے ہیں کہ ضرورت سے زائد گھریلوسامان بھی زکو قر کے نصاب میں شامل ہوتا ہے، حالانکہ ایسانہیں ہے۔ نصاب دوطرح کا ہوتا ہے: ایک وہ جس کی وجہ سے بندے پرزکو قردینا فرض ہوجاتا ہے اور دوسراوہ جس کی وجہ سے زکو قردینا تو فرض نہیں ہوتا البتہ اس کی وجہ سے غنی کہلاتا ہے اور اس کیلئے زکو قرلینا حرام ہوجاتا ہے۔

وه نصاب جس کی وجہ سے ز کو ہ دینا فرض ہوتا ہے وہ تین چیزیں ہیں:

يَاكُ: 109

﴿1﴾ سونا، چاندی، مختلف مالیت کے کرنسی نوٹ اور پرائز بانڈ کہ وہ بھی چاندی کے حکم میں ہیں۔

﴿2﴾ سامانِ تجارت: اس میں ضرورت سے زائد سامان داخل نہیں بلکہ سامانِ تجارت وہ سامان ہوتا ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے۔

﴿3﴾ پَرَائَی کے مخصوص جانور کہ شرائط پائی جانے کی صورت میں ان میں بھی زکو ۃ فرض ہوتی ہے ان کی تفصیل کی حاجت نہیں کہ عام طور پراس سے لوگول کا تعلق نہیں ہوتا۔

ضرورت سےزائد سامان جو مالِ تجارت نہ ہوا گروہ اتنا ہوکہ نصاب یعنی ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے توات مال کا مالک آ دمی زکو قبلے لیکن ایساسامان چونکہ ان اُموال میں سے نہیں ہے کہ جن پر زکو قافرض ہوتی ہے اس لئے جاہے جتنا بھی ہواس پرزکو قانہیں۔

صورتِ مَسْنُولہ میں اگر آپ کے پاس صرف یہی سونا ہے اس کے علاوہ سونا، چاندی، تجارت کا سامان اور قم وغیرہ نہیں توزکو قبض نصاب پر فرض ہوتی ہے اس اعتبار سے آپ صاحب نصاب نہیں ہیں کہ صرف سونا ہوتو فرضیت زکو ق کے لئے اس کا نصاب ساڑھے سات تولہ سونا ہے۔ لہذا اس حالت میں سال پورا ہونے پر آپ پرز کو ق بھی فرض نہیں ہوگی اور اگر سونے کے ساتھ کچھ چاندی اگر چہ ایک انگوشی ہی کیوں نہ ہو یا سامانِ تجارت یار قم ضرورت سے ذائد ہوتو زکو ق کا نصاب تو بن جائے گا اس لئے کہ اب سونے کے نصاب کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ چاندی کے نصاب سے مُوازنہ کیا جائے گا اور وہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہے کیا آپ پر اتنا قرض بھی ہے کہ اس قرض کو آپ کے مال سے نکالیں تو نصاب باقی نہیں رہے گا اس لئے اس طرح بھی آپ پر اتنا قرض بھی ہے کہ اس قرض کو آپ کے مال سے نکالیں تو نصاب باقی نہیں رہے گا اس لئے اس طرح بھی آپ پر زکو ق فرض نہیں ہوگی۔

ہاں وُجُوبِ زِلَا ۃ کے حوالہ سے جوتفصیل ذکر کی گئی اس کی روشیٰ میں اگر آپ پرز کو ۃ واجب ہو چکی تھی اور مقروض آپ بعد میں ہوئے تو جو واجب ہو چکی وہ ساقط نہ ہوگی بلکہ وہ تو دینی ہوگی البتہ بیقرض آپندہ وجو بوز کو ۃ سے بیان کردہ تفصیل کے مطابق مانع ہوگا۔

🔏 110 🐎 🚙 🔞 ناك كان 🕷

﴿ فَتَ الْعَالَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ

ایک کی قیمت کے برابر ہواس پر جالیسوال حصه زکو ة واجب ہے۔ (ملتقطاً)

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 267 تا 272 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

دُرِّ مُخْتَار میں ہے: "وشرط کمال النصاب فی طرفی الحول فی الابتداء للانعقاد وفی الانتهاء للانعقاد وفی الانتهاء للوجوب فلا یضر نقصانه بینهما فلو هلک کله بطل الحول" یعنی سال کی دونوں طرفوں (اوّل وآخِر) میں نصاب پورا ہونا شرط ہے۔ ابتدا میں انعقاد کے لئے اور انتہا میں وُجُوب کے لئے۔ ان دونوں کے درمیان میں نصاب میں کمی اس کو ضرر نہیں دیتی۔ اگر سارا مال ہلاک ہوگیا تو پھر سال باطل ہوجائے گا۔ (ملتقطاً) در مختار ، صفحہ 278 ، جلد 3 ، دار المعرفة بیروت)

دین "ترجمہ: زکوة فرض ہونے کاسب نصاب حولی تام کا مالک ہونا ہے جود ین سے فارغ ہو۔

(در مختار ، صفحه 208 تا 210 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

اس كتحت علامه شامى قُدِّسَ سِرَّةُ السَّامِى فرماتے ہيں: "وهذا إذا كان الدين فى ذمته قبل وجوب الزكاة ، فلو لحقه بعده لم تسقط الزكاة لانها ثبتت فى ذمته فلا يسقطها ما لحق من الدين بعد ثبوتها " ترجمه: ياس وقت ہے جب دَين اس كے ذِمّه زكو ة واجب ہونے سے پہلے كا ہو، اگر زكو ة واجب ہونے کے بعداس كولاق ہوا توزكو ة ساقط نہيں ہوگى اس لئے كه وه اس كے ذِمّه ثابت ہو چكى ہے تواس كے ثابت ہو كے بعدات كولاق ہونے سے مساقط نہيں ہوگى۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 210 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه مولا نامفتی امجرعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي فرماتے ہیں: ' نصاب کا مالک ہے مگراس پر دَین ہے کہ اداکرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی توزکو ۃ واجب نہیں۔

(بهار شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

عَبُنُ الْمُنُذِثِ فُضِيلِ مَضَا العَطَّارِيُ عَفَاعَنُ البَلاقِ 2 محرم الحرام 1429ه 31 دسمبر 2008ء



#### المجمال تجارت كانصاب جإندى كے حساب سے ہے آگھ

#### فَتُوىٰ 33 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ سونا چاندی اور مالِ تجارت کا نصاب کیا ہے اور ان پرز کو ق کی کیا صورت ہوگی؟ سائل: مجمد ظریف قادری (کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ، جاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ، اور روپے پیسے اور مالِ تجارت اگر ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے برابر ہوں تونصاب کامل ہے جبکہ حاجت ِاصلیہ سے زائد ہوں۔

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ مِيلَ مِ: "نصاب الذهب عشرون مثقالًا والفضة مائتا دِرهم وعرض تجارة قيمته نصاب"عبارتكامفهوم اويركزرا

(تنوير الابصار ، صفحه 267 تا 270 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

اورا گرسب چیزین تھوڑی ہیں توان کو ملا کر دیکھیں ساڑھے باون تولے چاندی کی قیت کو پہنچ جائیں توز کو ة لازم ہوجائے گی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتـــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطاري المدني 24 رجب المرجب <u>1427</u>ه 9 اگست<u>200</u>7ء الجواب صحيح اَبُوالصَالِّهُ فُكَمَّلَ قَالِيَهُمُ القَادِيِّيُ

ابن افی غسان رحمۃ الله تعالی علیہ کامقولہ ہے: لا تزال عالما ماکنت متعلماً فاذا استغنیت کنت جاهلا ترجمہ:''آوی ای وقت تک عالم ہے جب طالبِ علمی کوخیر بادکہہ دے۔'' (عیون الاخبا، 25، ص134، بیروت)



#### هُ كَياآج كل بهي سونے كانصاب ساڑھے سات تولہ ہے ہوگا؟ اللہ

#### فَتُوىٰ 34 ﷺ

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ زکو ۃ ساڑھے سات تو لے سونے پر ہوتی ہے۔ آج کل سونے کی قیمت بہت زیادہ ہوگئ ہے کیا اب بھی ساڑھے سات تو لے سونے پر زکو ۃ لگے گی یا پھر قیمت زیادہ ہوجانے کی وجہ سے اس سے کم سونے پر بھی زکو ۃ ہوگی ؟

بینچہ اللّٰہ الرِّخمٰن الرِّحیٰد

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُوله میں صرف سونا ہی ہواور کوئی مال نہ ہو، تو زکوۃ ساڑھے سات تولے پرہی ہوگ۔ اس کی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جا ہے کم ہویا زیادہ۔ البتہ جب مختلف اَ موالِ نامی نصاب سے کم ہوکر پائے جارہے ہوں مثلاً سونا دوتولہ ہے اور چاندی باون تولہ الیں صورت میں فی زمانہ ان اَ موالِ نامِی کی قیمت کو لے کردیکھا جائے گااگر میسب مل کرساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچیں گے توان پرزکوۃ فرض ہوگی ورنہ نہیں۔

عَبَّدُ الْمُنُدُنِثِ فُضِّلِ صَالَعَظَاءِ عُعَفَاءَنُالِبَلِيُّ عَمَادُ الْمُعَلِّمِ عَمَدُ الْمُعَلِّمِ وَ1420 هـ 06

### چی کرنسی اور مال تجارت میں جا ندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا کی

فَتُوىٰ 35 اللهِ

کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ آج کل کرنسی اور مالِ تجارت

فَتُنُاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ

میں زکو ق کا نصاب کتنی رقم پر ہے؟ نصاب کا اعتبار سونے کے حساب سے ہوگا یا جا ندی کے اعتبار سے؟ جبکہ آج کل تجارت کا اعتبار سونے سے کیا جاتا ہے اور پیسے بھی سونے کے تابع ہوتا ہے توالی صورت میں کس کا اعتبار کریں گے؟ بیشچراللّٰاوالرَّخمٰنِ الرَّحِیْد

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جس کے پاس ساڑھے باون تو لے چاندی کی قیمت کے برابرنقذی یا مال تجارت وغیرہ اس کی حاجت اصلیہ سے زائد سال بھرتک موجودر ہے تو اس پرز کو ۃ لازم ہوگی۔ کرنی اور مال تجارت میں نصاب کا اعتبار سونے سے نہیں بلکہ چاندی کے بلکہ چاندی کے اعتبار سے ہوگا کیونکہ نصاب میں بنیاداس چیز کو بنایا جاتا ہے جس میں فقرا کا فائدہ ہو اور وہ چاندی کے نصاب میں ہے اسی لئے چاندی کے نصاب کو معیار بنایا گیاا نہی حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے فقہائے کرام کی فتوی دیتے آئے ہیں۔ لہذا بوچھی گئی صورت میں چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا، کہ ما فی کتب عامة۔ کی فتوی کی دیتے آئے ہیں۔ لہذا بوچھی گئی صورت میں چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا، کہ ما فی کتب عامة۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمَ مَنَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اِللّٰهِ اَعْلَمُ مَنَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اِللّٰهِ وَ سُولُكُ اَعْلَمُ مَنَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اِللّٰهُ اَعْلَمُ مَنَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اِللّٰهُ اَعْلَمُ مَنَى اللهُ تَعَالَ عَلَامِ وَ اللّٰهُ وَ دَسُولُكُ اَعْلَمُ مَنَى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اِللّٰهُ اَعْلَمُ مَنَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اِللّٰهُ اَعْلَمُ مَنَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اِللّٰهُ وَ دَسُولُكُ اَعْلَمُ مَنَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اِللّٰهُ اِللّٰمَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ مَنَى اللهُ تَعَالَ عَلَمُ مَا وَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ مَا وَاللّٰمَا اللّٰمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

كتب من الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سجاد العطاري المدني 18 صفر 1430 هـ

الجواب صحيح عَبَدُهُ اللهُ ال

می سونے کا نصاب قیمت سے نہیں وزن سے دیکھا جائے گا کچھ

فَتُوىٰ 36 🦫

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں غیرشادی شدہ ہوں میرے پاس سونے کی چین اور ایک لاکٹ ہے جو میں نے گیارہ ہزار روپے میں لی تھیں کیا مجھ پرز کو قو دینا لازم ہے اور اگر لازم ہے تو میں کتنی زکو قواد اکروں گی ؟

بشمرالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوانین شریعت کی رُوسے جس کے پاس صرف سونا ہواور جاندی یارو بے وغیرہ اُموال زکو ہیں سے پچھنہ ہوتو سونے پرز کو ۃ اس وفت دینالازم ہوتی ہے جب اس کا وزن ساڑ ھےسات تولہ ہوجائے اور نصاب پرسال بھی

حبيها كه تَنُويُرُ الْأَبْصَارِ مِين ہے:"نـصـاب الذهب عيثيه ون مثقالاً" ترجمہ:سونے كانصاب بيس مثقال (ساڑھے سات تولے) ہے۔ (تنویر الابصار ، صفحہ 267 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

بہارِشریعت میں ہے:''سونے کی نصاب ہیں مثقال ہے یعنی ساڑ ھےسات تو لے اور جاندی کی دوسودرہم یعنی ساڑھے باون تولے یعنی وہ تولہ جس سے بیرائج روپیہ سوا گیارہ ماشے ہے۔ سونے جاندی کی زکوۃ میں وزن کا اعتبار ہے قیمت کالحاظ نہیں ،مثلاً سات تو لے یا کم کازیور یابرتن بنا ہوکہ اس کی کاریگری کی وجہ سے دوسودرہم سے زائد قبت ہوجائے یا سونا گراں ہوکہ ساڑھے سات تولے ہے کم کی قبت دوسودرہم سے بڑھ جائے، جیسے آج کل کے ساڑ ھےسات تولےسونے کی قیمت جاندی کی گئی نصابیں ہونگی ،غرض بیر کہ وزن میں بفتر رنصاب نہ ہوتو ز کو ۃ واجب (بهار شريعت ، صفحه 902 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) نہیں قبت جو چھ کھی ہو۔'

اگراس چَین اور لاکٹ کا وزن ساڑھے سات تولہ نہ ہواور نہ ہی ماقبل ذکر کی گئی اشیاء کے مطابق اَموال ز کو ہ میں سے کوئی اور مال اس کے پاس ہوتو سونے برز کو ہ واجب نہیں ہوگی۔اوراگر نصاب سے کم سونا ہے اور چند ایک رویے ہیں جوحاجت اصلیہ سے زائد ہیں اور دونوں مل کر جاندی کے نصاب کو پہنچتے ہیں یعنی ساڑھے باون تولیہ جا ندی کی قیت تک پینچیں اور سال گزر نے پر بھی نصاب باقی رہتا ہوتو ز کو ق<sup>ا</sup> کی ادائیگی لازم ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

ربي الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي آبُوهُ مَنْ مَلِ أَصِغَ الْعَطَّارِيُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي

24 ربيع النور 1426 ه 4 مئى 2005 ء

الجواب صحيح

أيُوالصَّالِ فَكُمَّدُ فَاسْتَمَالَا أَلَّهُ الدِيْكُ

#### هی منصوص نصاب کی مقدار بدل نہیں سکتی کی ایکا استان کی ایکا کی

فتوى 37 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ

(1) چاندی میں زکوۃ کانصاب ساڑھے باون تولہ ہے جبکہ سونے کانصاب ساڑھے سات تولہ ہے۔ اب سونے کی قیمت جاندی کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا جاندی کا نصاب بڑھایا جائے یا سونے کا کم کر دیا جائے تا کہ دونوں کی قیمت برابر ہو جائے کیا ایسا کرناممکن ہے؟ اگرممکن ہے تو کتنی قیمت ہوگی جس میں زکوۃ دینا ہوگی؟ اسی طرح جانوروں کا معاملہ ہے کہ کسی جانور کی قیمت کم ہے کسی کی زیادہ تواس میں کیا کریں؟

﴿2﴾ پلاٹ وغیرہ پرز کو ق کیسے ہوگی یعنی کتنی قیت کا بلاٹ ہوگا تواس پرز کو ق ہوگی؟

﴿3﴾ تحصیتی باڑی والی زمین میں زکوۃ کیسے ادا ہوگی اس کا کیا نصاب ہوگا؟

سائل: حافظ معشوق على عطارى (نيوكراچي)

# بِسْمِ اللَّوَالرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّدِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمُحِوَّابِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّدِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

(1) سائل نے جو آشیاء بیان کی ہیں ان میں زکوۃ کا جو تھم شریعتِ مُطَیّرہ نے دیا ہے اس سے مراد ہرگزیہ ہیں ہے کہ ان سب کی قیمت برابر ہو بلکہ ہر شے کا لگ الگ نصاب ہے جو سرکارِ دوعالم صَلّی اللّهُ تعالٰی عَلَیْه وَ اللّه وَ سَلّه بیان فرمایا ہے۔ اب اگر چدان کی قیمتوں میں کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو جب جب ان میں سے سی کا نصاب مکمل ہوگا اور زکوۃ کی دیگر شرا اَط بھی پائی جا ئیں گی توز کوۃ واجب ہوجائے گی۔ البتہ فی زمانہ مالِ تجارت اور رقم پرز کوۃ دیتے وقت چاندی کی قیمت کو پہنے جاندی کی قیمت کو پہنے جاندی کی قیمت کو پہنے جائیں توان پردیگر شرا اُط کی موجود گی میں زکوۃ فرض ہوگی۔ یونہی جب مختلف آموالِ زکوۃ نصاب سے کم ہوں مثلاً سونا جائیں توان پردیگر شرا اُط کی موجود گی میں زکوۃ فرض ہوگی۔ یونہی جب مختلف آموالِ زکوۃ نصاب سے کم ہوں مثلاً سونا

بھی ہےاور جاندی بھی موجود ہے لیکن نصاب سے کم ،تو دونوں کوملایا جائے گاا گر جاندی کے نصاب کی قیمت کو پہنچیں تو دیگر نثرا ایکا کی موجود گی میں زکو ۃ فرض ہوگی۔

﴿2﴾ بلاٹ کی قیمت اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت جنٹی ہے یااس سے زیادہ ہے اور بلاٹ خریدتے وقت یعنی جب بلاٹ خرید تے وقت بینیت تھی کہ اس کو بیچنے کیلئے لے رہا ہوں تو زکو ہ واجب ہوگ۔ جب کہ نصاب کا سال پورا ہونے پریہ بلاٹ مِلکیّت میں موجود ہواور سال کے اختیام پرنیت ِتجارت بدلی نہ ہو۔

جبیا که فَتَاوی عَالَمُ گِیْرِی میں ہے: ''فالصریح أن ینوی عند عقد التجارة'' عبارت کامفہوم اوپر گزرا۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 174 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت)

﴿ 3﴾ صورتِ مَسُوُلہ میں نفسِ زمین پرزکو ہنہیں البتہ زمین کی پیداوار پرزکو ہواجب ہوتی ہے جو کہ عُشر کہلاتی ہے۔ اگرایسی زمین ہے جس کو بارش، نہریا نالے وغیرہ کے پانی سے (بغیر اُجرت ادائے) سیراب کیا جائے اس میں عُشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے اور جس فصل کو ڈول وغیرہ کے ذریعے پانی دیا گیایا اپنے ٹیوب ویل سے پانی دیا گیا اس میں نصف عُشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہے اور اگر دونوں طرح سے آبیاشی کی تو جس سے زیادہ آبیاشی کی اس کا اعتبار ہوگا۔ اور اس میں سال گزرنے اور نصاب کی بھی کوئی شرط نہیں ہے بلکہ جتنی پیداوار ہے اس میں سے دسوال یا بیسواں حصہ دیا جائے گا۔

جیما که تَنُویُرُ الْاَبُصَار و دُرِّمُ خُتَار میں ہے:"وتجب فی (سسقی سماء) أی سطر (وسیح) كنهر (بلا شرط نصاب) ...... وحولان حول ...... و یجب (نصفه فی مسقی غرب) أی دلو كبیر"عبارت كامفهوم أورِرُرا۔

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 313 تا 316 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كتب

ابُوالصَّالِ فَكُمَّدَ فَكُمَّدَ فَالْمِهُ القَّادِيثِي

27 جمادى الثاني <u>1427 هـ</u> 24 جو لَاثْني <u>2006</u> ۽



فَتُوىٰ 38 🌓

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید کی مِلکِیّت میں ایک مکان جس کی مالیت چارلا کھ پچھتر ہزار (4,75,000)، ایک پلاٹ جس کی قیمت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، ایک لا کھ نفذ، ایک لا کھ ہیں ہزار کاروبار میں لگایا ہے، تقریباً ایک لا کھ کا مالی تجارت موجود ہے اور تقریباً ایک لا کھ روپ کی مشینری ہے جس سے وہ مالی تجارت تیار کرتا ہے اور ان سب پر ایک سال بھی گزر چکا ہے ان سب پر کتنی زکو قواجب ہوگی؟ اور بیہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جو شخص زکو قادانہ کرے اس کیلئے کیا تھم ہے؟

**سائل: مُراحم**رضا قادری عطاری (لیانت آباد، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سوال میں مذکوراَ شیاء میں بلاٹ اور مکان اگر بیچنے کی نیت سے خریدا تو اس پرز کو ق ہوگی ورنہ نہیں اس کئے کہ وُجُوبِ زکو ق کے مال کا نامی ہونا ضروری ہے اور پلاٹ نیت ِ تجارت ہی سے مالِ نامی ٹھہرے گا۔

🐽 .... مالِ نامی کی شرط کیوں رکھی گئی ہے اس کی حکمتیں اور تفصیل معلوم کرنے کے لئے ویکھیے فتوی نمبر 218 و صفحہ نمبر 332

﴿ فَتَنْ الْكِفَّ الْمُؤْلِثُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِى مِين ہے: ''ومنها كون النصاب ناميًا'' ترجمہ: زكوة واجب بونى كى شرائط '' میں سے مال كانا كى ہونا بھى ہے۔ (فتاوىٰ عالمگيرى ، صفحه 174 ، حلد 1، دار الفكر بيروت)

یونہی وہ مشینری جس سے مال تیار کیا جاتا ہے اس پر بھی زکو ۃ واجب نہ ہوگی کہ وہ آلہ کی مثل ہے اور آلات پرز کو ۃ واجب نہیں ہوتی کہ آلات کو حاجت اصلیہ میں شار کیا گیا ہے۔

جبیا کہ ماجت اصلیہ کے بیان میں رَدُّ الْمُحُتَار میں ہے: "و کیآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الرکوب" ترجمہ: جیسے پیشہ ورکے آلات، مکان کا سامان، اور سواری کے جانور۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 213 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

اس کےعلاوہ مالِ تجارت، کاروبار میں لگایا گیا مال، اور نقتر قم پرز کو قدیناوا جب ہوگا۔اور جس شخص پرز کو قد واجب ہواوروہ ادانہ کریے توسخت گنہ گارہے۔

حضرت سيِّدُ نَا الو ہريرہ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه عِم وَى ہے كه رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَّم فَ الْمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَّم فَ الْمُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَ الْفَيَامَةِ مُثَلًا اللهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُثَلًا اللهُ مَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَصُلَّمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَال

(صحیح البخاری ، صفحه 188 ، جلد 1 ، مطبوعه کراچی)
و الله اعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله اَعْلَم صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله اَعْلَم صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا

### هُ استعال کی گاڑیوں پرز کو ہ نہیں کچھ

#### فَتُوىٰي 39 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے پاس دوعد دموٹر سائیکلیں اورایک عدد فور و میرگاڑی ہے، جن میں سے دونوں موٹر سائیکلیں تواکثر استعال میں رہتی ہیں جبکہ گاڑی گزشتہ چارسال سے بالکل بند ہے اور استعال میں نہیں ہے۔ اب ان میں سے کس پر مجھے زکو قدینا ہوگی سب پریا بعض پر؟ نیز ابھی میر ااِرادہ ہائی روف کو بیچنے کا ہے تو کیا اس صورت میں اس پرزکو قاہوگی یا نہیں؟
میر ااِرادہ ہائی روف کو بیچنے کا ہے تو کیا اس صورت میں اس پرزکو قاہوگی یا نہیں؟
ساکل: محمد ہارون (کھارادر، کراچی)

بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْوَ وَ الصَّوَابِ الْهُرَّ هِ مَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوانینِشَر عِیَّه کی رُوسے دریافت کی گئی صورت میں موٹر سائیکلوں اور گاڑی پرز کو قانہیں ہے۔ کہ یہ چیزیں مالِ نامی نہیں اور خریدتے وقت تجارت کی نیت بھی نہیں کی گئی بعد میں ہائی روف کو پیچنے کی نیت بھی معتر نہیں۔

جیسا که زکوة واجب ہونے کی شرائط کے تحت فَت اوی عَالَمُ گِیْرِی میں ہے: "و سنھا فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل و دواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة "ترجمه: اور مال كاحاجت اصليه سے فارغ ہونا شرط ہے، پس زکوة نہیں ہے رہنے کے گھروں پراور بدن کے کپڑوں پراور گھر کے اثاثوں پراور سواری کے جانوروں پراور خدمت کرنے والے فلام پراور استعال میں آنے والے اوز اروں پر۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 172 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت)

اورهِدَايَه مُن عهد (و ليس في دور السكني و ثياب البدن و أثاث المنازل و دواب الركوب و عبيد الخدمة و سلاح الاستعمال زكاة) لأنها مشغولة بالحاجة الأصليّة وليست بناميةٍ أيضًا،

فَتُنْ الْخَالِثَ الْخَالِثَ الْخَالِثَ الْخَالِثَ الْخَالِثُ الْخَالِقُ الْخَالِثُ الْخَالِثُ الْخَالِثُ الْخَالِثُ الْخَالِثُ الْخَالِقُ الْخَالِثُ الْخَالِقُ الْعُلِقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلِقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعِلْمُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ

وعلی هذا کتب العلم لأهلها" ترجمه: اورز کو قنهیں ہےرہنے کے گھروں پراوربدن کے کپڑوں پراور گھر کے افاقوں پراورسواری کے جانوروں پراورخدمت کرنے والے غلام پراوراستعال میں آنے والے اوزاروں پر کیونکہ بیجا جت اصلیہ میں مشغول ہیں اوراسی طرح بیمالِ نامی بھی نہیں ہیں۔اوراسی طرح علمی کتب پراس کے اہل کیونکہ بیجا جت اصلیہ میں مشغول ہیں اوراسی طرح بیمالِ نامی بھی نہیں ہیں۔اوراسی طرح علمی کتب پراس کے اہل کیا کہ سے دوراسی طرح کم مطبوعہ لاھوں کہ کہتے۔

(هدایه اولین ، صفحه ۷۵۷ ، مطبوعه لا هور)

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اللهُ الل

ٱ<u>بُوُهُ مَّ</u>ذُ<del>عَلَى الْعَظَائِ الْمَدَافِى الْمَدَافِى الْمَعَظِمِ 1426</del> هـ 14 اكتوبر <u>2005</u>ء

الجواب صحيح اَبُوالصَّا اللَّهُ عُكَمَّدَهُ السَّمَّ القَادِيِّ فَ

## ه غیر تجارتی پلاٹ اور استعالی کار؟

فتوىل 40 🦫

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے پاس دو بلاٹ ہیں، جن پرایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کیاان پرز کو قاہو گی؟ جبکہ میں خود کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں۔ نیز میرے پاس ایک کارہے جومیرے استعال میں ہے کیااس پرز کو قاہو گی؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ نے بلاٹ بیچنے کی نیت سے لئے تھے توان پرز کو قہوگی ور نہیں اور کار پہمی زکو ق نہ ہوگی کیونکہ زکو قواجب ہونے کی شرائط میں سے بیٹھی ہے کہ مال ایسا ہوجونا می لیعنی بڑھنے والا ہواور حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔

حبیبا کہ تَنُوِیْوُ الْاَبْصَارِ و دُرِّمُخُتَار میں ہے:"فارغ عن حاجته الأصلیّة نام" ترجمہ: زکو ق ایسے مال پر واجب ہوگی جو حاجت اصلیہ (جس کی طرف زندگی ہر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہوجیسے رہے کا مکان، سردیوں

فَتَنُاوَىٰ اَهْ اِسْنَتُ الْخُولَةُ وَالْكُولَةُ الْخُولَةُ الْخُولَةُ الْخُولَةُ الْخُلِقَةُ الْخُلِقُةُ الْخُلِقَةُ الْخُلِقَةُ الْخُلِقَةُ الْخُلِقَةُ الْخُلِقَةُ الْخُلِقَةُ الْخُلِقَةُ الْخُلِقَةُ الْخُلِقَةُ الْمُعِلِقُ الْحُلِقَةُ الْخُلِقَةُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِقِيلِينِي الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِل

گرمیوں کے کپڑے، سواری کے لئے جانور اور گاڑی، پیشہ وروں کے لئے ان کے اوز ار اور گھر کاغلّہ وغیرہ) سے فارغ ہواور بڑھنے والا ہو۔ (تنویر الابصار مع الدر المختار، صفحہ 212، جلد 3، دار المعرفة بیروت)

بڑھنے والے مال سے مرادعموماً سونا جاندی، کرنسی نوٹ سکے، پر ائز بانڈ اور مال تجارت ہوتا ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالِحُ فَحَكَّدَ قَالِيهَ الْقَادِيِّ فَيَّدَ الْعَالِمُ الْقَادِيِّ فَيَّالُهُ الْعَادِيِّ فَيُ كَان 26 شعبان المعظم <u>1426</u>ھ 1 اكتوبر <u>200</u>5ء

### می استعالی موبائل حاجت اصلیہ ہے

فَتُوىٰ 41 ﷺ

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر کسی شخص کے پاس نصاب یا اس سے زائد قیمت کا موبائل ہواور وہ اسے استعال بھی کرتا ہو گر اس سے سے موبائل سے بھی اس کا کام ہوسکتا ہے کیا اس پرز کو قیا قربانی واجب ہوگی ؟

بِسْءِ اللَّهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْقِ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شخصِ مذکور پراس موبائل کی وجہ سے خذر کو ۃ واجب ہوگی اور نہ ہی قربانی ، کیونکہ ذکو ۃ وقربانی واجب ہونے کیلئے نصاب کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا شرط ہے اور جب شخص موبائل استعال کرتا ہے تو وہ اس کی حاجت اصلیہ میں شار ہوگا لہٰذااس کی مالیت خواہ کم ہویازیادہ اگر چہاس سے کم قیمت کے موبائل سے بھی گزار اہوجا تا ہو، ذکو ۃ وقربانی واجب نہ ہوگی۔

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِي مِين وُجُوبِ زَكُوة كَي شرائط كيبان مِين ب: "وسنها فراغ المال عن حاجته

﴿ فَتَنْ الْعَلِينَةُ عَلَيْهِ النَّاكُونَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ ﴾ ﴿

۔ 'الأصليّة'' **ترجمہ:** ز کو ۃ واجب ہونے کی شرائط میں سے مال کا حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہوناہے۔ مناب مالی کا مصلیہ سے 270 میں میں اس کا حاصل کا مصلیہ کے اس کا عاصل کا مصلیہ کے اس کا مصلیہ کے اس کا مصلیہ کے

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 172 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

يونهي زكوة واجب مونے كيليح مال كانامي مونا بھي شرط ہے جبكداستعال كاموبائل مال نامي نہيں۔

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرى مِين مِين مِين اللهِ اللهِ النّصاب ناميًا" ترجمه: وُجُوبِ زَكُوة كَاشرا لَط مِين

(فتاوی عالمگیری ، صفحه 174 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

سے مال کا نامی ہونا بھی ہے۔

اسى طرح قربانى واجب بونى كى شرائط كى بارى مين تَنْوِيْسُرُ الْأَبْصَاد مين ب: "وشرائطها:

الإسلام و الإقامة واليسار الذي يتعلّق به صدقة الفطر" ترجمه: قرباني واجب بوني كاشرا لط من

مسلمان ہونا، قیم ہونا، اوراتنی استطاعت ہونا ہے جس سے صدقہ فطروا جب ہوتا ہے۔

اس كتحت شامى ميں ہے: "بأن سلك سائتى درهم أو عرضًا يساويها غير مسكنه و ثياب اللّبس و متاع يحتاجه" يعنى وہ كہ جودوسودرہم كاما لك ہوياس كمساوى قيمت كسامان كاما لك ہو جوكماس كر بنے كامكان، يمنغ كر كيڑے اور ضرورت كسامان سے ذائدہو۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 520 ، جلد 9 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّةِ مَا وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَيُوالِصَالِحُ فَحَمَّدَةَ السِّمَ القَادِيِكُ ا

28 ذوالقعده <u>1426</u> ه 31 دسمبر <u>2005</u>ء

### هِ جَهِيزِ كَي خَاطَرِ بِنائِ كَئِيسامان بِرِز كُوة ؟ ﴿

فَتوىٰ 42 🦫

کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ گھر کے برتنوں اور کپڑوں پر نیز جہیز کے لئے جوبستر ، کپڑے، برتن خرید کرر کھے جاتے ہیں اگروہ ساراسال استعال نہ ہوئے اور جا ندی کے نصاب کو پہنچے گئے توان پرز کو ق ہوگی یانہیں؟ کھی۔ تحافي التحوة

كافك القياشنت

بشمرالله الرّخمن الرّحيم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْئُولہ میں مٰدکورہ چیزیں اگر چہ بفتر رِنصاب ہوں اور استعال میں نہ ہوں ان پرز کو ۃ واجب نہیں۔ کیونکہ ان چیز وں برز کو ۃ اس وفت واجب ہوتی ہے جب ان کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔

چنانچہ صکد الشّریعَه فرماتے ہیں: 'سونے چاندی میں مطلقاً ذکو ہ واجب ہے جب کہ بقد رِنصاب ہوں اگر چہ دفن کر کے رکھے ہول، تجارت کرے یانہ کرے اور ان کے علاوہ باقی چیزوں پرزکو ہ اس وقت واجب ہے کہ تجارت کی نیّت ہویا چَرائی پرچھوٹے جانور'' (بھارِ شریعت ، صفحه 882 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

البتہ بیرواضح رہے کہ سونا جاندی جو جہنر یا بری میں چڑھانے کے لئے بنائے گئے ہوں۔ان پرز کو ۃ ہوگی جبکہ جس کی مِلکِیَّت میں ہوں اس کے پاس ننہا نصاب کو پہنچتے ہوں یا دیگر اموالِ ز کو ۃ سے ل کرنصاب کو پہنچ جائیں۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَبُولُصَالَ فَحَمَّدَ فَالْمِهَمَ اَلْقَادِرَ ثَيْ لَهُ الْمَعَلَمُ الْقَادِرِ ثَيْ لَكُمُ الْقَادِرِ ثَيْ لَ 23 شعبان المعظم 1427 ه 17 ستمبر <u>200</u>6 ء

### المجر كمپيوٹركب حاجت اصليه كهلائے گا؟

فَتوىٰ 43 📡

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہا گرکوئی کمیپیوٹریا انٹرنیٹ کوفرض علوم سیھنے کے علاوہ استعمال نہ کر بے تو کیا بیرجا جت اصلیہ میں شُکار ہوگا؟ بیشچہ اللّٰہ الدّیخہ کے مالاوہ استعمال نہ کر بے تو کیا بیرجا جائے اللّٰہ الدّخہ کے مالاوہ استعمال نہ کر بے تو

بِسِوِاللهِ المُلِكِ الْوَهَابِ اللهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اللهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

فرض علوم کے علاوہ بھی اگر کمپیوٹر یا انٹرنیٹ روز مزہ کے استعال میں لاتا ہے خواہ وہ استعال گھریلو ہو یا کاروباری، تویہ بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہوں گے اوراگران کا غیر ضروری استعال کرتا ہوتو حاجت اصلیہ سے ﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُو

خارج ہے کیکن زکو ہ کا حکم پھر بھی نہیں ، ہاں نصاب کی مقدار کو بہنچ جائیں تو زکو ہ لینا حرام ہے۔

الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُحَمَّدَةَ السِّمَا القَادِيِّ فَ

# ه غیرتجارتی زمین پرز کو ه نهیس کچه

فَتوىل 44 ﷺ

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم زمین یا پلاٹ خرید لیتے ہیں تو اس پرز کو قاکا کیا تھم ہوگا ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ نے جو پلاٹ یاز مین خریدی ہے اس میں آپ کی خریدتے وفت کی نیت یا تو تجارت کی ہوگی یانہیں اگر تجارت کی نیت نہقی (مثلاً خود وہاں رہنے یا کسی کوتھندینے کی یا کوئی اور نیت تھی) تو اس پرز کو ہے نہیں۔

اوراگرآپ کی نیت خرید و فروخت کی تھی تو سالِ تمام پران کی قیمت نصاب کو پہنچے یا کسی اور مالِ تجارت یا سونے جاندی یا نفذی سے مل کرنصاب کو پہنچے تو ان پرز کو ۃ واجب ہوگی۔

چنانچ قُدُورِی میں ہے:"الرکاة واجبة فی عروض التجارة کائنة ما کانت اذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق او الذهب"مفهوم گررچکا-

(القدوري مع اللباب، صفحه 145، مطبوعه كراچي)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

كتبـــــــــــه

أبوالصابح فحكمة فأسه القادين

12 حمادي الاولى <u>1428</u> هـ 29 مئي <u>2007</u> ء

#### 

فَتُوىٰ 45 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ ایک شخص نے پچھ عرصہ پہلے دو دوکا نیں اور ایک فلیٹ اس نیت سے خریدا کہ جب میری بیٹیاں جوان ہوں گی توان کی شادی اور دیگر معاملات کے اخراجات کے لئے اگر ضرورت پڑی توانہیں بچ کر آخراجات کو پورا کیا جائے گا، ورنہ کرایہ پردوں گایا شراکت داری کروں گایا خودکوئی کاروبار شروع کروں گا۔اس وقت اس نے ایک دوکان اور فلیٹ کرایہ پردیا ہوا اور دوسری دوکان پر کسی کے ساتھ شرکت کر کے کاروبار کرر ہاہے۔ کیا اس شخص پر فدکورہ دونوں دوکا نوں اور فلیٹ کی ذکو ہ فرض ہے؟ کسی کے ساتھ شرکت کر کے کاروبار کرر ہاہے۔ کیا اس شخص پر فدکورہ دونوں دوکا نوں اور فلیٹ کی ذکو ہ فرض ہے؟ سائل: منظم کی سید (باب المدینہ کراچی)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ المُعِوْنِ الْمَلِثِ الْوَهَّابِ اللهِّمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی نہیں! نہ کورہ دوکا نیں اور فلیٹ مالِ تجارت نہیں کیونکہ انہیں خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہ تھی۔البتہ کاروبار میں لگائی ہوئی رقم یا مال اور کرایہ کی آمدنی اگر نصاب تک پہنچے یا کسی اور مالِ زکو ق مثلاً سونا چاندی وغیرہ کے ساتھ ل کر نصاب تک پہنچے تو سال گزرنے پراس کی زکو ق دینی ہوگی۔

علامه علا والدین حَصْکَفِی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالی فرماتے ہیں: ''و لا بد من مقارنتها لعقد التجاره'' ترجمه: اور مالِ تجارت بننے کے لئے سامان کو فریدتے وقت تجارت کی نیت ہونا ضروری ہے۔ (در محتار، صفحہ 221، حلد 3، دار المعرفة ہیروت)

اوراگر مال خریدتے وقت تو تجارت کی نیت نہیں تھی مگر مال خرید نے کے بعد تجارت کی نیت کر لی تو وہ مال تجارت نہیں بن جائے گا کیونکہ کسی چیز کے مال تجارت بننے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو خریدتے وقت تجارت کی نیت کی جائے۔ علامہ شامی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالی فرماتے ہیں:"(و لا تصح نیة التجارة) لأنها لا تصح الا عند عقد

﴿ فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

التجارة فلا تصح فیما ملکه بغیر عقد کارث و نحوه' تعنی تجارت کی نیت سامان کا سودا طے کرنے کے گر وقت ہی درست ہوتی ہے۔لہذاا گرکوئی ایسے مال میں تجارت کی نیت کرے جوخریدے بغیر حاصل ہوا ہو مثلاً وراثت وغیرہ کے ذریعے سے تواس میں تجارت کی نیت درست نہیں ہے۔

(رد الـمحتـار عـلـي الدر المختار ، صفحه 222 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صدر الشّريعَه ، بكر الطّريقَه حضرت علامه مولا نامفتی امجرعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: "نیت ِتجارت کے لئے بیشرط ہے کہ وقت عقد نیت ہو، اگر چہ دلالةً تو اگر عقد کے بعد نیت کی زکوۃ واجب نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر رکھنے کے لئے کوئی چیزلی اور بینیت کی کہ نفع ملے گاتو چے ڈالوں گاتوز کوۃ واجب نہیں۔"

(بهار شريعت ، صفحه 883 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ اَعُلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعُلَم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَاللهُ اَعْلَم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَتِبِ اللهُ اللهُو

### هی وراثت میں ملنے والی جائیداد پرز کو ة نہیں کچھ

فَتوىل 46 🆫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کو وراثت میں پھھ پلاٹ ملے تھے، اس نے بعد میں بتیت کی کہ جب میری بیٹیاں جوان ہوں گی تو میں ان پلاٹوں کو بھی کر حاصل شدہ رقم ان کودے دوں گا، آیاان پلاٹوں پرز کو ق ہوگی یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

م*ذ کور*ہ زمین پرز کو ۃ نہیں قوانینِشَرِ یُعَت کی رُو ہے کسی بھی قتم کی زمین میں زکو ۃ اس وقت تک لا زمنہیں <sub>۔</sub>

المُ فَتَنُ الْحُكِ الْمُؤْلِثَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ہوتی جب تک کہ وہ تجارت کے لئے نہ لی گئی ہواور جوز مین وراثت میں ملے اس میں تجارت کی نیت بھی معتبر نہیں۔ چنانچہ فَتَاویٰ عَالَمُ گِیُرِی میں ہے:"ولے ور ثه فنواه لیلتجارة لایکون لها" ترجمہ: جب وراثت میں کوئی چیز ملی اور بیاس پر تجارت کی نیت کر بے تو محض نیت سے وہ چیز تجارت کے لئے نہ ہوجائے گی۔ (فتاویٰ عالم گیری ، صفحہ 174 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه علامه مولا ناامجه على اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى بِهِامِ شريعت مِين فرمات بين:

''جس عقد ميں تبادله بى نه ہوجيسے بِهِ ، وصيت ،صدقه يا تبادله ہوگر مال سے تبادله نه ہوجيسے مہر ، بدلِ غِنت ان

دونوں قتم كے عقد كے ذريعه سے اگر كسى چيز كا مالك ہوا تو اس ميں نيتِ تبارت صحيح نہيں لعنی اگر چه تبارت كی نيت

کرے ذكو ة واجب نہيں يو نہی اگر الي چيز ميراث ميں ملی تو اس ميں بھی نيتِ تبارت صحيح نہيں۔''

(بهار شريعت ، صفحه 883 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

أَبُوكُ مِنْ الْمَالِيَ الْمَالِثِي الْمَالِثِي الْمَالِثِي الْمَالِثِي الْمَالِثِينَ الْمَالِثِينَ الْمَالِثِي 16رجب المرجب 1429هـ 19جو لائي 2008ء الجواب صحيح ابوالصالط في المالية والمالط في المالية ال

### چ جومکان کرایه پرچر هایا ہے اس پرز کو ة نہیں کچھ

فَتُوىٰ 47 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میراایک مکان ہے جسے میں نے کرائے کے مطابق؟ نے کرائے پرچڑھایا ہوا ہے، تو مجھے اس مکان کی مالیت کے مطابق زکو ۃ اداکر نی ہوگی یا اس کے کرائے کے مطابق؟ بیشچہ اللّٰاء الدّیخمانِ الدّیجیفید

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سوال میں مذکورہ صورت میں جبکہ مکان کرائے پر چڑھایا ہواہے،اس لئے اس کے کرائے پرز کو ۃ ہوگی۔

جبكه ديگرشرائط پائي جائيں۔

امام حاکم شہید عَلَيْورَ حَمَةُ اللهِ الْمَوَيْدِ كَافِي مِلْ فرمات بين: "رجل له الف درهم و عليه الف درهم و له دار و خادم لغير التجارة بقيمة عشرة الاف درهم فلا زكوة عليه ....... و ليس على التاجر زكاة مسكنه وخدمه وسركبه و كسوة اهله وطعامهم وما يتجمل به من النية أو لؤلؤ وفرس ومتاع لم ينو به التجارة وما كان عنده من المال للتجارة فنواه للمهنة خرج من ان يكون للتجارة "(ملتقطاً) ترجمه: ايك آوى كي پاس بزاردر بم بين اوراس پر بزاردر بم قرض به اوراس كي پاس بزاردر بم بين اوراس پر بزاردر بم قرض به اوراس كي پاس ايك مكان اورا يك غلام بهي به جنهيں اس نے بيچ كيلئے نهيں خريدا، اوران كي ماليت وس بزاردر بم كي برابر بوق پاس ايک مكان اورا يك غلام بهي به جنهيں اس نے بيچ كيلئے نهيں خريدا، اوران كي ماليت وس بزاردر بم كي برابر بوق اس خص پرزكوة واجب نهيں ، اور تا جر پر اپنے مكان ، غلام ، سوارى ، اپنے گھر والوں كي پڑے ، ان كے كھانے اور وہ برتن جن سے خوبصورتی حاصل كي جاتی ہے ياموتی ، گھوڑ ااور ايباسامان ہے جس پر اس نے تجارت كي نيت نهيں كي ، اور جواس كے پاس مالي تجارت تھا تو اس پر اس نے كام كرنے كي نيت كر لي تو يہ مال اب مالي تجارت سے فکل جائے گا۔ (ملط) ( كافي متن كتاب المبسوط ، صفحه 263 ، 264 ، 265 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئنه )

امام ابوبكر بن محمد بن ابي سمل رخمة الله تعالى عليه فرمات بين: "لان نصاب الزكوة المال الناسى، وسعنى النماء في هذه الاشياء لا يكون بدون نية التجارة" ترجمه: كيونكه زكوة كي نصاب مالي نامى به اور نموكامعنى ان أشياء مين تجارت كي بغير نبيس يا ياجاتا ـ

(كتاب المبسوط ، صفحه 264 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئته)

اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں مفتی محمد وقار الدین صاحب رخمیّة اللّهِ تعالی عَلَیْه فرماتے ہیں: ''جو مکان بیچنے کی غرض سے تعمیر نہیں کیا گیا بلکہ اپنے استعال کے لئے بنایا گیا ہے، اس کے کرائے پرز کو ہ ہوتی ہے مکان کی مالیت پڑییں۔'' (وقار الفتاوی ، صفحه 391 تا 392 ، جلد 2 ، مطبوعه بزم وقار اللدین کراچی)

مدنی مشوره:

ز کو ہے کے سائل کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ''دعوتِ اسلامی'' کے اشاعتی ادارے''مکتبۃ المدینہ''

أَفَتُ الْحِينُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْحَالِثُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيلُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيلُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْمُعِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْ

کی شائع کردہ کتاب' مہارشریعت' کے پانچویں جھے کا مطالعہ فرمائیں۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَلَى اللهُ اللهِ وَسَلَّم كَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَكُلُم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

# مینی کی لوڈ نگ گاڑی حاجتِ اصلیہ میں ہے کچھ

فَتُوىٰي 48 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کچھا شیاء جن کا گھر بلواستعال بھی ہواور کاروبار میں بھی استعال کیا جائے تو کیاالیں اَشیاء پرز کو ۃ فرض ہوگی مثال کے طور پر کاریاسوز و کی وغیرہ؟ بیشیداللّٰاء الرّیخیان الرّجینید

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کار وبار کی ان اَشیاء پرز کو ۃ ہے جو بیچنے کے لئے ہیں، نہ وہ جو کار وبار میں معاونت میں استعال ہوں جن اَشیاء کا آپ نے بطور مثال ذکر کیا ہے اس طرح کی اَشیاء پرز کو ۃ نہیں ہوتی۔

دُرِّمُخُتَار میں ہے: ''(لا زکاۃ) فی الات المحترفین الا ما یبقی اثر عینه کالعفص لدبغ الجلد ففیه الزکاۃ بخلاف مالا یبقی کصابون یساوی نصبا وان حال الحول''(ملتقطاً) یعنی پیشہ وروں کے اوزار میں زکوۃ نہیں ہے گرایی چیز خریدی جس سے کوئی کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا جیسے چڑا پکانے کے لئے مازووغیرہ اگر اس پرسال گزرگیا تو زکوۃ واجب ہے اورا گروہ ایس چیز ہے جس کا اثر باقی نہیں رہے گا جیسے صابون، تو اگر چہ بقدرِنصاب ہواور سال گزرجائے زکوۃ واجب نہیں ہے۔ (ملتھا) (در محتار، صفحہ 218، حلد 3، دار المعرفة بیروت)

فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِن عَن ولو ان نخاسًا يشتري دواب او يبيعها فاشتري جلاجل

#### ﴿ فَتَنَافِئُ الْفَالِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوٰعَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ

(فتاوی عالمگیری ، صفحه 180 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

وَ اللَّهُ ٱعْلَمْ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمْ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

المتحصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطاري المدني 08 ذيقعده 1428هـ 19 نومبر 2007ء

الجواب صحيح اَبُوالصَالِحُ فُكَةَ رَقَالِهَ مَا اَلْقَادِيثُىٰ

# ه رکشه سی پرز کوه کاهم؟

فَتُوىٰ 49 👺

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیار کشہ بھیسی ، گدھا گاڑی اور گھوڑے پرز کو ق ہوگی ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگر مذکورہ اَشیاء تجارت کے لئے ہیں یعنی بیچنے کے لئے خریدی ہیں توان پرزکو ہے۔اوراگر کرایہ پر چلانے کے لئے ہوں توان پرزکو ہ نہ ہوگ ۔

چنانچه فَتَاوى عَالَمُ كِيْرِى مِين ہے: "الـزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت اذا بـلغـت قيمتها نصابا من الورق و الذهب" ترجمه: سامان تجارت مين زكوة واجب موگى جباس كى

عَتَابُ النَّكُوٰعَ

الفين المفاه المفاسنة المستناكم المستناك المستناك

قیمت سونے جاندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 179 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت)

دُرِّمُنحُتَار میں ہے: "لو اسامها للحم فلا زکوۃ فیها کما لو اسامها للحمل والرکوب و لیے لئے برائے تواس میں زکوۃ و لیے لئے برائے تواس میں زکوۃ ہے۔ نہیں جیہا کہ اگر بو جھاتھانے اور سواری کے لئے پرائے اور اگر تجارت کے لئے ہوں توان میں زکوۃ ہے۔ نہیں جیسا کہ اگر بو جھاتھانے اور سواری کے لئے پرائے اور اگر تجارت کے لئے ہوں توان میں زکوۃ ہے۔ (در محتار، صفحہ 234، حلد 3، دار المعرفة بیروت)

وَ اللهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَاللهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

2 ذيقعده 142*6ھ* 5 دسمبر 2005ء

هی کرایه پر چلنے والی اشیاء پرز کو ة نہیں کچھ

فتوىل 50 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کدرینٹ (Rent) پر دی گئی چیز پرز کو قاکا کیا حکم ہے؟ کسی کی دوکان ہے وہ اس نے کرایہ پر دی ہوئی ہے تو کیا اس پرز کو قاہوگی؟ پینیواللّٰہ الدّیخی الدّیخی الدّیکی الدیکی کئی جیز

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

اولاً بیخیال رہے کہ کسی چیز کوخریدتے وقت اگر بیدارادہ ہو کہ بعد میں اس کوفر وخت کر دوں گا تو وہ چیز ، مالِ تجارت ہوجاتی ہے اور اس کی قیمت پر تجارت ہوجاتی ہے اور اس کی قیمت پر زکو ۃ لازم ہوتی ہے اور اگر خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہ ہوتو اس کی قیمت پر زکو ۃ لازم نہیں ہوتی ، آمدن پر ہوتی ہے۔ جبکہ دیگر شرا نظیائی جائیں۔

مفتی امجدعلی اعظمی عَلَیْهِ الدَّحْمَه بہارِشریعت میں فرماتے ہیں: ''نیتِ تجارت کیلئے بیشرط ہے کہ وقت عقد نیت

﴿ فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْفَ ﴾

" ہو،اگر چەدلالةً نواگر عقد کے بعد نیت کی زکو ۃ واجب نہ ہوئی یوں ہی اگرر کھنے کیلئے کوئی چیز لی اور بیزیت کی کہ نفع ملے" گا تو پچ ڈالوں گا نوز کو ۃ واجب نہیں۔'' پچھآ گے مزید فرماتے ہیں:'' کرایہ پراٹھانے کیلئے دیکیں ہوں،ان کی زکو ۃ نہیں۔ یونہی کرایہ کے مکان کی۔'' (بھار شریعت ، صفحہ 883 ، 808 ، حلد 1 ، مکتبۃ المدینہ)

وَقَارُ الْفَتَاوِیٰ میں ہے:''کسی چیز کوٹریدنے کے وقت اگر بیارادہ ہے کہاس کوفر وخت کرے گاتو وہ مالِ تجارت موجا تا ہے،اس کی قیمت پرز کو قاموتی ہے اورا گر زیدتے وقت بیچنے کی نیت نکھی تواس کی قیمت پرز کو قانہیں ہوتی ہے۔' (وقار الفتاویٰ ، صفحہ 388 ، جلد 2 ، بزم وقار الدین کراچی)

اسی میں مزیدہے کہ'جومکان بیچنے کی غرض سے تعمیر نہیں کیا گیا بلکہ اپنے استعال کیلئے بنایا گیا ہے،اس کے کرایہ پرز کو ق ہوتی ہے مکان کی مالیت پرنہیں۔'

(وقار الفتاوي ، صفحه 391 تا 392 ، جلد 2 ، بزم وقار الدين كراچي)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَبُوهُ مِنْ اَلِمُ الْمَالِكِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

ہ میں ہے۔ پی کرائے پر جلنے والی الیکٹرک اَشیاء پرز کو ۃ نہیں کیے۔

فَتُولِي 51 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم نے کرائے پر چلانے کے لئے ایک احجی قتم کی LCD اور کمپیوٹر مسٹم بنار کھا ہے کیا اس پرز کو قافرض ہوگی ؟

سائل: حاجى عبدالسنار عطارى ناظم مدرسة المدينة (كوث خولجه سعيد، مركز الاولياء لا بور) بيشير الله الرَّحْم أن الرَّحِيْد

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کرائے پر چلانے کے لئے بنائے ہوئی LCDاور کمپیوٹر سٹم پر زکو ۃ فرض نہیں ہے۔البتۃ اگریہ کرایہ مال نصاب

إِفَتُ السَّانَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّ

جتناہے یا دوسرے مال کے ساتھ مل کرنصاب جتنا ہوجائے تو سال گزرنے کے بعدز کو ۃ ہوگی۔

چنانچ کرائے پر چلانے کے لئے بنائے ہوئے مکانات پرزگو ہے اَحکام بیان کرتے ہوئے فَتَاوی دُرَضَوِیَّه میں امام المرصافان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں: ''مکانات پرزگو ہنیں میں امام المرصافان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں: ''مکانات پرزگو ہنیں اگر چہ پچپاس کروڑ کے ہوں، کرایہ سے جوسالِ تمام پر پس انداز ہوگا اس پرزگو ہ آئے گی اگر خود یا اور مال سے مل کر قدر نِفعاب ہو۔

قدر نِفعاب ہو۔

(فتاوی رضویہ، صفحہ 161، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

فَسَاوی فَقِیْهِ مِلْتُ میں ہے: ''زکوۃ تین شم کے مال پر ہے مُن یعنی سونا چاندی (نوٹ اور بیسہ) مالی تجارت، سائمہ یعنی چَرائی پر چُھوٹے جانو راور کرایہ پر چلنے والے ٹرکوں اور بسوں کی قیمت مذکورہ چیزوں میں سے کوئی نہیں۔ لہٰذا زکوۃ صرف ان گاڑیوں کی آمدنی پر واجب ہے قیمت پر نہیں اس لئے کہ قیمت پر زکوۃ واجب نہیں کہ کرائے پر چلانے کے سامان کمانے کے آلے ہیں اور ان پرزکوۃ نہیں۔''

(فتاوي فقيه ملت ، صفحه 307 ، 306 ، حلد 1 ، شبير برادرز لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَكَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 18رمضان المبارك 1430هـ 09 ستمبر 2009ء

الجواب صحيح المُوالِصَالِ فُكَمَّدَ قَالِيَهُمُ القَادِيثِي



فَتُوىٰ 52 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری بیوی کو بھی عام لوگوں کی طرح اس کے والدین نے جہیز دیا اور مکاشاءَ اللہ کافی سامان ہے لیکن اس میں کافی سامان ایسا ہے کہ جس کی عام طور پر انسان کو ضرورت نہیں ہوتی تو کیا اس سامان کی مجھے زکو 18 اداکر نی ہوگی ؟ سامل: منیرا کرم (جشیرروڈ کراچی)

محتاب التحلح

فتشاوي آهالستك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

یا در ہے کہ تین طرح کے اُموال پرشریعت کی جانب سے زکو ۃ فرض ہوتی ہے:

﴿1﴾ ثَمُن یعنی سونا جیاندی (اس کے ساتھ تمام ممالک کی کرنبی اور بانڈ زشامل ہیں)

**﴿2﴾ مالِ تجارت** 

﴿3﴾ اور چُرائی کے جانور۔

ان کے علاوہ اگر کوئی مال ہوتواس پرز کو ۃ فرض نہیں ہوگی البتۃ ایبا مال (جس پرز کو ۃ نہیں ہوتی) اگر حاجتِ اصلیہ کے علاوہ ہونے کے ساتھ ساتھ بقدرِ نصاب بھی ہوتو یہ جس کی مِلک ہووہ زکو ۃ لینے کا مستحق نہیں اور جہیز کا سامان عورت کی مِلک ہواکر تا ہے لہٰذاز کو ۃ فرض ہونے یانہ ہونے کا حکم بھی انہی پر ہوگانہ کہ آپ پر۔

جهیز کے سامان پرزکوۃ کوبیان کرتے ہوئے علامه ابن عابدین شامی علیّه الرَّحْمَه فرماتے ہیں: "ان ما کان من اثاث المنزل وثیاب البدن وأوانی الاستعمال سما لا بد لامثالها سنه فهو سن الحاجة الاصلیة، و سازاد علی ذلك سن الحلی والأوانی والأستعة التی یقصد بها الزینة اذا بلغ نصابا تصیر به غنیة "لیخی (جهیز کاسامان) اگرخانه داری کے سامان، پہننے کے کیڑ ہو اوراستعال کے برتن اوراسی مثل دوسری اشیاء پر شمل ہے تو وہ حاجت اصلیہ میں واغل ہیں اوراگر اسکے علاوہ بھی ہو جو کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوتی ہیں مثل زیور، حاجت کے علاوہ برتن اور آنے جانے کے بیش قیمت بھاری جوڑے کہ ان سے زینت کا قصد کیا جاتا ہے تو جب بیضا ب کوبی جائیں تو عورت غیری کہلائے گی۔ (اور غیری مال زکوۃ کے مصارف ہے ہیں)

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 345 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

ابُوالصَّالِ فَكُمَّةُ الْفَادِيثُ

17 رمضان المبارك 1426 ه 22 اكتوبر 2005ء



فَتُوىٰ 53 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ شادی کے موقع پرلڑ کی کو بہت فیمتی کپڑے دیئے جاتے ہے جن کی مالیت نصاب تک پہنچی ہے کیاان پرز کو ۃ ہوگی ؟

سائله: ام منور (لائنزاريا، باب المدينه كراجي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجُواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی نہیں! یا درہے کہ زکوۃ صرف درج ذیل اَشیاء پر سال گزرنے پر فرض ہوگی جبکہ وہ حاجت ِ اصلیہ سے زائد ہوں اور نصاب تک پہنچیں:

﴿1﴾ سونا﴿2﴾ جیاندی﴿3﴾ مالِ تجارت ﴿4﴾ نفذرقم خواه کسی مُلک کی ہو﴿5﴾ برائز بانڈ﴿6﴾ سائمہ (وہ جانور جوسال کااکثر حصہ جنگل میں مفت پڑتے ہوں اوران ہے مقصود دود ھاور بچے لینااور فربہ کرنا ہو)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كتبسبه

--: المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد شاهد العطارى المدنى

8 ذي الحجة الحرام <u>1424</u> ه 31 جنوري <u>2004</u>ء

الجواب صحيح محمد فاروق العطاري المدني

### هی مند کے اوز ارپرز کو ہنہیں کچھ

فَتُوىٰ 54 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ جارے پاس ایک زیرِ استعمال گاڑی ہے کیا اس پرز کو ۃ ہے ؟اور ہمارے پاس ایک بلڈوزر ہے اس کی قیمت پرز کو ۃ ہے یا آمد نی پر؟ نیز ہمارے کھی مصرف میں مصرف ﴿ فَتَافِئَ الْفِلْسَنَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ ﴾

یاں کچھ مشینری ہے جن میں سے کچھ سے آمدنی ہور ہی ہے اور کچھ بیکار ہیں اس کے بارے کیا تھم ہے؟ سائل: زاہد ملی (جہانگیرروڈ نمبر 3، کراچی)

بِسْءِاللَّهَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةً الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگر مذکورہ آشیاء یعنی گاڑی، بلڈوز راور مشیزی ذاتی استعال کے لئے ہوں یا ذریعۂ معاش ہوں تو ان میں زکو ۃ فرض نہیں۔ ہاں اگر اس کی آمدنی نصاب کو بھنے جائے تو زکو ۃ کاسال گزرنے پراس کی آمدنی پرز کو ۃ ہوگ۔ بیکار یا خراب مشیزی میں زکو ۃ نہیں اور اگر مذکورہ آشیاء تجارت کے لئے ہوں یعنی بیچنے کی نبیت سے خریدی ہوں تو زکو ۃ کا سال پورا ہونے پر جواس کی قیمت ہواس کے مطابق زکو ۃ ادا کرنا ہوگ۔ ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کا سامانِ تجارت یا اس کی قیمت موجود ہے اور اس پرایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو اس کے چالیسویں حصہ کے حساب سامانِ تجارت یا اس کی قیمت موجود ہے اور اس پرایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو اس کے چالیسویں حصہ کے حساب سامانِ تو واجب ہوگی۔

چنانچ فَتَاوى عَالَمُكِيْرِى مِين ہے: "الـزكـاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت اذا بلغت قيمتها نصابا من الورق و الذهب "ترجمه: سامان تجارت مين ذكوة واجب موگى جباس كي قيمت سونے عائدى كنصاب كو فَنْ جائے۔ (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 179 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت)

ا يون صاف محمد العالم العادر 1427 هـ 22 مئى <u>2006</u>ء

### هِ فَيْمَىٰ بِبْقِروں بِرز كوة كاحكم؟ كَرْجِ

فَتُوىٰ 55 🦃

﴿ فَتَنَاوَىٰ آهَا لِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

آبود ائمنڈ، وائٹ پرل، ایمیریڈوغیرہ جن کے ایک ہی پیس کی مالیت کروڑوں کی ہوتی ہے کیاان پرز کو ۃ ہوگی؟ پینچے الله الرّخیلن الرّحیٰج

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی نہیں! مٰدکورہ بالا ہیرے جواہرات پرز کو ہ نہیں۔

چنانچه تَنُویُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِمیں ہے: "لا زکاۃ فی اللآلی و الجواهر و ان ساوت الفا اتفاقاً" کینی بِالْاِتِّفَاق ہیرے جواہرات پرکوئی زکوۃ نہیں اگرچہ ہزاروں روپوں کی مالیت کے ہوں۔ (تنویر الابصار مع الدر المحتار ، صفحہ 230 ، حلد 3 ، دار المعرفة بیروت)

لیکن اگر کاروبار کے لئے خریدے ہیں تواس صورت میں زکوۃ ہوگی۔

چنانچ تَنُوِيْرُ الْاَبْصَار ميں ہے: " الا ان تكون للتجارة" يعنى اگري جوابرات وغيره كاروباركيك

ين توان برز كوة موكى \_ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 230 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رُسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

ٱ**بُوالصَّالِحُ فُحَكَّدُ قَالِيَّهَ ٱلقَّادِ زُنِّئُ** 12 جمادى الاولى <u>1428</u>ھ 29 مئى <u>2007</u>ء

### چ فارم ہاؤس کی زمین پرز کو ہ<sup>نہیں کچھ</sup>

فتوىل 56 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہمارے پاس کچھ زمین ہے جس پر مستقبل میں فارم ہاؤس بنانے کاارادہ ہے فی الحال اس کو بیچنے کی کوئی نیت نہیں تو کیا اس زمین پرز کو 8 ہوگی؟ پشچہ اللّٰاء الدَّخمٰن الدِّحیٰھ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگر بیز مین بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی تواس زمین پرز کو ۃ واجب نہیں۔

﴿ فَتُنْ الْخَالِثَ الْخَالِثَ الْخَالِثَ الْخَالِثَ الْخَالِثُونَ ﴾

ینانچہ صکدر الشّریعه مفتی محمد امجد علی اعظمی رَخْمَةُ اللّهِ تعَالی عَلَیْه بہارِ شریعت میں فرماتے ہیں:''زکوۃ تین شم کے مال پرہے:﴿1﴾ ثَمَن یعنی سونا چاندی (روپیو بیسہ)﴿2﴾ مالِ تجارت﴿3﴾ سائمہ یعنی پَرَ انَی پر جُھوٹے جانور۔ (بھار شریعت ، صفحه 882 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

اس کےعلاوہ باقی چیزوں پرز کو ہ واجب نہیں۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَمَ عَرَّوَجُلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَعَلَم صَلَّى اللهُ اَعْلَمُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ اللهُ كَاللهُ عَبِّدُ اللهُ الْعَظَارِئُ كَا عَفَا عَنْلُل اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِ اللّٰهُ اللّٰ

### هِ بِهِ اللهِ مِن اللهِ ا

فَتوىل 57 🦃

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ ہاتھ کی گھڑی پرز کو ۃ ہے یانہیں؟ **سائل**: سیدا قبال حسین (ضلع گجرات)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

نہیں ہے کہ ہاتھ کی گھڑی زکوۃ کے آموال میں سے نہیں۔ یا درہے کہ زکوۃ صرف درج ذیل آشیاء پر سال گزرنے پر فرض ہوگی جبکہ وہ حاجت ِ اصلیہ سے زائد ہوں اور نصاب تک پینچیں:

﴿1﴾ سونا﴿2﴾ جإندى﴿3﴾ مالِ تجارت﴿4﴾ نفترقم خواه كسى مُلك كى مو﴿5﴾ پرائز باندْ﴿6﴾ سائمه

(وہ جانور جوسال کاا کثر حصہ جنگل میں مفت پڑتے ہوں اوران ہے مقصود دودھاور بچے لینااور فربہ کرنا ہو )۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبــــــــه

محمد فاروق العطاري المدنى

21 ذيقعدة الحرام <u>1424</u> ه 14 جنوري <u>2004</u>،



### 

#### فَتُوىٰ 58 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ زید کے پاس بہت ہی کتابیں ہیں اور زید ان سب کتابوں کو پورے سال میں نہیں پڑھ سکتا۔ زید جو کتابیں نہیں پڑھ سکا سال گزرنے پران پرزکو ۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ نیز جن کو پڑھ چکا ہے ان پرزکو ۃ ہے یا نہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شریعت ِمُطَّبَر ہ نے زکو ہ کے وُجُوب کیلئے ایک معیار مُقَرِّر فر مایا ہے اور جن چیزوں پرزکو ہ واجب ہوتی ہے ان کو تعین کر دیالہٰذاا گرکسی کے پاس وہ چیزیں یااس کی ہم جنس اَشیاء پائی جا ئیں گی تو جملہ شرا لَط کے ساتھ سال گزرنے پرز کو ہ واجب ہوجائے گی۔

چنانچ شریعت ِمُطَّبَر ہ نے زکو ۃ کے وُجُوب کیلئے تین قسم کی اَشیاء مُقَرَّر فر مائی ہیں: ﴿1﴾ ثَمُن (سونا، چاندی، نقدی، پرائز بانڈ وغیرہ) ﴿2﴾ مالِ تجارت (کوئی سابھی ہو) ﴿3﴾ سائمہ جانور۔

چنانچ بہار شریعت میں ہے: ''زکوۃ تین قتم کے مال پر ہے: ﴿1﴾ ثمَّن یعنی سونا چاندی ﴿2﴾ مالِ تجارت ﴿3﴾ سائم یعنی چَرائی پر چُھوٹے جانور۔'' (بھارِ شریعت ، صفحه 882 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

صورت مِ مُستَفْسَرُ ہ میں کتابیں جبکہ مالِ تجارت سے نہ ہوں سوال سے بھی یہی ظاہر ہے کہ اس نے پڑھنے کے لئے خریدی بیں تو زید پراُصلاً زکو ہ واجب ہی نہیں چاہے وہ لاکھوں کی مالیک ہی کی کیوں نہ ہوں چاہے زید اِن کو پڑھ سکتا ہے یانہیں۔البتہ اگر فہ کورہ کتابیں مالِ تجارت کیلئے ہیں اوران کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے اوران پرقمری سال بھی گزر چکا ہے تو ان پرزکو ہ واجب ہوگی چاہے زید اِن سب کو پڑھڈ الے یاسی کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔

فَتُنَّاوَيُ الْمُؤْلِسَنَّتُ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ ﴿

مذکورہ بالاتفصیل زید پرزکو ہ واجب ہونے کے اعتبارے ہے البتہ زکو ہ لینے کے اعتبارے اس میں تفصیل ہے: اگر زید اِن سب کتابوں کو پڑھنے کا ہل ہے اور اس کے پاس کتابوں کے علاوہ بقد رِنصاب کوئی اور چیز موجو وزہیں توزکو ہ لے سکتا ہے کہ یہ کتا ہیں اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہیں اور اگر ان کو پڑھنے کا ہل نہیں اور کتابوں کی قیمت بفتد رِنصاب پہنچ گئی توزکو ہ لینے کا حقد ارنہیں ہوگا کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد مال بقد رِنصاب پایا جارہا ہے۔ آئیسیت سے مرادیہ ہے کہ جس کو پڑھانے اور تھیجے وغیرہ کیلئے ان کی حاجت ہو۔

صدر الشّريعة مولا ناامجرعلی عظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِی بہارِشر بعت میں ارشا وفر ماتے ہیں: ''اہلِ علم کیلئے کتا ہیں جاجت اصلیہ سے ہیں اورغیرِ اہل کے پاس ہوں جب بھی کتابوں کی زکوۃ واجب نہیں جبکہ تجارت کے لئے نہوں، فرق ا تنا ہے کہ اہلِ علم کے پاس ان کتابوں کے علاوہ اگر مال بقد رِنصاب نہ ہوتو زکوۃ لینا جائز ہے اورغیرِ اہلِ علم کیلئے ناجائز، جبکہ دوسو دِرہم قیمت کی ہوں۔ اہل وہ ہے جسے پڑھانے یا تھیجے کیلئے ان کتابوں کی ضرورت ہو۔ کتاب سے مراد مذہبی کتاب نقہ وقتی ہوں تو ایک سے زائد جتنے نسخ ہوں اگر دوسو دِرہم کی قیمت کے ہوں تو اس اہل کو بھی زکوۃ لینا ناجائز ہے، خواہ ایک ہی کتاب کے ذائد نسخ اس قیمت کے ہوں یا محمد کتابوں کے زائد نسخ اس قیمت کے ہوں یا محمد کتابوں کے زائد نسخ اس قیمت کے ہوں یا محمد کتابوں کے زائد نسخ اس قیمت کے ہوں یا محمد کتابوں کے زائد نسخ اس قیمت کے ہوں ہیں، جبکہ مطالعہ میں رکھتا ہو یا اسے دیکھنے کی ضرورت پڑے نہو وضر نے وگو م اور دِیوان اور قصے کہانی کی کتابیں جاجت اصلیہ میں نہیں، اصولِ فقہ وعلم کلام واَخلاق کی کتابیں جیسے اِحیاء العلوم و کیمیا کے سعادت وغیر ہما حاجت اصلیہ سے ہیں۔ نہیں، اصولِ فقہ وعلم کلام واَخلاق کی کتابیں جیسے اِحیاء العلوم و کیمیا کے سعادت وغیر ہما حاجت اصلیہ سے ہیں۔ (بھارِ شریعت ، صفحہ 881 ، 882 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

 الجواب صحيح عَدَنُوْ الْمُنْ يَنِيُ فُضَيالِ مَضَالِكِ عَالَمُ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا عَ

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عند بروايت ہے كە ''أنه أمر تاجدا بالفقه قبل التجارة'' آپ نے ايك تاجر كوتجارت كرنے سے پہلے علم فقه سيجنے كا تھم ديا۔ ( كتاب الفقيه والمتفقه ، جلد 1، م 45، بيروت )



### هی حاجت وضرورت کی خاطر جمع رقم پرسال گزرگیا تو؟ ج

### فَتُوىٰی 59 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں صاحبِ نصاب ہوں اور میری تخواہ ہر مہینے ڈائر کیٹ بینک میں جمع ہوجاتی ہے، اس میں سے کچھر قم خرج کے لئے نکال لیتا ہوں باقی اکاؤنٹ میں موجودر ہتی ہے۔ کیا سال گزرجانے کے بعد باقی رقم پرز کو ۃ واجب ہوگی؟ میں بچت کے طور پر اس رقم کور کھتا ہوں اور ضرورت پڑنے پر اس کواستعال کرتا ہوں۔

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

نصاب کاسال پوراہونے پراگر بینک میں آپ کی اتنی رقم ہے جونصاب کو پہنچ جاتی ہے یاس کے ساتھ دوسرا مال مثلاً سونا، چاندی آپ کے پاس ہے اور ملانے سے بیرقم نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو اس پرز کو ۃ واجب ہے۔اگر چہ آپ نے وہ رقم اس نیت سے رکھی ہوکہ آئندہ اس کو حاجت ِ اصلیہ میں خرج کریں گے۔

شَيْخُ الْاِسْلاَم وَ الْمُسْلِمِينَ اعْلَى حضرت امامِ الْمِسنَّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَل لَكُصِتَى بَيِن: `جب تك (مال) بينك ميں ہےا ہے قبضے ميں ہی سمجھا جائے گا اور ہرسال اس پرز كو ۃ واجب ہوگی۔'

(فتاوي رضويه ، صفحه 142 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

یعنی جب مال اس نیت سے رو کے رکھا کہ جو حاجت ہوگی اس میں خرچ کروں گا پھراس پرسال گزرگیا اور اس کے پاس اس میں سے نصاب باقی ہے تو اس باقی کی زکو ۃ دےگا اگر چہ اس کو مستقبل میں خرچ کرنے کی نیت ہو، کیونکہ سال گزرنے کے وقت حاجت اصلیہ میں صرف کرنے کا اس کو اِستحقاق حاصل نہیں ہے، برخلاف اس کے کہ جب سال پورا ہونے کے وقت اس مال کو حاجت اِصلیہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہو۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 213 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّرِيعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَة حضرت علامه مولا نامفتی المجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقُوِی لَكُصِة بِیں: "حاجت اِصلیه میں خرج كرنے كے رو بے ركھے بیں تو سال بیں جو بچھ خرج كیا كیا اور جو باقی رہے اگر بقدرِ نصاب بیں تو ان كی زكوة واجب ہے اگر چه اسی نیت سے ركھ بیں كه آئندہ حاجت ِ اصلیه بی میں صرف ہوں گے اور اگر سالِ تمام كے وقت حاجت ِ اصلیه میں خرج كرنے كی ضرورت ہے تو زكوة واجب نہیں۔ "

(بهارِ شریعت ، صفحه 881 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه) و الله اعدم عَزَّوَ مَلَ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كَالله الله الله وَسَلَّم كَالله وَسَلَّم كَالله وَسَلَّم كَالله وَسَلَّم كَالله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

### 

فَتُوىٰ 60 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بہارِ شریعت حصہ 5 کتاب -- ﴿ فَتَنَافِئَ آهَا لِشَتَ الْخَالِثَ الْخَوْمَ الْفَالِكُونَ الْفَالِكُونَ الْفَالِكُونَ الْفَالِكُونَ الْفَالْفَالِيَّ

الزكوة میں بیمسکدلکھاہواہے: ''شروع سال اورآخرسال میں نصاب کامل ہے گردرمیان میں نصاب کی کی ہوگئ تو یہ کمی پچھا شہیں رکھتی یعنی زکوۃ واجب ہے۔''اس عبارت میں جونصاب کی کمی کا ذکر کیا گیااس کا کیا مطلب ہے۔ بس کمی ہونی جا ہیے کہ جس کے باوجود نصاب رہتا ہے اوروہ کمی کوئی سے نصاب میں کوئی فرق نہیں آتا وہ کمی کم از کم کتنی ہونی جا ہیے کہ جس کے باوجود نصاب رہتا ہے اوروہ کمی کوئی ہے۔ جس سے نصاب ختم ہوجاتا ہے؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرمادیں۔ سائل:صبخت الله بیشیداللّٰۃ الدّی خین الدّی بیشیداللّٰۃ الدّی خین الدّی بیشید

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرکسی کے پاس نصاب لیعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار کے برابر نقذی آج کی تاریخ مثلاً 28 شعبان معبان کے برابر نقذی آج کی تاریخ مثلاً 28 شعبان 1430 ھے اور اس نے اس کو محفوظ کرلیا، اب دو مہینے بعداس کو ضرورت پڑی تو اس نے اس نصاب کی رقم میں سے پانچ ہزاررہ پخرچ کردیئے، اسی طرح چار مہینے بعداسی نصاب میں سے دس ہزار خرچ کردیئے، تو اب چھ مہینے بعد نصاب کی بقید رقم پانچ ہزاررہ گئی، لیکن اس سال کے آخر میں مثلاً 27 شعبان 1431 ھے کو دو بارہ اتنی رقم کا مالک ہو گیا کہ جس سے نصاب کا مل ہو جائے تو اب اس پرکل رقم کی ذکو قالازم ہوگی، دورانِ سال نصاب میں جو کی ہوتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

البتۃ اگر مکمل نصاب یعنی کُل رقم ہی سال گزرنے سے قبل خرج ہوگئ تویہ نصاب جاتار ہا۔ اب اگر دوبارہ نصاب جتنی رقم حاصل ہوگئ تو اُزسرِ تو اِس جدید نصاب پر سال گزرنا شرط ہوگا۔ بہارِ شریعت کی عبارت میں جو کم ہے اس کی کوئی حذبیں۔ البتہ موجودہ نصاب مکمل طور برختم نہ ہو۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

تتبـــــه محمد سجاد عطارى المدنى 18رمضان المبارك <u>1430ه</u> 09 ستمبر <u>200</u>9ء الجواب صحيح عَلَيْهُ اللَّذُنِيْ فُضَيالِ مَضَاالِعَظَارِي عَلَمَالِلِكِ

حضرت عيسىٰ عليه السلام ہے سوال كيا گيا' دعلم كب تك حاصل كرنا جاہتے'' فرمايا'' جب تك زندگی ہے۔' (جامع بيان اُعلم وفضله، 15 مبر 1920، بيروت)



### هی سونالتے ہوئے سال نہیں گزرا؟ کی

#### فَتُوىٰ 61 را

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ سونا لئے ہوئے ایک سال نہیں ہوا،اس پرز کو قاواجب ہوگی یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُوله میں اگرسونایا جاندی یاان کی قیمت کے برابر پہلے سے نصاب کی مقدار موجود تھی اور بعد میں میسونالیا تواگر پہلے والے سونے یا جاندی یاان کی قیمت پرسال گزرگیا ہے تو اُس سابقہ پرسال گزرنالِس نئے سونے پر بھی سال گزرنا قراریا ہے گااور کُل پرز کو قاہوگی ، ورنہ نہیں ہوگی۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّدَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كتب وسلام عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ الله

اَبُوالصَّالَ فَحَمَّدَ فَالْمَالِثَ الْعَالِمَ الْفَادِيِّ فَعَمَّدَ فَالْمَالِكَ فَعَمَّدَ الْفَادِيِّ فَعَ 16رمضان المبارك 1428 هـ 28 ستمبر 2007ء

### چ کچھ پییوں پرسال نہ گزرا ہوتو؟ کچھ

#### فَتُوىٰ 62 🖔

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں صاحبِ نصاب ہوں اور ہرسال زکو قوریتا ہوں کچھ پیسے میرے ایسے ہیں جن پرابھی تک سال پورانہیں ہوا، کیاان کی بھی زکو قورینا ہوگی؟ سائل: سمیع خان عَتَابُ النَّكُوٰعَ

افتحن المولسنت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کی زکو ہ کا سال جس دن پوراہوتا ہے اس دن آپ تمام اَموال پرزکو ہ نکالیں گے۔ پوچھی گئ صورت میں جس روپیہ پر سال نہیں گزرااس کودیگرروپوں کے ساتھ ملاکراس کی زکو ہ بھی نکالی جائے گی۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كتب

اَبُوُهُ مِّنَ الْمَارِكِ الْعَطَارِيُ الْمَارِنِيِّ 11 رمضان المبارك 1431 هـ 22 اكست 2010ء

### هِ ورميانِ سال نصاب كاكم مونا في

فَتُوىٰ 63 🥻

کیافر ماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر کسی شخص کا نصاب سال پورا ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جا تا ہے مثلاً سال پورا ہونے کے پچھ دن پہلے صاحب نصاب نہیں رہتا پھر پچھ دنوں بعد دوبارہ سے صاحب نصاب ہوگیا توز کو ق کا کیا تھم ہوگا؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی میں پھیل نصاب کے حوالے سے سال کے اوّل وآخر کا اعتبار ہے درمیان کانہیں بعنی ابتدائے سال نصاب موجود تھا مگر دورانِ سال نصاب کم ہوگیالیکن اختتام سال پر پھر نصاب پورا ہوگیا تو بھی زکو قواجب ہوگ جبکہ درمیانِ سال بھی کچھے نہ کچھے مال موجود رہا ہو۔ ہاں اگر درمیانِ سال سارے کا سارا مال ختم ہوگیا ایک روپیہ بھی نہ بچاتواب وہ سال کا حساب ختم ہوجائے گا اور جب دوبارہ صاحبِ نصاب ہوگا تب سے سال کا آغاز ہوگا۔

چِنانچِهِ تَنُويُو اُلَابُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِي*س ہے: ''وشرط ك*مال النصاب ...... في طرفي الحول الم

﴿ فَتَنُاوَىٰ الْفِلِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

فى الابتداء لـ الانعقاد و فى الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله بطل السينه الابتداء لـ الانعقاد كي دونول اطراف مين نصاب كالممل بونا شرط به ابتدامين انعقاد كي اورا نتهامين و مجوب كي واقع بونا نقصان و ونهين بال اگرسار كا سارا مال بلاك بوگيا تو اب سال باطل بوجائك الله و المعرفة بيروت ) باطل بوجائك الله و المعرفة بيروت )

اعلی حضرت امام المسنّت مولا ناشاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الرَّحْنُ فرمات بين: "شروع سال ميں ايک يازا كد جنتی نصابوں كا ما لک ہوا تھا، جتم سال پروہ نصابیں پوری ہوں تو جس قدر ز كو ق كا وُجُوب بحالت اِسْتِمْ ار ہوتا اسی قدر پوری واجب ہوگی اور نقصان در میانی پر نظر نہ کی جائے گی ، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اصلِ مال سے كوئی پارہ محفوظ رہے سب بالكل فنا نہ ہوجائے ور نہ ملک اوّل سے شارسال جاتا رہے گا اور جس دن مِلک جدید ہوگی اس دن سے حساب کیا جائے گا۔ " (فتاوی رضویه ، صفحه 89 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

مزید فرماتے ہیں: ''اگریہ نقصان مُسیِّر رہا یعنی ختم سال پروہ نصابیں پوری نہ ہوئیں تو اس وقت جس قدر موجود ہے اتنے کی زکو ۃ واجب ہوگی اور وہی احکام حساب نصاب ولحاظ عنو کے اس قدر موجود پر جاری ہوں گے، جو جاتار ہا گویا تھا ہی نہیں کہ حولانِ حول اسی مقدار پر ہواحتی کہ اگریہ مقدار نصاب ہے بھی کم ہے تو زکو ۃ راساً ساقط'' جاتار ہا گویا تھا ہی نہیں کہ حولانِ حول اسی مقدار پر ہواحتی کہ اگریہ مقدار نصاب ہے بھی کم ہے تو زکو ۃ راساً ساقط'' و نتاوی رضویہ ، صفحہ 90 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلٌ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

اَبُونُهُ مَّنَ عَلَامِ عَلَا يَكُ الْمَدَ فِي الْعَطَارِ فِي الْمَدِي الْمَعَلَامِ 143 مِن الْمُعَلِّمِ 2010 مِن عِبان المعظم 1431 مِن 2010 مِن

### پی فرضیتِ ز کو ۃ کے لئے کتناعرصہ گزرنا ضروری ہے کی

فَتُولِي 64 🐉

کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکدے بارے میں کہ زکو ۃ کے لئے ایک سال گزرنا

ضروری ہے یاایک دن؟ کیاایک ہفتہ کی بچیت پڑبھی زکو ۃ ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

زکوۃ فرض ہونے کے لئے نصابِ زکوۃ پرسال گررناشرطہ لیے الیکنا گرکوئی شخص شروع سال سے ہی نصاب کا مالک ہو یعنی اس کے پاس ساڑھے سات تو لے سونا یا ساڑھے باون تو لے چاندی یا اس کے مساوی رقم یا سامانِ تجارت موجود تھا تو درمیانِ سال یا آخر میں اگر چہ ایک ہفتہ یا ایک دن یا ایک منٹ پہلے ہی کیوں نہ رقم حاصل ہو تو وہ رقم بھی پہلی والی رقم کے ساتھ ملا دی جائے گی لہذا اس پر نئے سرے سے سال گزرنا شرط نہیں بلکہ اسی پہلے والے مال کے ساتھ ملا کرز کوۃ واجب ہو جائے گی۔

صدر الشّريعة مفتى محمد المجد على اعظمى علَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات مِين: ' جَوْحُض ما لكِ نصاب ہے اگر درميانِ سال ميں پجھاور مال اسى جنس كا حاصل كيا تو اُس نے مال كا جُد اسال نہيں بلكه پہلے مال كاختم سال اُس كے لئے بھى سال بنام ہے اگر چسال بنام ہے ایک ہى منٹ پہلے حاصل كيا ہو خواہ وہ مال اُس كے پہلے مال سے حاصل ہوايا ميراث سال بنام ہوائور دوسرى جنس كا ہے مثلاً پہلے اُس كے پاس اُونٹ تھے اور اب بكريال مليں تو اس كے لئے جد يدسال شار ہوگا۔'' (بهار شريعت ، صفحه 884 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالَ مُحَمَّدُهُ السَّمَّ اَلْقَادِيِّ فَيَ 6 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 19 ستمبر <u>200</u>5 ء

### می اعتبارِسال قمری مہینوں کے حساب سے ہے گیجہ

فَتُومَىٰ 65 🌡

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں صاحبِ نصاب اگست

#### الكاثاث المساحدة

۔ 2005ء میں ہوا،تو مجھے بتائیے کہ مجھ پرز کو ۃ کب واجب ہوگی؟ کیامیں ابھی ز کو ۃ ادا کروں یا ایک سال کے بعد؟ بیشیراللّٰاوالرّی خیلی

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ واجب ہونے کی شرائط میں سے صاحب نصاب ہونے کے علاوہ مول یعنی سال کا گزرنا بھی ہے۔ البندا اسلامی سال کے اعتبار سے صاحب نصاب بننے کے بعد سال پورا ہونے پر بقیہ شرائط کے پائے جانے کی صورت میں آپ کوز کو ۃ دینا ضروری ہوگا۔

فَتَاوی عَالَمُ گِیُرِی میں ہے: "وسنھا حولان الحول علی المال ....... واذا کان النصاب کاملا فی طرفی الحول فنقصانه فیما بین ذلك لا یسقط الزكاة كذا فی الهدایة" ترجمہ: اورزكوة واجب ہونے کی شرائط میں سے مال پرسال کا گزرنا بھی ہاورا گرشروع سال اورآخِ سال میں نصاب کامل ہے گردرمیان میں نصاب کی کمی ہوگئ توبیکی کھا شنہیں رکھتی (یعنی زکوة واجب ہے)۔ جبیبا کہ ہمایی میں ہے۔ (ملتقطاً) (فتاوی عالم گیری ، صفحه 175 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

لىكىن بەيدادىكىيىن كەنصاب برسال كزرنے ميں انگريزى مهينوں كى بجائے اسلامى مهينوں كالحاظر كھنا واجب ہے۔ وَ اللهُ أَعْلَم مَا يَّاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ أَعْلَم مَا يَّاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَيُوالصَّالِ مُحَكِّدَ فَاسِيَّمُ القَّادِيِّ فِي 22 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 17 كتوبر <u>2005</u>ء

### هی قابل ز کو ة اُموال پر ہرسال ز کو ة ہوگی کی

فتوى 66 🖔

کیافر ماتے ہیںعلائے دِین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسّلہ کے بارے میں کہ جس مال پرایک سال زکو ۃ دی ہوتو کیااسی مال پر دوسراسال گزرنے پر پھردینی ہوگی ؟ عَتَابُ النَّكُوٰعَ

فتشاوي الملشت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں! جس مال پرشرائطِ زکوۃ پائے جانے پرایک سال زکوۃ اداکر دی ہواور پھراس کے بعد دوسرے سال بھی شرائطِ زکوۃ یائی گئیں تو اُس سال بھی اس مال کی زکوۃ اداکر ناواجب ہوگی۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَوْدَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ الل

### المرناكيها؟ الله المراهون سے پہلے زكوة اداكرناكيها؟

فَتُوىٰ 67 🦫

کیافرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ میں نے ذیقعدہ کے مہینے میں کمانا شروع کیا اور ذیقعدہ سے لے کررمضان تک جتنی رقم میں اپنی ضروریات سے بچاسکا اس کی زکو قاوا کر مضان میں اواکر دی اب دوبارہ مجھے کب زکو قادا کرنا ہوگی؟ رمضان سے رمضان تک یا ذیقعدہ میں ہی تین مہینے کی زکو قادا کرنا ہوگی؟

### بِسْدِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْدِ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّدِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿ فَتَنَا فِي الْفَائِثَ ﴾ ﴿ حَتَا بِكَالْتَكُونَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْتَكُونَ ﴾

لئے اگر آپ صاحب نصاب ہو بچکے تھے اور سال پورا ہونے سے پہلے ہی رَمَضان میں زکو ۃ ادا کی تو وہ ادا ہوگئی سال پورا ہونے پراس مال کی زکو ۃ دوبارہ فرض نہ ہوگی۔ ہاں مال میں اگر کمی زیادتی ہوگئی ہوتو اس کا حساب لگالیں جتنی زیادہ بنے وہ سال پورا ہونے پر فور أادا کر دیں اور اگر مال کم ہوگیا ہوتو جتنی زیادہ ادا کر دی گئی وہ دوسر سے سال کی زکو ۃ میں بھی شار کر سکتے ہیں۔

یہ بھی یا درہے کہ رَمُضان میں چونکہ نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا فرض کے برابراور فرض کا ستر گنا، زکلو ۃ اداکرنے والے زیادہ تراس ماہ میں اسی بناپرز کلو ۃ نکالتے ہیں۔

زیادہ تواب کے پیش نظر رَمَضان میں زکوۃ کی ادائیگی کی جائے تو یہ اس وقت تو ہوسکتا ہے کہ جب پیشگی ذکوۃ ادا کی جائے اگر سال پہلے پورا ہو چکا تواب رَمَضان کا انتظار کرنا اور زکوۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز نہیں کہ سال پورا ہونے پر زکوۃ فوراً اداکر نا واجب اور تاخیر نا جائز ہوتی ہے۔ رَمَضان میں اداکر نے سے زکوۃ کا سال بدل نہیں جاتا بلکہ جب صاحب نصاب ہوئے سال گزرے گا تو جو مہینہ دن اور وقت ہوگا آسی وقت زکوۃ کی ادئیگی فرض ہوگی۔ پیشگی زکوۃ دی جاسکتی ہے، اس بارے میں تفصیل آپ کو بتادی گئی ہے۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَزَّدَ عَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم **كتب**عَبُرُهُ الْمُنُ نِنِ فَضَيال مَضَا العَظَارِ فَي عَفَاعَ نُمُ الْكَارِي عَفَاعَ نُمُ الْكَارِي

### 

فَتُوىٰ 68 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا رَمَضان کے علاوہ بھی کسی مہینے میں زکو ۃ اداکی جاسکتی ہے؟

فتشاوي آخلستن

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ المُعَلِّ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ اداکرنے کے لئے رَمُضان کے مہینے کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ سال کی جس تاریخ کو نصاب کا سال ختم ہوگا اس تاریخ کوز کو ۃ نکالنا ضروری ہے۔ نصاب کے سال سے یہ مراد ہے کہ ایک شخص پہلے شری فقیر تھا پھراس کے پاس کچھر قم یا مالِ نامی آیا جس سے وہ صاحب نصاب ہو گیا اب اسلامی سال جہ مطابق آئے گی تو اس کے نصاب کا ایک سال بورا ہوجائے گا اور اس وقت اس پرزکو ۃ نکا لنا فرض ہوجائے گا اگر تا خیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔

امامِ المِسنَّت مُجَدِّدِ دِين ومِلِّت حضرت علامه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْلُ فرمات بين دَمِلِ عِين اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

(فتاوي رضويه ، صفحه 183 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

کتب د موسیم سال سواد کارسی در دار کار

أَبُوهُ مِنْ الْمُحَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُكَارِثِي الْمُكَرِّمِ الْمُحَرِّمِ الْمُحَلِّمِ الْمُكَرِّمِ الْمُكْرِمِ الْمُكَرِّمِ الْمُكْرِمِ اللْمُكْرِمِ اللْمُكْرِمِ اللْمُكْرِمِ اللْمُكْرِمِ اللْمُكْرِمِ الْمُكْرِمِ الْمُكْرِمِ الْمُكْرِمِ الْمُكْرِمِ اللْمُكْرِمِ الْمُكْرِمِ اللْمُكْرِمِ اللْمُكْرِمِ اللْمُكْرِمِ اللْمُكْرِمِ اللْمُكْرِمِ الْمُكْرِمِ الْمُكِمِ الْمُكْرِمِ الْمُكْرِمِ الْمُكْرِمِ الْمُكْرِمِ الْمُكْرِمِ الْمُكْرِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِينِ الْمُلْكِمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلِمِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْم

### چ ز کوة فوراً ادا کرنا ضروری ہے کچھ

فَتُوىٰ 69 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ سال پورا ہونے پر فوراً اداکر ناواجب ہے یا کچھتا خیر بھی کی جاسکتی ہے؟

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سال بورا ہونے پرز کو ہ کا ادا کرنا فوراً واجب ہے بلاعذ ریشری ز کو ہ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ سیّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن اسی قتم کے سوال کے جواب میں فر ماتے ہیں: ''اگر سال گزر گیااورز کو ة واجِبُ الْادا ہو چکی تواب تفریق و تدریج ممنوع ہوگی بلکہ فوراً تمام وکمال زرواجِبُ الْادااداكرے كەندىب تىلىچى و مُعنتمدو مُفنتى بەيرادائ زكوة كاؤبوب فورى بىجىس مىل تاخىر باعث گناه بىمار اىم، ثلاث دخنى كما صرح به الكرخي و الحاكم الشهيد في المنتقى، وهو عين ما ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة رضى اللّه تعالى عنه أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها عنهم ، وكذا عن أبي يوسف وعن محمد ترد شهادته بتأخير الركاة والزكاة حق الفقراء فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فورية الزكاة اله ملخصا" ترجمة بغیر مجبوری کے تاخیر سے گناہ لازم آتا ہے جیسا کہ امام کرخی اور حاکم شہید نے الکہ منت قلی میں تصریح کی ہے بیابعینہ وہ بات ہے جس کا تذکرہ فقیدا بوجعفر رَحْمَةُ اللهِ تعَالیءَ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ نِهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ تعَالىءَ مُنْ اللهُ تعَالىءَ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ مُؤثَّرَ كرنا مكر و وتحريمي ہے كيونكہ جب كراہت كا ذكر مطلقاً ہواس وفت وہ مكر و وتحريمي برمحمول ہوتی ہے۔امام ابويوسف رَحْمَةُ اللهِ تعَالٰي عَلَيْه عِيهِ السي طرح مروى ب- امام محمد رَحْمَةُ اللهِ تعَالٰي عَلَيْه فرمات بين كم تاخير زكوة كوجه سع كوابي مردود ہوجائے گی کیونکہ زکو ۃ فقراء کاحق ہے تو نتیوں بزرگوں سے ثابت ہوا کہ زکو ۃ کی ادائیگی فیے الْے فَوْرِ لازم ہوتی ے۔ملخصاً "(ت) (فتاوي رضويه، صفحه 76، جلد 10، رضا، فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

عَبُنُ الْمُنُذِئِنَ فُضِيلِ ضَاالَعَطَارِئَ عَفَاعَدُ الْبَلِئَ ومضان المبارك 1427ه اكتوبر 2006ء





#### بابِ ثانى: زَكُوعَ مُكَالِدُ وَقَتْ بِيثِ لَهُ فَعُلِلْهُ مُسُالِيَ

# 

### چ ز کو ہ کی متیت اور ما لِک بنانا کافی ہے کچھ

#### فَتُوىٰ 70 رُ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ جس کوز کو ۃ دی جائے کیا اس کو بیہ بتا نا ضروری ہے کہ بیز کو ۃ کی رقم ہے؟

سائله:افسانشيم

#### بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ز کو ق کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کو مالیک بنانا ضروری ہے لہذا جس طرح بھی اس کی مِلْکِیّت ثابت ہوجائے رکو ق ادا ہوجائے گی مثلاً کوئی ضرورت کی چیز خرید کرز کو ق کی نیت سے فقیر کی مِلک کردی یا زکو ق کی رقم فقیر کو تخد میں دے دی تب بھی زکو ق ادا ہوجائے گی ،اورز کو ق بی کہہ کردینا شریعت نے لازم بھی قرار نہیں دیا۔

علامه ابن عابدین شامی قُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِی لَکُسِتِ بِیں: "لا اعتبار للتسمیة فلو سمَّاها هبةً او قرضاً تجزیه فی الاصح" ترجمہ: نام لینے کا اعتبار نہیں ، اگر کسی نے اس مال کو تخفہ یا قرض کہہ دیا تب بھی اَصَح قول کے مطابق زکو ق ادام وجائے گی۔

(رد المحتار على الدر المختار، صفحه 222 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

﴿ فَتَنَافِئُ النَّكَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ ﴾

اس طرح صدر الشّويعة حضرت علامه مولا نامفتی مجمدا مجد علی عظمی عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ' ذركو ق و حين ميں اس کی ضرورت نہيں کہ فقير کوز کو ق کہہ کردے بلکہ صرف نتيت ذکو قاکا فی ہے يہاں تک که اگر بهته يا قرض کہہ کردے اور نيت ذکو قاکی ہو، ادا ہوگئ ۔ يو ہیں نذر يا ہمر تيه يا پان کھانے يا بچوں كے مٹھائی کھانے يا عيدى كے نام سے دى ادا ہوگئ ۔ بعض محتاج ضرورت مندز كو قاكارو پينہيں لينا جا ہے انہيں ذکو قاكم ديا جائے گا تو نہيں ليں گے لہذا ذكو قاكا فظ فنہ كہے ۔'

(بهارِ شریعت ، صفحه 890 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)
وَ اللهُ اَعُلَم عَزَّوَمَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عتب
الله عَزَّوَمَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عتب
المَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### چ چیز زبان سے کہنا ضروری نہیں کچھ

فتوى 71 🐩

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ جسے زکو ۃ دی جائے کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ بیز کو ۃ کی رقم ہے یا بغیر بتائے بھی دی جاسکتی ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

فقیر کوز کو قادیتے وقت زبان سے کہنا کہ بیرقم زکو قاکی ہے کچھ ضروری نہیں، بلکہ دل میں زکو قاکی نیت ہے۔ تو بھی زکو قادا ہوجائے گی۔

فَتَاوِیٰ عَالَمُگِیُرِی میں ہے:"وسن اعطی مسکیناً دراهم وسمّاها هبةً أو قرضاً ونوی الـزكاة فإنها تجزیه وهو الاصح" **یعن**:اگر*کی نے سکین کو در ہم بطورز کو 8 دیئے اور کہا کہ پیتخدہے یا قرض* کہی تحاث الثالث

ج ہے۔ ہےاوردل میں نیت زکو ق کی تھی تو اس کی زکو قادا ہوجائے گی اور یہی اُسے قول ہے۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 171 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت )

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّرَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد اسد رضا عطاري المدني 19شعبان المعظم1427م الجواب صحيح ابُوالصَالِ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### می ادائیگی کے بعدز کو ق کی نیت کرنا؟ کی اور ایک کے بعدز کو ق

فَتوىلى 72 🦫

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زیدنے بکر کو صَدقہ کی نیت سے کی چھر قم دی اب اگر وہ اس رقم سے زکو ق کی نیت کرلے تو کیا زید کی زکو قادا ہوجائے گی؟ جبکہ مال ابھی بکر کے پاس موجود ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمسئوله میں زید کی زکوۃ ادا ہوگئی۔

صَدرُ الشَّريعه، بكررُ الطَّرِيقَه مفتى المجمع عَلَيْ الرَّحْمَة ارشا وفرمات بين: ' وية وقت نيت نبيس كي

تھی بعد کو کی تواگروہ مال فقیر کے پاس موجود ہے یعنی اس کی ملک میں ہے تو یہ نیت کافی ہے ور نہیں۔''

(بهار شريعت ، صفحه 886 ، حلد 1 ، مكتبه المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد طارق رضا القادرى العطارى المدنى

26 رجب المرجب <u>1427</u> ه

157



#### الگرتے وقت کی نیت بھی معترہ کچھ میر معترب کھی

#### فَتُوىٰ 73 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ صَدقہ دیتے ہوئے صَدقہ کی نیت کر لینا کافی ہوتا ہے یا کوئی اور طریقہ ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرز کو قدے رہے ہیں تواس میں زکو قدینے کی نیت فی نفسہ ضروری ہے، چاہے فقیر کو دیتے وقت کی ہویا جب زکو قرے کئے مال علیحدہ کیا ہواس وقت کی ہو، ہاں زکو قدینے کے بعدایک صورت میں نیت ہوسکتی ہے وہ یہ کہ دینے کے بعد ایک صورت میں نیت ہوسکتی ہے وہ یہ کہ دینے کے بعد بینیت کی کہ بیز کو قہ ہے اور وہ مال فقیر کے پاس موجود ہے تو بھی ادا ہوجا کیگی ۔اوراگر فقیر کو زکو قادانہ ہوگی۔اگر فقی صَدقہ ہے تواس میں فقط تواب کی نیت کی تو زکو قادانہ ہوگی۔اگر فقی صَدقہ ہے تواس میں فقط تواب کی نیت کی فی ہے۔

صدر الشّريعة ، بكر الطّريقة حضرت علامه مولانام فتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصة بين: "زكوة ويت بيت وقت يا زكوة كي يكم الريو چها جائة تو وقت يا زكوة كي يمنى بين كه الريو چها جائة تو بلاتاً مثل بتا سك كرزكوة بي سال بهرتك فيرات كرتار بااب نيت كى كه جو يحدديا بيزكوة بي توادانه بوكى " بلاتاً مثل بتا سك كرزكوة بي حدال بهرتك في رات كرتار بااب نيت كى كه جو يحدديا بيزكوة بي توادانه بوكى " بلاتاً مثل بتا سك كرزكوة مدال بهرتك في المدينه )

مزیدارشادفرماتے ہیں:'' دیتے وقت نیت نہیں کی تھی، بعد کو کی تواگروہ مال فقیر کے پاس موجود ہے یعنی اس کی مِلک میں ہے تو یہ نیت کا فی ہے ور نہیں۔''

(بهار شريعت ، صفحه 886 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِيْس م: "وشرط صحة ادائها نية مقارنة له اي للاداء"

فَتَنُاوَيُّ الْفِلْسَنَةُ الْمُحْلِقَةُ الْمُحْلِقَةُ الْمُحْلِقَةُ الْمُحْلِقَةُ الْمُحْلِقَةُ الْمُحْلِقَةُ

لعنی: زکوۃ کی ادائیگی کے مجھے ہونے کی شرطنیت ہے جواس ادائیگی سے ملی ہوئی ہو۔

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 222 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

علامه شامی قُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِی کُصَحَ بین: "قول مقارنة هو الاصل کما فی سائر العبادات ، وإنما اکتفی بالنیة عند العزل کما سیاتی لان الدفع یتفرق فیتخرج باستحضار النیة عند کل دفع فاکتفی بذلك للحرج" یعنی: مُصَنِّف نے فرمایا: نیت کاملا به وابه وناتو یمی اصل ہے جسیا که دوسری عبادات میں بھی ہے، اور مال علیحہ وکرتے وقت نیت کرلینا کافی ہے جسیا کہ عنقریب آئے گا۔ اس لئے که دینا مختلف اوقات میں بہوتا ہے تو ہر دفعہ دیتے وقت نیت کو حاضر رکھنے میں بندہ حرج میں پڑجائے گالبذا حرج کی بنا پراسی (یعنی مال علیحہ وکرتے وقت نیت کرلینا کیا جائے گا۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 222 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَبُوالْصَالَ فَكَمَّدَ فَالْمِهُمُ اَلْفَادِيَّ فَكَالَمُ مَا الْفَادِيِّ فَكَالَمُ الْفَادِيِّ فَكَالَمُ الْفَادِيِّ 2006 ع 27 صفر المظفر 1427 صفر 28 مارچ 2006 ء

### الله الله المون برمال زكوة الكرنا كافى نبيس الله

فَتُوىٰ 74 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ زکوۃ کی رقم کا اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے یانا جائز ؟ یعنی سال پورا ہونے کے بعد زکوۃ کی رقم کو بینک میں جمع کروادیا جائے اور جیسے جیسے مَصَارِف ملتے جائیں زکوۃ اواکرتے جائیں؟ نیز جب زکوۃ کی اوائیگی کا شرعی وقت ہوجائے تو اس میں تا خیر کرنا کیسا ہے؟ اور زکوۃ کے مال کوالگ کرنے کے بعد آ ہستہ آ ہستہ اس کے مَصَارِف میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ جبکہ سال پورا ہوچکا ہو سائل : محمد بلال رضاعطاری (گلف مارکیٹ کلفٹن، کراچی)

#### بِسْدِاللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْدِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مالِ زکو ۃ پرسال بورا ہونے کے بعد زکو ۃ فوراً ادا کرنا داجب ہے اس میں تاخیر کرنا اسکے مُصْرَ ف میں خرج کرنے کے بجائے بینک وغیرہ میں جمع کروانا ناجائز وگناہ ہے۔

فَتَاوی قَاضِی خَان مِیں ہے: ''هـل یأتم بتأخیر الزّکاة بعد التّمکّن ذکر الکرخی رحمه اللّه تعالٰی انه یأثم وهکذا ذکر الحاکم الشهید رحمه اللّه تعالٰی فی المنتقی وعن محمد رحمه اللّه تعالٰی ان من أخّر الزّکاة من غیر عذر لا تقبل شهادته ..... وروی هشام عن أبی یوسف أنّه لا یأثم (ملتقطاً) 'یعی آدمی قدرت کے بعدتا خیرز لاۃ کی وجہ سے گنهگار ہوگایا نہیں ؟امام گرخی نے فرمایا: گنهگار ہوگا۔ اسی طرح حاکم شہید نے مُنتَقلٰی میں ذکر کیا ہے۔امام محمد سے مروی ہے کہ جس شخص نے بغیر عذر زکوۃ کومؤخر کیا اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ ہشام نے امام ابو یوسف سے قبل کیا کہ وہ گنهگار نہ ہوگا۔ (ملتقطاً) (فتاوی قاضی حان ، صفحہ 255 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت)

فَتَ اوی عَالَمُ گِیُرِی میں ہے: "تجب علی الفور عند تمام الحول حتی یأثم بتأخیره من غیر عذر وفی روایة الرّازی علی التّراخی حتی یأثم عند الموت والأوّل أصح كذا فی التّهذیب، یعنی سال پورا ہونے پرعلی الفورز كوة كی ادائیگی واجب ہے تی كہ بلاعذرتا خیر كرے گاتو گناه گار موگا اور رازى كی روایت میں ہے كہ عَلَى التَّرَاخِی واجب ہے یعنی موت تك ادانه كرنے پرگناه گار ہوگا اور پہلاقول أصح ہے جیسا كہ تہذیب میں ہے۔

(فتاوىٰ عالمگيرى، صفحه 170، حلد 1، دار الفكر بيروت) وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّءَ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطاري المدني 3 شعبان المعظم 1430هـ 26 حولائي 2009م

الجواب صحيح

عَبُنُ الْمُذُونِ فُضِيل صَاالحَظَارِي عَفَاعَثلالِافِ

### هِ أَوا نَيْكُيُ زِكُوةٍ مِينِ تاخِيرِ كَرِنا كِيبا؟ ﴾

#### فتوىل 75 🐞

کیا فرماتے ہیں علیائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ مجھ پر 4,400رویے زکو ۃ واجٹ الْاداب اوراس کوتین سال کاعرصہ ہو چکا ہے۔ میں اس کوئی شت ادانہیں کرسکتا کیاایسی صورت میں ، میں 500 رویے کے حساب سے قسط وارا دا کرسکتا ہوں یانہیں؟ نیز میری بہن غریب ہے، بہنوئی کی تنخواہ اتنی کم ہے کہاس میں پیٹیلٹی بلز بھی بمشکل ادا ہوتے ہیں کیا میں زکو ۃ کی بیرقم اپنی بہن کود ہےسکتا ہوں پانہیں؟ اور بہن اس زکو ۃ کو بچوں کی اسکول کی فیس، بلی اور گیس وغیرہ کے بلوں کی مدمیں خرچ کرسکتی ہے؟

**سائل: مُح**در فيق ولدمُحمد يعقوب (سائث ايريا، كراچي)

بشم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ فرض ہونے کے بعداس کی ادائیگی فوری طور برلازم ہوجاتی ہے بلاعذر تاخیر کی صورت میں ادانہ کرنے والاسخت گنامگار ہوتا ہے۔ کیمشت ادائیگی کی طاقت نہ ہونے سے مرادا گریہ ہے کہ جس رقم یا سونے یا جاندی پرز کو ق لازم ہوئی ہےاس کےعلاوہ کوئی زائدر قم نہیں توبیق طوارا دائیگی کا کوئی عذرنہیں بلکہ اس صورت میں آپ پر لازم ہے که سونا چاندی وغیره کونیچ کرز کو ة ادا کریں،اسی طرح اگر رقم تو موجود ہے لیکن ٹیمُشْت دینانفس پرگراں گزرتا ہے تو بھی قسط وار دینے کا کوئی شرعی عذر نہیں، قدرت یائی جانے والی صورتوں میں تاخیر سے اداکرنے میں اگر جدادائیگی ہو جائیگی کیکن ایسا کرنے والاشدید گنا ہگارہے۔ ہاں اگرز کو ۃ فرض ہونے کے بعد مال واسباب استعال ہوکرختم ہو گئے تو اس صورت میں جتنی اِستطاعت ہوتی جائے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ماہانہ قسط وارا دائیگی یا جس طرح بھی ممکن ہواس کو ادا کردیاجائے۔ ﴿ فَتُنَافِئُ الْفِلْسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَرْفَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

چنانچ فَتَاویٰ عَالَمُ گِیُرِی میں ہے: "تجب علی الفور عند تمام الحول حتی یأثم بتأخیره من غیر عذر" یعنی سال کمل ہونے پرفوری طور پرز کو ق کی ادائیگی لازم ہے، حتی کہ بلاعذر تاخیر کرنے والا گنا ہگار ہوئے۔ وقال گنا ہگار میں عند کہ بلاعذر تاخیر کرنے والا گنا ہگار ہوگا۔

سیدی اعلی حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت امام احدرضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْلَى فَعَاوی رَضَوِیَّه شریف میں فرمات ہیں: ''اگر سال گزرگیا اور زکو ق واجِبُ الاوا ہو چکی تو اب تفریق و تدریج ممنوع ہوگی بلکہ فوراً تمام و کمال زرواجِبُ الادا، اوا کرے کہ ندہبِ شجح و مُعُتَمَد و مُفْتی بِهٖ پراوائز کو ق کا وجوب فوری ہے جس میں تاخیر باعثِ گناہ، ہمارے ائمّة شُلْکُه دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ حساس کی تصریح ثابت''

(فتاوي رضويه ، صفحه 76 ، جلد 10، رضا فاؤ ندّيشن لاهور)

اگرآپ کی بہن شرعی فقیر ہیں تو آپ ان کوز کو ۃ دے سکتے ہیں ، ز کو ۃ پر قبضہ کرنے کے بعد شرعی فقیراس کا مالک ہوجا تاہے، وہ اپنی مرضی ہے جس نیک اور جائز کام میں خرج کرنا چاہے ، خرج کرسکتا ہے۔ ہاں غور کرلیں کہ واقعی وہ شرعی فقیر ہیں یانہیں ، عام طور پرعور توں کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں یا بعض فیمتی چیزیں جن کی بناء پروہ فصاب کی مالکہ ہوجاتی ہیں اس صورت میں مُستِقُنِ ز کو ۃ نہیں ہوتیں انہیں دینے سے زکو ۃ ادانہ ہوگی۔

سيدى اعلى حضرت، مُجَدِّدِ دِين ومِلَّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فَتَاوى رَضَوِيَّه شريف ميس فرمات بين: ' بهن كوجائز ج جَبكه مَصْرَ فِ زكوة هواور بيثي كوجائز نهيس''

(فتاوى رضويه، صفحه 264، حلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللهُ أَعْلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ اللهُ أَعْلَم عَلَّوَ كَلَ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتبــــــه محمد سجاد عطارى المدنى 13ربيع الآخر <u>1431</u> ه30 مارچ <u>2010</u>ء الجواب صحيح عَمَّدُةُ الْمُنُونِثُ فُضِيلِ مَ إِلَا الْعَطَارِئَ عَنَاعَتُلِكُ عَنَاعَتُلِكُ عَنَاعَتُلِكُ

حضرت سیدناانس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فرمایا، ' بے شک صدقہ رب عز وجل کے غضب کو بچھادیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔'' (تر مٰدی ، کتاب الز کا ق ، صفحہ 144 ، جلد 2 ، دارالفکر بیروت )

### ه زکوة قسطوں میں دینا کیسا؟ کچھ

#### فَتوىٰ 76 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ

**1)** کیاز کو قانسطوں میں دے سکتے ہیں جیسے آدھی اس مہینے ادا کر دی جائے ادر بقیہ دوسرے مہینے ادا کی جائے؟

﴿2﴾ کیاا پنے دوست وغیرہ کو بیبتائے بغیر کہ بیز کو ق کی رقم ہے تھنہ وغیرہ کہہ کردے سکتے ہیں؟ کیااس طرح زکو ق ادا ہوجائے گی؟

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

(1) ناجائز وحرام ہے البنداالیں صورت میں قسطوں میں زکوۃ اداکر ناجائز وحرام ہے البنداالیں صورت میں قسطوں میں زکوۃ اداکر ناجائز وحرام ہے البنداالیں صورت میں قسطوں میں زکوۃ اداکر ناجا ہتا ہے بعنی صاحب نصاب ہوئے ابھی اسے سال مکمل نہیں گزرایا بچھے سال کی زکوۃ اداکر چکا ہے اوراگلاسال ابھی کمل نہیں ہوا توجب تک بیسال کمل نہ ہوجائے اس وقت تک وہ بلا شبہ تفریق و تدریج کا مکمل اختیار رکھتا ہے بعنی قسطوں میں زکوۃ دے سکتا ہے کیونکہ حَولا نِ حَول اصاحب نصاب ہونے کے بعد کمل سال گزرنے ) سے پہلے زکوۃ واجبُ الدوانہیں ہوتی للہذا بیا بیشگی دینا تیروع ہے جس میں اسے اختیار ہے کہ جیسے جائے دے۔

سِیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَن فَعَاو ی دَضَویَّه میں فرماتے ہیں: ''اگرز کو ق پیشگی ادا کرتا ہے بین بَعُوز حَولانِ حَول نہ ہوا کہ وجوب ادا ہوجاتا ،خواہ یوں کہ ابھی نصابِ نامی فارغ عَنِ الْسَحَو ائِسج کاما لک ہوئے سال تمام نہ ہوا، یا یوں کہ سال گرشتہ کی دے چکا ہے اور سال رواں بَعُوز ختم پر نہ آیا تو جب تک انتہائے سال نہ ہو بلاشبہ تفریق و تدریخ کا اختیار کامل رکھتا ہے جس میں اصلاً کوئی نقصان نہیں کہ حَولانِ حَول سے پہلے زکو ق واجِبُ الْادا نہیں ہوتی۔

دُرِّمُخُتَار میں ہے: "شرط افتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه" (ترجمہ:ادائيكَ) ذكوة كفرض ہونے كے لئے يشرط ہے كہ مال كى مِلكِيَّت پرسال گزرے۔) توابھى شرع اس سے تقاضا بى نہیں فر ماتی، ئيكُشُت دينے كامطالبه كهاں سے ہوگا، يہيئى دينا تَبَرُع ہے۔ ولا جبر على المتبرّع وهذا ظاهر جِدًّا (نفلا دينے پر جرنہيں اور يہنہايت بى واضح ہے) اورا گرسال گزرگيا اورز كوة واجِبُ الدادا ہوچكى تواب تفريق و تدريج ممنوع ہوگى بلكه فوراً تمام وكمال زرواجِبُ الداداداكرے كه مذہب صحيح ومُعُتَمَد و مُفْتى بِه پرادائے زكوة كاؤجُوب فورى ہے جس ميں تاخير باعثِ گناه۔ " (فناوى رضويه، صفحه 75، حلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

﴿2﴾ جى ہاں! بغیر بیبتائے کہ بیز کو ق کی رقم ہے زکو ق دے سکتے ہیں بلکہ تحفہ وغیرہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں زکو ق ادا ہوجائے گی کہ زکو ق کی ادا ئیگی میں زکو ق کی نیت کا فی ہے۔

چنانچہ بہارشریعت میں ہے: ' زکو ہ دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کوز کو ہ کہہ کردے بلکہ صرف نیّتِ زکو ہ کا فی ہے بہاں تک کہ اگر جِبَہ یا قرض کہہ کردے اور نیّت زکو ہ کی ہوا دا ہوگئی۔ یو نہی نڈر یا بَوِتِہ یا پیان کھانے یا بچوں کے مٹھائی کھانے یا عیدی کے نام سے دی ادا ہوگئی۔ بعض مختاج ضرور تمندز کو ہ کارو پیڈییں لینا چاہتے انہیں زکو ہ کہہ کردیا جائے گا تو نہیں لیں گے لہذا زکو ہ کا لفظ نہ کہے۔''

(بهارِ شریعت، صفحه 890، جلد 1، مکتبة المدینه) و الله اَعْلَم عَزْوَجَلَّوْ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى الله تَعَالَ عَنْدِه وَالله وَسَلَّم كُلُهُ اَعْلَم عَزْوَجَلَّوْ وَسُلَّم كُلُهُ اَعْلَى الله الله عَنْدُه وَالله وَسَلَّم الله وَ الله عَنْدُهُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ

### هُ ایدادنس ز کو ة دینے کی تین شرا نظر ج

فَتُوىٰي 77 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے سونے کی ایک سال

کی زکو ۃ اداکردی ہے اب کیا دوسراسال پوراہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی کرکے آئندہ سال کی زکو ۃ دی جاسکتی ہے یانہیں؟

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِعُوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سال پورا ہونے سے پہلے زکو قوری جاسکتی ہے لیکن اس کیلئے تین شرائط ہیں: ایک میہ کہ جس مال پر جس سال کی زکو قورے رہا ہے اس مال پر وہ سال شروع ہو چکا ہو، آپ نے جو صورت سوال میں بیان کی ہے اس میں میشرط پائی جاتی ہے۔ دوسری شرط میہ ہے کہ جس مال کے نصاب کی زکو قوری ہے وہ نصاب سال کے آخر میں کامل طور پر پایا جائے۔ تیسری شرط میہ ہے کہ جس مال کی زکو قدری ہے اور سال پورا ہونے کے درمیان وہ مال ہلاک نہ ہو۔ تیسری شرط میہ ہے کہ جس مال کی زکو قدری ہے، زکو قوریہ اور سال پورا ہونے کے درمیان وہ مال ہلاک نہ ہو۔

فَتَاوی عَالَمُ کِیْرِی میں ہے: "و إنّ مایجوز التّعجیل بثلاثة شروط أحدها أن یکون الحول معنعداً علیه وقت التّعجیل و الثّانی أن یکون النّصاب الذی أدّی عنه کاملاً فی آخر الحول والثّالث أن لا یفوت أصله فیما بین ذلك "ترجمه: زكوة كاسال پورا مونے سے پہلے اواكرنا تین شرطوں سے جائز ہے: ایک یہ ہے کہ زكوة اواكرت وقت اس مال پرسال شروع مو چكا مو، دوسری شرط یہ ہے کہ جس نصاب كى زكوة اواكى مووه نصاب سال كة خرمیں كامل طور پر پایا جائے، تیسری شرط یہ ہے کہ (زكوة اواكر نے اور سال پورا مونے كے درمیان) وہ مال ہلاك نه ہو۔

(فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 176 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت)

آپ اپنی پیشگی زکوة ادا کردیں اگرسال بورا ہونے سے پہلے آخری دوشرطیں نہ پائی گئیں تو آپ کی دی ہوئی زکو قفلی صدقہ شار ہوگ جبکہ تمام شرائط پائے جانے کی صورت میں آپ کی زکوة کی ادائیگی کممل ہوجائے گی۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَمَ عَزْدَجُلٌ وَ دَسُولُهُ أَعْلَمَ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلْمَ

اَبُوعُ مَنَّ اَلِهُ عَلَيْهِ الْعَطَّارِيُّ الْمَانِيْ 28 صفر المظفر 1431 ص 13 فروري 2010ء

### ﷺ زکوۃ غلطی ہے آ دھی ادا ہوئی تو؟ ﷺ

#### فَتُوىٰي 78 🖔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں نے سال پورا ہونے سے چار پانچ ماہ پہلے زکو ۃ دیدی تھی کیکن جب سال پوراہونے پرحساب لگایا تو جوز کو ۃ ادا کی تھی وہ مال کے اعتبار سے آ دھی ز کو ة بنتی ہے تو کیا اب دوبار ه ز کو ة دول؟

بشيرالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنَوُل میں جوآ دھی زکو ۃ ادانہیں کی وہ فوراً بلاتا خیر دینالازمی ہے۔ آ دھی آپ کی ادا ہو چکی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَنَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتحصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدنى 19 رمضان المبارك 1429ه

الجواب صحيح

عَنُكُ الْمُذُنِيُ فُضَيل صَالحَال عَمَا لِحَكَالِ عَاعَالَ الْعَدَالِ عَاعَالَ الْعَمَالِ عَاعَالُهُ الْعَالَ

### ه ادائیگیز کو قر کیلئے شوہر کی اجازت ضروری نہیں کچھ

فَتُوىٰ 79 🗽

کیا فرماتے میں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری والدہ کے پاس اس قدر سوناموجود ہے کہان پرز کو ۃ فرض ہے کیااس کی ز کو ۃ کی ادائیگی کیلئے انہیں ابو سے اجازت لینا ضروری ہے مانہیں؟ بشم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ فرض ہونے کی صورت میں اس کی ادائیگی کیلئے اُن سے اجازت لینا ضروری نہیں جبکہ ز کو ۃ اپنی مملکیّت



۔ ''رقم سے ادا کریں اور اس صورت میں اگر شو ہرمنع بھی کرے تب بھی اس کی ادائیگی آپ کی والدہ پر لازم ہے۔لیکن اگر '' شو ہر کے مال سے زکو ۃ ادا کرنی ہے تو پھرا جازت کا ہونا ضروری ہے۔

وَ اللهُ اَعْلَمَ عَوْدَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَعَلَم عَلَى اللهُ اَعْلَمُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

### هی زوجه کی زکوة شوهردی تو؟

فَتوىٰ 80 🖫

کیافرماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہزوجہ کے زیورات کی زکو ہ شوہر اپنی شخواہ سے دیدے توادا ہوجائے گی یانہیں یا پھرزوجہ کوادا کرنی ہوگی؟ دیل سید دید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

زوجه کی اجازت سے شوہرادا کرسکتا ہے اس صورت میں زوجہ کودوبار نہیں دینی ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

أَيُوالْصَالِ فَكَمَّلَ قَالِيَهُمُ اَلْفَادِ يَخْيُ 7 شوال المكرم <u>1427 م</u> 31 اكتوبر <u>2006</u> ،

### چ بیوی اگراپی ز کو ة ادانه کرے تو وبال کس پر؟ کچھ

فَتُوبِي 81 🦫

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہا گر بیوی کسی صورت اپنے ہے

زیورات کی زکو ۃ نکالنے پر تیار نہ ہواور شوہر ہی کوز کو ۃ ادا کرنے کا اصرار کرے اور شوہرا دا کرنا نہ چاہے تو وبال کس پر ہوگا؟

بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ السَّمِ اللَّهِ السَّمِ اللَّهُمَّ فِي الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جوز بورات بیوی کے ہیں ان کی زکو ہیوی ہی پرہے وہ زکو ہند کالے گی تو گنہگار ہوگی ، اگر شوہر رضامندی سے بیوی کی اجازت سے زکو ہ نکال دے تو ٹھیک ورنہ شرعاً شوہر پر ایسا کرنا واجب نہیں۔

امام المسنت، مُسَجَدِّدِ دِين ومِلِّت، عاشقِ ما و رِسالت، عالم شريعت سيِّدى اعلى حفرت مولا ناشاه امام احمد رضا خان عَلَيْ وَحُمَةُ الرَّحُمٰن فَتَاواى رَضَوِيَّه مِيں ارشاد فرماتے ہیں: ''زیور کہ ملک نِن (عورت) ہے اسکی زکو ۃ ذمہ شوہر ہر رضا خان عَلَيْ وَحُمَةُ الرَّحُمٰن فَتَاواى رَضَوِيَّه مِيں ارشاد فرماتے ہیں: ''زیور کہ ملک نِن (عورت) ہے اسکی زکو ۃ ذمہ شوہر ہر گرنہیں اگر چیاموال کِثیرہ دکھتا ہو، نہ اسکے نہ دینے کا اس پر کچھوبال کا تَزِیْ وَازِیَا ہُو وِّذِی اُ خُرِی مُن الایمان: کوئی ہو جھا ٹھانے والی جان دوسرے کا ہو جھندا ٹھائے گی۔ (پ8،الانعام: 164) اس پر تفہیم وہدایت اور بھذر مِناسب تنبیہ وتا کید (جس کی حالت اختلاف حالات مِردوزن سے مختلف ہوتی ہے) لازم ہے قُو اَ انْفُسَکُمْ وَ اَ هُلِيْكُمْ نَاسًا توجمهٔ کنز الایمان: ابنی جانوں اورائے گھروالوں کو آگے۔ (پ8،الانعوں ہے)۔''

(فتاوى رضويه ، صفحه 132 ، 133 ، حلد 10 ، رضا فاؤن لديشن لاهور) وَ اللهُ أَعُلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلِلْمُولِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَاللّ

> المتخصص في الفقه الاسلامي **اَبُوهُـــُمَّنُ اَلِمَا مِنْحَ الْعَطَّا ثِنُّ الْمَلَاثِيِّ** 30 شعبان <u>1427</u> هـ 24 ستمبر <u>2006</u>ء

### ه البخراب بارنس پارٹنر کی زکو ۃ ادا کرنا ہوتو؟ کچھ

فتوىل 82 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ دوسرے آ دمی کا بیسہ برنس میں

عَتَابُ النَّكُوٰعَ

فتشاوي الملشت

ٌ لگا ہوتواس کی طرف سے زکو ۃ کیسے دیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

دوسرے آدمی پرجتنی زکو قبنتی ہووہ خودادا کرے یا آپ کوادا کرنے کی اجازت دے دی تو آپ اس کی طرف سے ادا کردیں۔ بغیر اجازت اس کی طرف سے زکو قادا کرنے کا اختیار نہیں اگر ادا کی تو زکو قادا نہ ہوگی اور مالک کی اجازت کے بغیراس کی رقم زکو قامیں دینے کا تاوان بھی دینا پڑے گا۔

چنانچہ صدر الشّریعه، بکر الطّریقهٔ حضرت علامه مولا نامفتی محمد المجدعلی اعظمی رَخْمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه فرمانے بیں: '' شریک کو بیاختیار نہیں کہ بغیر اسکی اجازت کے اسکی طرف سے زکو ۃ اوا کرے اگرز کو ۃ دیگا تاوان دینا پڑیگا اور زکو ۃ ادانہ ہوگی۔''
زکو ۃ ادانہ ہوگی۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

### 

فَتُوىٰ 83 🖟

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم نے چارافراد کے جج پر جانے

کیلئے سفر جج کے اخراجات کی مد میں چار لا کھاستی ہزار رو ہے بہتع درخواست فارم گورنمنٹ کو جمع کروائے تھے، ہمارا
ابھی تک سفر جج پر جانے کا یقینی اجازت نامہ گورنمنٹ سے نہیں ملا، بلکہ ہمارا نام مُنوَقع امید واروں میں ہے کہ اگر موقع
مل گیا توسفر جج پر روانہ کر دیا جائے گا ورنہ رقم واپس کر دی جائے گی۔اب اگر ہم خدانخواستہ سفر جج پر روانہ نہ ہوسکے تو
کیا ہم کواس رقم پر زکو قاوا کرنا ہوگی جبکہ ہم اس مال کے علاوہ صاحب نصاب ہیں؟ اگر ہاں تو زکو قاکس وقت اواکر نا

المُعْلِمُ الْمُؤْلِمُنَّتُ الْمُؤْلِمُنَّتُ الْمُؤْلِمُنَّتُ الْمُؤْلِمُنَّتُ الْمُؤْلِمُنَّتُ الْمُؤْلِمُنَّتُ الْمُؤْلِمُنِّتُ الْمُؤْلِمُنِّتُ الْمُؤْلِمُنِّتُ الْمُؤْلِمُنِّتُ الْمُؤْلِمُنِّتُ الْمُؤْلِمُنِّتُ الْمُؤْلِمُنِّتُ الْمُؤْلِمُنِّتُ الْمُؤلِمُنِّ وَالْمُؤلِمُنِّ وَالْمُؤلِمُنِّ وَالْمُؤلِمُنِّ وَالْمُؤلِمُنِّ وَالْمُؤلِمُنِّ وَالْمُؤلِمُنِّ وَالْمُؤلِمُنِّ وَالْمُؤلِمُنِّ وَالْمُؤلِمُنِّ وَالْمُؤلِمُنِي وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمِي وَالْمُؤلِمُ وَلِي الْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمِ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَلِمُ الْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤلِمِ وَالْمُولِمِ وَالْمُولِمِ وَالْمُؤلِمِلِمِ وَل

لازم ہوگا؟

**سائل:محمدذ** بیثان( کھارادر،کراچی)

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِسُمِ اللَّهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ المُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جب تک حتی طوپر آپ کانام مُنْتَخب نہیں ہوجاتا آپ کی جمع کردہ رقم جُ مُنْتَظِمِیْن کے پاس قرض کے حکم میں ہے ایس حالت میں اگر نصاب کا سال پورا ہوکرز کو ق تکا لنے کی تاریخ آجاتی ہے تو آپ کواس جمع شدہ رقم کی زکو قادا کرنا ہوگی۔

البت سرکاری اسکیم ہویا پرائیوٹ طور پر جج درخواست جمع کروائیں جب آپ کا نام تمام کا غذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد مُتَوَقَّع امیدواروں کی فہرست سے نکل کر حتی فہرست میں داخل ہوجائے اور جمع کردہ رقم عُر فاً نا قابلِ واپسی قرار پائے تو یہ معاہدہ طے ہوجانے کی علامت ہے اور ایسی صورت میں آپ کی جمع کردہ رقم پورے پیکیج کی اجرت قرار پاکر آپ کی مِلکِیَّت سے نکل جائے گی اور اس پراب زکو تا نہیں ہوگ۔

جسا كوفقة فى كى مشهور كتاب هِدَايَه مين به: "الاجرة لا تجب بالعقد و تستحق باحدى معانى ثلثة اما ببشرط التعجيل او بالتعجيل من غير شرط او باستيفاء المعقود عليه" ترجمه: اجرت محض عقد سه واجب نهين موتى بلكه تين چيزول مين سه كوئى ايك پائى جائة واجرت كامسخ موكايا تو پيشكى وسيخ كى شرط لگائى مويا بغير شرط مى پيشكى أجرت دے دى يا پهركام يورا موكيا۔

. (هدايه آخرين ، صفحه297 ، مطبوعه لاهور)

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی مُحدامجرعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِی لَکھتے ہیں:'' جبکه تغیل یعنی پیشگی لینا شرط ہوتو عقد کرتے ہی اُجرت کا ما لک ہوجائے گا۔''

(بهار شريعت ، صفحه 109 ، جلد3 ، مكتبة المدينه)

 ﴿ فَتُنَافِئُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ فَتَنَافِئُ النَّافِعُ النَّافِعُ النَّافِعُ النَّافِعُ النَّافِعُ الْمُؤْمِ

'' ''کین اگرسال پورا ہوتے وقت بھی آپ مُتَوقع امید واروں میں شامل تھتو وہ رقم آپ کی مِلکیَّت اور گورنمنٹ کے پاس قرض کی حیثیت سےامانت تھی لہٰذااس رقم کی زکو ۃ بھی آپ پرِفرض ہے کیکن اس کی ادائیگی فیسی الْفَو دِ لا زمنہیں بلکہ جب نصاب کامُنْس وصول ہوجائے تب اس کا ڈھائی فیصد زکو ۃ میں دینا واجب ہوگا۔

چنانچه تَنُوِيُو الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِين درهمًا من الدّينِ) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) لكن لا فورًا بل (عند قبض أربعين درهمًا من الدّينِ) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهمًا يلزمه درهم" ترجمه: پن زلاقه واجب مولًى جب نصاب پورا مواورسال مكمل موجائي ليكن فوراً واجب نهيلى مولًى بلكه وَينِ قوى سے جاليس درہم حاصل كر لينے پرايك درہم زلاقة واجب مولًى، جيسا كرقرض اور مالي تجارت كابدل \_ پس جب بھى وه جاليس درا ہم پرقابض مولًا ايك درہم زلاقة لازم موجائے گي۔ (تنوير الابصار مع الدر المحتار، صفحه 281، حلد 3، دار المعرفة بيروت)

تبب من كتبب من كتب من كتب من كالمكافئ المكافئ المكافئ

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإلِهِ وَسَلَّم

هُ زَكُوة كَى رَمْ جِينَ جائے تو…؟ كي

فَتُوىٰ 84 ﴾

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص زکو ق کی رقم لے کرجار ہا ہواور کوئی چھین کر لے جائے توز کو قادا ہوجائے گی یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی نہیں! زکو ق کی ادائیگی کے لئے فقیرِ شرعی کو ما لک بنا کراس کے بیاس کے نائب کے قبضہ میں دینا شرط

إِفَتَ الْحِيْلُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِ

ہے جب بیشرا ئطنہیں پائی گئیں توز کو ہ بھی ادانہیں ہوئی۔

چنانچه تَنُويُو الْأَبْصَار مِن مهنام فقير غير عنه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي و لا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى "ترجمه: زكوة الله ك لئ هاشمي و لا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى "ترجمه: زكوة الله ك لئ مال ك ايك حصى كاجوشرع في مُقرَّر فرمايا م كى ايسے فقير شرع كوما لك بنادينا م جونه ہاشمى مواورنه بى ہاشمى كا آزاد كردہ غلام ،اوراس مال سے ايني مَنْفَعَت بالكل جداكر لى جائے۔

(تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

<u>کتب</u>

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد نويد رضا العطاري المدني 25 رمضان المبارك 1430هـ الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُنُنْ نِبُ فُضِّيلِ مَضَاللِهِ عَلَامِنَا الْعَطَّارِي عَلَامَاللِهِ الْمُ

# هِ زَكُوةَ نِهِ نَكَالِكِ بِهَانِهِ ﴾

فَتوبى 85 🦫

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک اسلامی بہن کے پاس
زیورات ہیں جونصاب کو پہنچتے ہیں لیکن وہ اس نے اپنی تین لڑکیوں کی شادی کے لئے رکھے ہوئے ہیں ،اس کا شوہر
کوئی کا منہیں کرتا اور وہ اسلامی بہن گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کراپنے گھر کے اخراجات بمشکل ہی پورے کرتی ہے
اور سال میں دو، تین ہزار روپے ذکو ق کے طور پر بھی دے دیتی ہے اس کا کہنا ہے ہے کہ اگر پوری ذکو ق نکالے تو چند
سالوں میں بیزیورات ختم ہوجا کیں گے۔ مہر بانی کرکے اس کا کوئی حل ارشاد فرما کیں ۔ نیز کیا ان زیورات پرزکو ق
دینالازم ہے؟

سائل: محمر مرينه اون، فيصل آباد)

# بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سوال میں مذکورزیورا گرشرعی طور پر بیٹیوں کی مِلک ہو چکا تو زکوۃ کی شرائط پائی جانے کی صورت میں بیٹیوں پر ہی زکوۃ لازم ہوگی ،ان کی والدہ پر نہیں اورا گروہ زیور شرعی طور پر بیٹیوں کی مِلکِیّت میں نہیں آیا تو شرائطِ زکوۃ پائی جانے کی صورت میں زیور کی پوری زکوۃ مٰہ کورہ اسلامی بہن پر لازم ہے۔

البتہ شریعتِ مُطَیَّر ہ نے اس کی ادائیگی کی ایک آسان صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ زکوۃ کاسال پوراہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی رقم زکوۃ کی مدمیں شرعی فقرا کودیتے رہیں اور جب سال ختم ہوجائے توحساب لگالیں اگراداکی ہوئی رقم حساب کے برابریازیادہ آئے توفیہا ورنہ جتنی کم ہولینی ابھی دیناباقی ہواتی مزیداداکردیں۔

چنانچ فقها كرام رَحِمهُ هُ اللهُ تَعَالى فَتَ اوى عَالَمُكِيْرِى مِن فرمات بين: "و أمّا شرط أدائها فنيّة مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب هكذا في الكنز فإذا نوى أن يؤدى الزّكاة ولم يعزِل شيئًا فجعل يتصدّق شيئًا فشيئًا إلى آخرِ السّنة ولم تحضره النِيّة لم يجزِ عن الزكاة كذا في التبيين" (فتاوى عالمگيرى، صفحه 170، حلد 1، دار الفكر بيروت)

صک د الشّریعکه مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب رَخْمَةُ اللّهِ تَعَالَی عَلَیْهُ فَرِ ماتے ہیں: ' ز کو ق دیتے وقت یا ز کو ق کے لئے مال علیحدہ کرتے وقت نیتِ ز کو ق شرط ہے نیت کے بیمعنی ہیں کہ اگر پوچھا جائے تو بلا تا مُلُ بتا سکے کہ ز کو ق ہے۔'' اور مزید آپ بغیر نیت ز کو ق کی رقم اواکر نے پرز کو ق ادا نہ ہونے کے بارے میں ارشاوفر ماتے ہیں: ' سال مجر تک خیرات کرتار ہااب نیت کی کہ جو پھھ دیا ہے ز کو ق ہے تو ادا نہ ہوئی۔'' (ملخصاً)

(بهارِ شریعت ، صفحه 886 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه) وَ اللهُ أَعُلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ الله

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي ابو الفيضان عرفان احمد مدني 17 صفر المظفر 1431ه 2 فروري 2010ء

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالُ فُحَمَّدَةَ السَّمَا القَادِيِّيُ



## هِ زَكُوةَ كَاحْسَابِ لِكَانِے كَاطِرِيقِهِ ﴾

فَتُوىٰ 86 🦫

کیا فرماتے بیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں که زکو ق کا حساب کیسے لگایا جائے؟ بیشجِ اللّٰاء الرّبِحَمٰنِ الرّبِحِیْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ا تنامال جونصاب تک پہنچ جائے اورز کو ق کی دیگر شرا نطبھی پائی جا ئیں تواس پرڈ ھائی فیصد (یعنی گل مال کا علیہ وال جونساب موں توان کی زکو ق چالیسواں حصہ ہے جاہے علیہ البدواں کے سکے بنے ہوں، پہننے کے لئے ہوں یامطلق طور پر۔

تُنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِن : "(و اللازم في مضروب كل) منهما (و معموله و لو تبرًا أو حليًا مطلقًا) ... الى آخره ( ربع عشر) " (ملتقطًا)

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 270 تا 272 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

صکد الشریعه مفتی امجد علی اعظمی عَلَیْهِ الرَّحْمَه فرماتے ہیں: ''سونے چاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو جس کی قیمت سونے چاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو جس کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کو پنچے تو اس پر بھی زکو ۃ واجب ہے یعنی قیمت کا چالیسوال حصہ اور اگر اسباب کی قیمت تو نصاب کو نہیں پہنچی مگر اس کے پاس ان کے علاوہ سونا چاندی بھی ہے تو اُن کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ ملا کر مجموعہ کریں اگر مجموعہ نصاب کو پہنچاز کو ۃ واجب ہے اور اسباب تجارت کی قیمت اُس سکتے سے لگا ئیں جس کا رواج وہاں زیادہ ہوجیسے ہندوستان میں روپید کا زیادہ چلن ہے اس سے قیمت لگائی جائے اور اگر کہیں سونے چاندی دونوں کے سکوں کا یکساں چلن ہوتو اختیار ہے جس سے چاہیں قیمت لگائیں۔''

(بهار شريعت ، صفحه 903 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهُ

سبب أيُوالصَّالِ فَحَمَّدَ قَالِينَ مَا الْهُ الدِيْ

11 رجب المرجب 1427 ه 07 اكست 2006،



## هي مال تجارت كالم زياده هونااورز كوة كاحكم في الم

فَتوىٰ 87 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ دکان میں جوسامان ہےوہ سال میں بھی کم اور بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی زکو ۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ سال میں بھی کم اور بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی زکو ۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ پیشیواللّٰاءِ الدَّرِی خمانِ الدَّیے خمانِ الدَّرِی عید

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمُعَالِي الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ النَّحِقِ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّ مِن اللَّهُ النَّالِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

كَنُزُ الدَّقَائِق مِين هِي: "و نقصان النصاب في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه" ترجمه: نصاب كا دَورانِ سال كم مونا يجه نقصان نه دے گا جبكه سال كى ابتدااور انتہا پر مال بقدرِ نصاب مو۔ (كنز الدقائق ، صفحه 60 ، مطبوعه كراچى )

لہذاسال کے اختتام پر جتنامال دکان میں موجود ہوگا اس تمام پرز کو ۃ ادا کرنا ضروری ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کے گل موجود مال کی قیمت لگا کراس کا جالیسواں حصہ ادا کر دیا جائے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله

دبب به المتخصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد اسد عطارى المدنى 9 شوال المكرم 1427هـ 18 اكتوبر 2006ء

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالَ فُحَمَّدَةَ السَّمَّ القَّادِيِّ فَ

# مي زكوة نكالتے وقت ايك ألجهن كاجواب

فَتُوىٰ 88 🗽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ق کی رقم نصاب کونکال کرا دا

إِفَتُ الْعِنُ الْفَالِسُنَتُ الْعَالِكُ الْعَلَى الْعَلَى

کی جاتی ہے یانصاب سمیت؟

# بِشِواللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْدِ المُوقِقِ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شریعتِ مُطَّبَّرہ منے دیگرشرائط کے علاوہ زکوۃ واجب ہونے کے لئے ایک نصاب مُقَرَّر فر مایا ہے کہ حاجتِ اصلیہ کے علاوہ مال اس مقدارِشری کو بینی جائے تواب اس مال کی زکوۃ واجب ہوجائے اورابیا شخص صاحبِ نصاب کہ موجائے گالہذا اگر نصاب بورا ہے تو اسکی نو کوۃ ادا کی جائے گی اور نصاب سے زائد مال ہے تواگر بیزیادتی نصاب کا پنچواں حصہ ہے تو اسکی بھی زکوۃ واجب ہوگی ۔ نصاب کے علاوہ کا مطلب اگر بیہ ہے کہ نصاب کی مقدار مال کی زکوۃ نمیس و بنی جوزائد ہے اس کی دبنی ہے تو بیسراسر غلط اور جہالت ہے نصاب کی مقدار مال اور جوزائد ہوسب کی ذکوۃ بیس ہزار دبنی ہوتی ہے، مثلاً ساٹھ ہزار رویے پر نصاب بورا ہوا اور بیس ہزار رویے اس کے اوپر بھی موجود ہیں تو زکوۃ بیس ہزار کی بہیں بلکہ مجموعی اسی ہزار رویے کی اداکریں گے۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَزَّوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كتب المُوالصَّالَ فُكَمَّلَ الْسِيَّمُ الْفَادِرِيْنَ وَ ربيع النور 1427 هِ 15 ابريل 2006 ء

# می بچوں کے لئے رکھے ہوئے زیور پرز کو ہ ہوگی یانہیں؟ کچھ

فَتُوىٰ 89 رَأِيْهُ

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے والدین نے شادی کے موقع پر پچھذیور تخد میں دیا تھا تو وہ میں نے اپنے بچوں کے لئے رکھ لیا ہے جو ہرایک کے حصے میں ساڑھے سات تولے سے کم ہی آتا ہے اور بیچے نابالغ ہیں تو اس پرز کو ق کی کیا ترکیب ہوگی ؟

فتشاوي آخيلستك

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شریعتِ مُطَهَّم و نے سونے پرز کو ہ کے وُجُوب کے لئے نصابِ ز کو ہ (یعنی ساڑھے سات ہولے سونے) کا موجود ہونا اور اس پر سال کا گزرنا شرط کیا ہے اور بیز بیورات آپ ہی کی مِلکِیَّت ہیں نہ کہ بچوں کی ، کیونکہ ز کو ہ کی شرائط میں سے کممل طور پر اس مال پر مِلکِیَّت کا ہونا بھی ہے اور ظاہر ہے کہ جو ما لک ہوگا اسی پرز کو ہ واجب ہوگی نہ کہ کسی دوسر سے پر لہذا اگریہ مجموعی اعتبار سے ساڑھے سات تولے یا اس سے زیادہ ہیں تو سال گزرنے پر آپ کو ان کا چالیسواں حصہ ز کو ہ دینا ہوگی۔

بونهی صدر الشّريعة مفتی محمد المجد علی اعظمی صاحب رخمة اللهِ تعَالٰی عَلَيْه ذَكُوة كَى شرا لَط بيان كرتے ہوئ فرماتے ہيں: ' يورے طور برأس كاما لك ہوليعني اس برقابض بھی ہو۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 876 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ اَعْلَمَ عَزَوْجَلُّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَ اللهُ اَعْلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

# ﷺ جہز کیلئے رکھے گئے سامان کی زکوۃ کون دے؟ ﷺ

فَتُوىٰ 90 🐩

کیا فرمانے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ لڑکی کا وہ مال جواس کی شادی

﴿ فَتَافِئُ آخِلُسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكُوعَ ﴾

کے لئے بطورِ جہیز تیار کیا گیا ہواس پرز کو ق کیسےادا ہوگی؟اس کے والدین ضعیف اور بھائی مختار ہوتو کیا ز کو ق کا نصاب لڑکی ، والدین اور بھائی سب کا مال ملاکر بنے گایا سب کا الگ الگ حساب لگایا جائے گا؟ بیٹیمہ اللّٰہ الدِّخیلٰ الدِّحیْمہ ِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پہلے بہ جان لیجئے کہ زکوۃ صرف سونے چاندی، مال تجارت اور کرنی وغیرہ پر ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ جہیز کے سامان پرزکوۃ نہیں ہوتی ۔ پھر جہیز کا سامان اگر لڑکی کی مِلکِیّت میں ابھی نہیں دیا تو اس کا مالک وہی ہے جس نے وہ خریدا ہے۔ لہٰذا اگر اس میں زیور وغیرہ مال زکوۃ ہے تو اس کی زکوۃ صرف اس کے مالک پر فرض ہوگی۔ اگر مِلکِیّت میں دے دیا اور وہ نصاب زکوۃ تک پہنچتا ہے تو جس کی مِلک ہے اس پر زکوۃ ہے۔ جبکہ دیگر شرائط بھی بائی جائیں۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَمَ عَوْدَ جَلُ وَ دَسُولُكُ اَعْلَمَ مَدَّ اللّٰهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَدَّم

كتبب مَبِّدُةٌ الْمُنُدِيْنِ فُضِيلِ مِنَا الْعَطَّارِئَ عَفَاعَنُ الْمَلِئِ عَبِّدًا الْعَطَّارِئَ عَفَاعَنُ الْمَلِئِ عَبِيلًا عَلَيْهِ الْمُعَظِمِ 1430 هِ هِ 1430 هِ الْمُعَلِّمِ 1430 هِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## هم مشتر که کاروباری ز کو قه کیسے ادا هو؟ ایک

فتوىل 91 📡

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ

﴿1﴾ کاروبار میں شریک دو پارٹنرز کی زکوة کاطریقد کیا ہے کیسے اداکی جائے؟

و2﴾ کاروبارمیں ضروری استعال ہونی والی چیزیں جیسے کمپیوٹر، جنریٹر، موٹر سائنکل وغیرہ ان پرز کو ق ہوگی یانہیں؟ بِسْجِ اللّٰہِ الرّبِّحِیٰ الرّبِحیٰہ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

#### ﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَلَا ﴾

کی جائیگی لہٰذااگران کی مِلکِیّت میں کاروباراورعلاوہ کاروبار مجموعی طور پر ملاکراس قدرقابلِ زکو ۃ مال حاجتِ اصلیہ کے علاوہ ہوجس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ جائے اوراس پرایک سال بھی گزر چکا ہوتواس پرز کو ۃ واجب ہوگی۔

﴿2﴾ ندکورہ بالا چیزیں جب کاروبار کی ضروریات کے لئے ہوں اوران کوفروخت کرنامقصود نہ ہوتو ان پرز کو ۃ نہیں ہوگی۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَوْدَ مَا وَ دَسُولُهُ اَعْلَم مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم كَاللّٰهُ اَعْلَم عَرَّدُ اللّٰهُ الْمُذُنِّ فِي فُضِيلًا فَ الْمُلْكِينِ عَمْلًا لِمَا عَمَالُهُ الْمُذُنِّ فِي فُضِيلًا فَ الْمُلْكِينِ عَمْلًا لِمِنْ عَمَالُهُ الْمُذَالِكِينَ فَضِيلًا فَاللّٰهِ الْمُكَالِحُ عَمَا عَمْلًا لِمِنْ عَمْلًا لِمِنْ عَمْلًا لِمِنْ عَمْلًا لِمِنْ عَمْلًا لِمُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُذَالِقِينَ فَضِيلًا لِمَنْ اللّٰمِيلُ عَلَيْ اللّٰهُ الْمُدَالِقِينَ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمِ

# المجوَّرْض لے كرز كوة كى ادائيگى كرنا كيسا؟ ﴿ ﴿

#### فَتوىٰ 92 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ کیا شوہریا بہن سے قرض لے کرز کو قادا کی جاسکتی ہے؟

بِشْوِاللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

ٱلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں! شوہر یا بہن سے قرض لے کرز کو ۃ اداکی جاسکتی ہے۔البتہ قرض اسی صورت میں لیا جائے جب قرض اداکر ناممکن ہو۔

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ فَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي عابد نديم العطاري المدني 4 رمضان المبارك 1430هـ

الجواب صحيح

عَبُنُ الْمُذُانِثِ فُضِيل صَالحَال كَارِئ عَلَامَالِهِ



## موجودہ قیمت کے اعتبار سے زکوۃ نکالنا؟ کچھ

#### فَتوىٰ 93 ﷺ

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ مالِ تجارت کے مویثی کی ادائیگی زکو قاکر ان کی زکو قادا کرنا ضروری ہے زکو قاکا شرعی طریقہ کیا ہے اوران کی زکو قادا کرتے وقت موجودہ وقت کی قیمت کے مطابق زکو قادا کرنا ضروری ہے یا پانچ یادس سال قبل جب بیجانور خریدا تھا اس وقت کی قیمت کے اعتبار سے زکو قادا کی جائے گی؟ نیز ان پرزکو قاکب فرض ہوگی؟

سائل: مُحمَّا مَتياز عطارى قادرى (مُحمَّى كالونى عزيز آباد، كراچى) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مالِ تجارت خواہ مویشی ہوں یا کوئی دوسرامال ہوان پرنصاب کاسال پوراہونے پرجو قیمت ہواُس کے اعتبار سے زکو ہ لازم ہوگی للبنداجو قیمت مارکیٹ میں ہوگی اس کے حساب سے تمام رقم کا جالیسواں حصہ (ڈھائی فیصد) زکو ہ کے طور پر دیا جائے گابشر طیکہ اس پرصاحب نصاب ہونے کے بعد سال بھی گزر چکا ہو۔

چنانچ فَتَاوی عَالَمُ گِیْرِی میں ہے:"وتعتبر القیمة عند حولان الحول بعد أن تكون قیمتها فی ابتداء الحول مائتی درهم من الدّراهم" ترجمه: مالِ تجارت میں سال گزرنے پرجوقیمت موگی اس کا اعتبار کیا جائے گامگر شرط یہ ہے کہ سال کے شروع میں اس کی قیمت دوسودر ہم سے کم نہ ہو۔
(فتاوی عالم گیری ، صفحه 179 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

یونہی صکرد الشّریعکه مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب رَخْمَةُ اللّهِ تَعَالٰی عَلَیْه ارشا دفر ماتے ہیں: '' مالِ تجارت میں سال گزرنے پر جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے مگر شرط ہیہ ہے کہ شروع سال میں اس کی قیمت دوسودرہم سے کم نہ ہواور

إِفَتَ الْحِيْدُ الْفِلْسُنَةُ الْكِوْمَ عَالِبُ الْكُوْمَ الْفَالِيَّةُ الْكُوْمَ الْفَالِيَّةُ الْفَالِيَّةُ

ُ اگر مختلف قتم کے اَسباب ہوں تو سب کی قیمتوں کا مجموعہ ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونے کی '' '

قدرہو۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 907 ، جلد1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالَةِ فِي كَمَّدَةَ السِّمَ القَادِيخُ عَلَيْهُمُ القَادِيخُ عَلِيهُمُ القَادِيخُ عَلَيْهُمُ المُعَلِّقُ الْعِيمُ القَادِيخُ عَلَيْهُمُ القَادِيخُ عَلَيْهُمُ المُعَلِّقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ الْعِيمُ القَادِيخُ عَلَيْهُمُ المُعْلِقُ الْعِيمُ المُعْلِقُ الْعِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِمُ الْعُلِيمُ الْعُلِمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمِ الْعُلِمُ الْعِلِمُ الْعِلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمِ

11 رمضان المبارك 1428 هـ 24 ستمبر 2007 ، ع

# می ماہانہ طور پر پیشگی زکوۃ بھی نکالی جاسکتی ہے کہ

فَتوىل 94 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہا گرکوئی صاحبِ نصاب شخص اپنی آمدنی کی ماہانہ زکو ق زکال دیتو کیا پھر بھی وہ سالانہ زکو ق دیگا؟

سائل: ناصر (نيوكراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ آمدنی پڑئیں ہوتی بلکہ حاجتِ اصلیہ سے زائد مالِ نامی (یعن سونا چاندی چاہے کسی بھی شکل میں ہوں اگر چہ پہننے کے زیورات، کرنی، پرائز بانڈ، مالِ تجارت اور چَرائی کے مخصوص جانوروں) پر ہوتی ہے جبکہ وہ نصاب کی مقدار ہو۔ آپ بھی غور کرلیس آپ کی مِلکِیَّت میں سونا، چاندی، مالِ تجارت وغیرہ جو کچھ ہوں سب کا حساب لگائیں اور نصاب سے

زائد ہونے کی صورت میں جب سال پوراہوگا تو گل مال پر جوز کو ۃ فرض ہوگی وہ ادا کرنا ضروری ہوگی۔

ز کو ة جس مال پر فرض ہوتی ہے۔ سال میں ایک بار ہوتی ہے۔ سال پورا ہونے پر ہرمہینہ فرض نہیں ہوتی آپ

نے ہرمہینہ جتنی زکو ۃ دی ہے سال کے آخر میں حساب لگالیں اگر جتنی آپ پر فرض تھی اتنی ادا کر چکے توفیہا اب دوبارہ

فَتُنُاوَىٰ اَخْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللّ

نہ دینی ہوگی اگر کم دی تھی تو جتنی باقی ہے وہ فوراً ادا کر دیں کہ سال پورا ہونے کے بعد تا خیر جائز نہیں اور زیادہ دے دی تھی تو آئندہ سال کی زکو ق میں شار کر سکتے ہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدنى 16 صفر المظفر 1430هـ 12 فروري 2009ء

الجواب صحيح

عَبُنُ الْمُنُ نِبُ فُضِيلِ مَضَالِعَظَارِئَ عَلَامِنُهُ

## میر کاروباری آ دمی زکوة کا حساب کتاب کیسے کرے؟ کی ا

فتوىل 95 🦃

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ میں لوہے کی تجارت کا کام کرتا ہوں اور میرا 90 فیصد ببیسہ کاروبار میں رہتا ہے اور مجھے تین یا چار ماہ میں لوگ رقم کی ادائیگی کرتے ہیں تو میں زکو ق<sup>م</sup>س طرح اداکروں؟

#### بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

الفلسنَّت الكُّوعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

۔ چاندی کے برابر مالیت کی رقم نصاب کاخُٹس بنتی ہے۔خُٹس نکالنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نصاب کو پانچ پرتقسیم کردیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطاري المد ني 16 رمضان المبارك <u>142</u>8 ص 29 ستمبر <u>2007</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَالِحُ فُحَدَّدَةَ السَّمَ اَلْقَادِيِّيُ

# الله في وراثت ميں ملنے والے مال برز كو ة كاحكم؟

فَتُوىٰ 96 🦫

کیافر ماتے ہیںعلائے دین دمفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہمارے کچھ عزیز ہیں انہیں رَمَضان المبارک سے ایک ہفتہ پہلے وِراثت میں حصہ ملاہے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اورگُل رقم تقریباً پانچ لا کھروپے ہے اب ان کی زکو ق کا حساب کس طرح ہوگا؟

سائل:محرسليم عطاري

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مالِ وِراثت کو پہلے وُرَ ناء میں اس کی ترتیب کے اعتبار سے تقسیم کردیا جائے گا، پھر جس وارث کے پاس پہلے سے بقد رِنصاب مال حاجت ِ اصلیہ سے فارغ موجود ہواوراس پر بالفرض رمضان میں زکوۃ فرض ہوتی ہے تو وہ وراثت میں ملنے والے قابلِ زکوۃ مال کوبھی ساتھ ملاکرزکوۃ دے۔اوراگر پہلے سے بقد رِنصاب مال موجود نہ ہوتواب وراثت میں سے جوملا ہے وہ مال حاجت ِ اصلیہ اور قرض سے فارغ ہوکرا گرنصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تواب ان کے فصاب کا سال شروع ہوگیا اور سال گزرنے پردیگر شرائط کے پائے جانے پرزکوۃ فرض ہوگی۔

183

﴿ فَتُنَاوَىٰ الْفِلِسَتَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْلَا ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْلَا ﴾ ﴿

دُرِّمُخُتَار میں ہے:"سبب افتراضها ملك نصاب حولی فارغ عن دین وعن حاجته الاصلية"يعنى ذكوة فرض مونے كاسبب ايسے نصاب كاما لك مونا ہے جس پرسال گزرگيا مواوروہ نصاب قرض اور اس كى حاجت اصليم سے فارغ مور (ملتقطاً)

(درمختار، صفحه 208 تا 212، حلد 3، دار المعرفة بيروت) وَ اللهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ اَعْلَم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ اَعْلَم مَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّم كُلُّ مَ كُلُّ اللهُ اللهِ وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الجواب صحيح اَبُوالصَّالْ فُحَكَّدَ قَاسِكُمُ القَّادِيِّ فُ

# هِ زَكُوةَ كَاحِسَابِ نَكَالِحُكَا فَارِمُولا ﴾

فَتُوىٰ 97 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ پیسوں کی زکوۃ نکالنے کا آسان

طریقه کیاہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پییوں کی زکوۃ نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس قدر بھی رقم ہواہے چالیس (40) پرتقبیم کر دیں جو حاصل جواب ہوگاوہ اس رقم کی زکوۃ ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد نويد رضا العطاري المدني 13 جمادي الثاني 1429ه الجواب صحيح

عَبُنُ الْمُنُ نِنْ فُضِيلِ عَضَا الْعَطَابِي عَفَاعَثلللاف

سيدى اعلى حضرت امام احدرضا خان عليه رحمة الرحل فآوى رضويه مين ارشا وفرمات بين: حق بيه به كيمسلمان بعلم دين ايك قدم نهيں چل سكتا الله عنو وجل علم دے اس پرعمل دے اس کو قبول فرمائے۔'' (فآوى رضويه صفحه 501، جلد 18، رضا فاؤنڈیشن لا مور)

## پی زکوۃ کی ادائیگی کے لئے کوئی بھی مہینہ مُعَیَّن نہیں کی ا

فَتُوىٰ 98 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ

(1) ہماراز کو قادا کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ ہم اپنی دکان کاسالانہ حساب بقرعید یعنی عیدالاشخی سے چند یوم پہلے کرتے ہیں جوکاروبار کے لین دَین کے بعد ہماری اصل رقم ہوتی ہے۔فرض کریں کہ ہماری اصل رقم دولا کھروپے ہواں کو رولا کھروپے ہے اس طرح ان کو ہوا ہواں سالانہ نفع دولا کھروپے ہے اور ہمارے پاس جوزیورہے اس کی مالیت ایک لا کھروپے ہے اس طرح ان کو جو کر لیتے ہیں جو بیت ہیں ہواں گئے لا کھروپے ہے اور اس کی زکوۃ 12,500 و پے ہم نکا لتے ہیں اورا لگ کردیتے ہیں جو زکوۃ کہا تہ ہے اس میں سے بوقتِ ضرورت ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں بیدقم ہم الگ نہیں رکھتے اور آنے والے رئمضان میں اس کو کمل اوا کردیتے ہیں بیطریقہ تقریباً بچپس چھیس سال سے ہمارا چلا آر ہا ہے اس میں ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ شروع میں جیسے ہم نے عیدالاضی پر حساب بنایا یہ تھے یا ذہیں ہے کہ وہ کتنے عرصے کا تھا ایک سال سے کمارا خوا ہے کہ رفر مادین نوازش ہوگی۔

(2) دوسراسوال سے کہ ایک شخص نے اپنے سرمائے سے زیادہ رقم دین ہے یعنی اس کی رقم کُل دولا کھروپ ہے اور اس نے چارلا کھروپ دینے ہیں اس طرح اس کے اوپر دولا کھکا قرضہ ہو گیا اب اس کے پاس فرض کریں کہ ایک لا کھروپ پے مالیت کا زیور ہے اب آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ وہ اس زیور کی زکو قادا کرے گایا نہیں؟ جیسے کہ اب زکو قال کے اوپر فرض نہیں رہی اب دوبارہ زکو قفرض ہونے پر بیدن تبدیل کرسکتا ہے یعنی وہ عیدالا شخی کی بجائے شعبان اس کے اوپر فرض نہیں رہی اب دوبارہ زکو قفرض ہونے پر بیدن تبدیل کرسکتا ہے یعنی وہ عیدالا شخی کی بجائے شعبان میں حساب بنانا چاہے تو بناسکتا ہے؟ جوز کو ق کی رقم ہے کیا وہ الگ رکھنی ضروری ہے؟ اور اس رقم کو استعمال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟

#### بِسُوِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ زکوۃ کی ادائیگی کے لئے کوئی مہینہ مُعَیَّن نہیں بلکہ نصاب پرسال گزرنا ضروری ہوتا ہے اور جب سال بورا ہوجائے توزکوۃ فرض اور فوری ادائیگی واجب ہوجاتی ہے اور تاخیر گناہ ہے۔

چنانچه دُرِّمُخُتَار میں ہے:"وقیل فوری أی واجب علی الفور و علیه الفتوی كما فی شرح الوهبانیه فیاثم بتاخیرها بلا عذر" ترجمه: كها گیا ہے كفورى ادائیگی واجب ہا اوراس پفتوئ ہے پس بلاعذرادائیگی میں تاخیری تو گنا ہگار ہوگا۔

(در مختار ، صفحه 227 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

لہذاا گرکوئی آ دی محرم کی پہلی تاریخ کونصاب کا ما لک ہوااور پینصاب اس کی حاجتِ اصلیہ اور قرض سے زائد ہے توا گے سال محرم کی پہلی تاریخ کواس پرز کو ق کی ادائیگی لازم ہے اب شعبان یار مَضان تک تاخیر گناہ ہے۔ نیز ز کو ق کا مال الگ کر کے رکھ لینے سے ز کو قادا نہ ہوگی بلکہ فقیر کواس رقم کا مالک بنادینا ضروری ہے اور جور قم ز کو ق کے لئے علیحہ ہ کر کی اور ذکو ق کے لئے علیحہ ہ کر کی اور خور ق کر کے اُس کی جگہ دوسری رقم ز کو ق میں دے دیں تو جا کرنہ لہٰذا آپ نے عیدالاتھی میں حساب کرنے اور رمَضَان میں اداکرنے کا جوطریقہ اختیار کیا ہے اگر رَمَضان میں ہی سال پورا ہوتا ہے تو صحیح ہے اور اگر کسی اور مہینے میں سال پورا ہوتا ہے تو اُسی وقت ز کو قاداکریں اور اگر سال پورا ہونے سے پہلے ز کو قاداکر دیں تو بھی حرج نہیں جیسے مالکِ نصاب ہونے کے آٹھ مہینے بعد ہی ز کو قاداکر دیں البت سال پورا ہوئے ہوئے پر حساب ضرور کریں کیونکہ اگر مالِ ز کو ق میں اضافہ ہوا ہوگا تو اس کی بھی ز کو ق دینا ہوگی اور اگر مالِ ز کو ق میں اضافہ ہوا ہوگا تو اس کی بھی ز کو ق دینا ہوگی اور اگر مالِ ز کو ق میں اضافہ ہوا ہوگا تو اس کی بھی ز کو ق دینا ہوگی اور اگر مالِ ز کو ق میں اضافہ ہوا ہوگا تو اس کی بھی ز کو ق دینا ہوگی اور اگر مالِ ز کو ق میں اضافہ ہوا ہوگا تو اس کی بھی ز کو ق دینا ہوگی اور اگر مالِ ز کو ق میں اضافہ ہوا ہوگا تو اس کی بھی ز کو ق دینا ہوگی اور اگر مالِ ز کو ق میں اضافہ ہوا ہوگا تو اس کی بھی ز کو ق دینا ہوگی اور اگر مالِ ذ کو ق میں اضافہ ہوا ہوگا تو اس کی بھی ز کو ق دینا ہوگی اور اگر مالِ ذ کو ق میں اضافہ ہوا ہوگا تو اس کی بھی ز کو ق دینا ہوگی اور اگر مال کی تھیں ہوئی تو ز انگر دی ہوئی ذرکو ق در کا میں میں شاہ کی جانے کے اس کی تھیں ہوئی دو تا کو ہوگی دور کر میں کو تو کر کے اس کی تھیں ہوئی دور کر میں کو تا کو تو کی میں کر کے ساب میں شاہ کی جو ساب میں شاہ کی جو سے تو کر کے اس کی تو کو کر کے ساب میں شاہ کی خور کے ساب میں شاہ کی جو ساب میں شاہ کو تا کی خور کے کہ کو تا کو کر کے کہ کی ساب میں میں کو تو کر کو تا کر کے کہ کو کو کو کر کو تا کو کر کی کو تا کر کے کہ کو کی کو تا کر کر کی کو کر کے کر کر کر کے کر کر کے کر

﴿2﴾ زکو ۃ کے ذِمتہ میں لازم ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ نصاب دَین سے فارغ ہو۔للہذاا گرکسی شخص پرا تنا قرض ہے کہا گراپنا مال قرض میں ادا کر بے تو نصاب پیچھے نہیں بچتا تو اس پرز کو ۃ فرض نہیں جیسے صورت ِمَسْتُولہ میں المَّيْنَ الْكَافِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

دولا كھروپے اورايك لا كھ كے زيور ہيں مجموعى طور پرتين لا كھروپے ہوئے اور قرض چار لا كھروپے ہے تواپنی رقم وزيور اگر قرض ميں ديں تو پيچھے كچھ بھى نہيں بچتالہذا زكو ة لازم نہ ہوگی۔

اور جب مقدارِنصاب ایک مرتبه بالکل ختم ہوجائے تواب نئے سال کا آغاز اس دن سے کریں گے جس دن دوبارہ نصاب کا مالک ہوگا۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَوْدَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَعَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَعَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَعَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِ وَ اللهُ ال

# 

فتوىي 99 🦫

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ مجھے ذکوۃ کے حوالے ہے آپ ہے ایک ضروری سوال پوچھنا ہے اس کا تعلق ذکوۃ کا حساب لگانے سے ہے بیہ بتائیں کہ روپے پیسے میں ذکوۃ کتنے فیصداداکی جائے گی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ة ڈھائی فیصداداکی جائے گی بعنی چالیسواں حصہ زکو ة میں دیا جائے گا۔ جیسے چالیس روپے میں ایک روپیماتی طرح سوروپے میں ڈھائی روپے علی ھلڈا الْقِیَاس۔

جوحساب اوپر بیان کیا گیااس کی اصل وہ حدیث ہے جسے مختلف محدثین نے اپنی کتب میں نقل کیا چنا نچہ امام ابوداؤدا پنی کتاب سنن ابوداؤد میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا:

"هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ

﴿ فَتَنَا فِي الْفَالِشَتَ الْفَالِكُ الْفَالِكُ فَ الْفَالِكُ فَ الْفَالِكُ فَ الْفَالِكُ فَ الْفَالْفَالِكُو

فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِم "ترجمه: جإندى كى زكوة برجاليس درہم ميں سے ايك درہم اداكرو اورايك سونوے (190) ميں كي تينيں جب دوسودرہم (ساڑھے باون تولي جاندى) مول تو يا في درہم دو۔

(سنن ابى داؤد، صفحه 462، حلد 1، دار الكتب العلمية بيروت) و الله أعْلَم عَزَّوجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم كُنْهُ أَعْلَم صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم كُنْهُ الله وَسَلَّم الله وَسُلُّم وَسُلُم وَسُلُه وَسَلَّم وَسُلُم وَسُلُم وَالله وَسَلَّم وَسُلُم وَالله وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَسَلَّم وَالله وَالله وَسَلَّم وَالله وَلَا الله وَالله وَلِي وَالله وَلِي وَلِي وَالله وَلِي وَالله وَلِي وَلّه وَلِي وَلِي وَلِي وَلّه وَلِي وَلّه وَلِي وَلّه

# هُ فُوح کی تخواه پرز کو قر کیسے ہوگی؟ کچھ

فَتُوبَىٰ 100 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ فوج کی تخواہ کافی ہے کیااس تخواہ پرز کو ق فرض ہے؟

بِشْمِراللَّهُ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تنخواہ ہے ملنے والی رقم پر ماہانہ بنیادوں پرز کو ۃ فرض نہیں البتہ تنخواہ میں سے رقم جمع ہوتی رہی اوراتنی جمع ہوگئی کہ وہ مخص صاحب ہوگئی کہ وہ مخص صاحب نصاب ہوگیا یا تنخواہ کے ساتھ سامانِ تجارت وغیرہ جمع ہونے کی وجہ سے وہ مخص صاحب نصاب ہوگیا تواب سال گزرنے پرز کو ۃ فرض ہوجائے گی۔ مالکِ نصاب ہونے کے بعد درمیانِ سال جتنا بھی مال مِلک میں آتا جائے گاسال کے آخر میں سب پرز کو ۃ واجب ہوگی۔

 عَنْ اللَّهُ اللَّ

کے ساتھ کچھرو پے پیسے، چاندی یا مال تجارت ہے تواب دونوں کو ملا کردیکھیں گے اگران کی مالیت چاندی کے نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہوتو مالک نصاب مانا جائے گا۔

ز کو ق کے بارے میں مزیر تفصیل معلوم کرنے کے لئے بہارِشر بعت حصہ 5 کا مطالعہ کریں۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَمْ عَزْدَجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمْ مَدَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ مَدَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله

**كتب** المتخصص في الفقه الاسلامي

عابد نديم العطارى المدنى 1 ذوالحجة الحرام <u>1431</u> ه نومبر <u>2010</u>ء الجواب صحيح

عَبُنُ الْمُنُ نِبُ فُضِيلَ مَضَاالِعَطَارِئَ عَلَامُنالِكِ

# می زکوة کی ترسیل کے اُخراجات الگ سے دینے ہوں کے کی

فَتُوىٰ 101 🦫

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کداگرکوئی شخص کسی کمپنی کے ذریعے کسی جگلہ پراپنی زکو قاکی رقم بھیجتو کیا کمپنی کے آخراجات اس زکو قاکی رقم سے مِنْها کئے جاسکتے ہیں؟ ساکل:فقیر محمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مِننُول میں کمپنی کاخر چ زکوۃ کی رقم میں ہے کم نہیں کیاجائے گا بلکہ کمپنی کاخر چ الگ سے ادا کرنا ہوگا۔
حبیبا کہ صدر و الشّریع کے ، بک و الطّرِیق که حضرت علامہ مولا نامحرامجرعلی اعظمی عَلَیْ الدَّحْبَ فرماتے ہیں:
''روپے کے عوض کھا ناغلتہ کیڑ اوغیرہ فقیر کو دے کر مالک کر دیا تو زکوۃ ادا ہوجائے گی، مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ
سے ہوگی وہ زکوۃ میں مجھی جائے ، بالائی مصارِف مثلاً بازار سے لانے میں جو مزدور کو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو
کرایہ اور چونگی وضع نہ کریں گے یا بکوا کر دیا تو بکوائی یالکڑیوں کی قیمت مُجرانہ کریں، بلکہ اس بکی ہوئی چیز کی جوقیمت

الكافع الكافع الم

(بهار شريعت ، صفحه 909 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه )

ال<sup>یا</sup> زار میں ہو،اس کا اعتبار ہے۔''

لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسر سے شہر میں جیجنے کی اجازت اسی صورت میں ہے جبکہ دوسر سے شہر میں یا تو اس کے رشتہ دار رہتے ہوں ان کو دینا جا ہتا ہے یا وہاں ضرورت زیادہ ہے یا وہاں کسی پر ہیز گار کو بھیجنا جا ہتا ہے یا مسلمانوں کے لئے وہاں زیادہ نفع ہے یا دَارُ الْسَحَرُب سے دَارُ الْاسْلام بھیج رہا ہے یا کسی طالب علم کو بھیجنا جا ہتا ہے مسلمانوں کے لئے وہاں زیادہ نفع ہے یا دَارُ الْسَحَرُب سے دَارُ الْاسْلام بھیج رہا ہے یا کسی طالب علم کو بھیجنا جا ہتا ہے یا ان لوگوں کو دینا جا ہتا ہے جو ترک دنیا کر چکے ہیں یا پھر ابھی سال مکمل نہ ہوا سال پورا ہونے سے پہلے ہی زکو ق دینا جا ہتا ہے اوران میں سے کوئی صورت نہ ہوتو دوسرے شہرز کو ق بھیجنا مکروہ ہے۔

چنانچ تَنُوِيرُ الْاَبُصَارِ وَ دُرِّمُخُتَارِينَ مِن وَكره نقلها الا الى قرابة أو أحوج أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين أو من دار الحرب الى دار الاسلام أو الى طالب العلم أو الى الزهاد أو كانت معجلة قبل تمام الحول فلا يكره" (ملتقطاً) عبارت كامفهوم اوپرگزرار (تنوير الابصار مع الدرالمحتار ، صفحه 225 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

نیز صدر والشّریعَه، بک و الطّریقه حضرت علامه مولانا محمد امجد علی اعظمی عَدَیْهِ الرَّحْمَهُ فرماتے ہیں: ''دوسرے شہر کوز کو ق بھیجنا مکروہ ہے مگر جب کہ وہاں اُس کے رشتہ والے ہوں تو اُن کے لئے بھیج سکتا ہے یا وہاں کے لوگوں کو زیادہ حاجت ہے یا زیادہ پر ہیزگار ہیں یامسلمانوں کے تق میں وہاں بھیجنا زیادہ نافع ہے یا طالب علم کے لئے بھیج یا زیادہ حالے یا دار وسرے شہر کو بھیج دے ان سب زاہدوں کے لئے یادار وسرے شہر کو بھیجا بلاکرا ہت جائز ہے۔''

(بهارِ شریعت ، صفحه 933 ، جلد 1 ، مكتبة المدینه ) وَ اللهُ أَعُلَم عَرَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

تب المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطاري المدني

23 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 06 ستمبر <u>2007</u>ء

الجواب صحيح اَبُوالصَالْ فُكَةَدَقَاسِهَمَ القَادِيِّي

## هُ قرض بتا كردى گئ ز كوة كاواپس لينا؟ كي ا

فَتُوىٰي 102 🖔

کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کسی ضرورت مندکوز کو قرض کہ کہ کردی ہوا در منع بھی کردیا ہو کہ واپس نہیں لول گا کیکن کچھ عرصہ بعد زکو قیلنے والا زکو قی کی قم واپس لوٹا ناچا ہتا ہوتو اب زکو قد دینے والے کووہ رو بے واپس کرے تو زکو قد دینے والا کیا کرے؟ اگروہ پیسے واپس لے لے تو کیا زکو قدادا ہوگی یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مَنْ مُنُوله میں اگر مذکور شخص نے زکوۃ کی رقم قرض کہہ کردی تھی اور نیت بھی زکوۃ دینے کی تھی توزکوۃ ادا ہوگئی۔البتداب سے واپس نہیں لے سکتا۔لہذاوا پس دینے والے کو بتادے کہ میں نے پیسے آپ کی مِلک کردیئے سے واپس لینے کا ارادہ نہ تھا۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي عابد نديم العطارى المدني 13 ذيقعده 1429 هـ

الجواب صحيح

عَبُنُ الْمُذُنِثِ فُضَيل صَالعَظالِهِ عَاعَدُ اللَّهُ اللّ

## 

فَتُوىٰي 103 🐌

کیا فرماتے علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گرکسی شرعی فقیر کوہم زکوۃ دے دیں

عَنْ الْعُلِسَتَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور بعد میں وہ صاحبِ نصاب بن جائے تو کیااس صورت میں ہماری زکو ۃ اداہوئی یانہیں؟

سائل:محد حنيف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق دیتے وقت لینے والے کی کیا مالی پوزیش ہے خاص اس کا اعتبار ہے لہذا ز کو ق لیتے وقت کسی کی حالت میں کہ وہ مُسْتِحَقِّ ز کو ق تھا یعنی شرعی فقیر تھا تو ز کو قادا ہوگئ اگر چہ بعد میں یا نیکمشت ز کو ق دیئے جانے ہی سے اس کے پاس اتنامال جمع ہوگیا کہ اب وغنی ہوگیا۔ ہاں نصاب کا مالک بننے کے بعد ز کو ق لینے کاحق دار نہیں۔

جبیها که بهارشربیت میں ہے:'' جوشخص ما لکِ نصاب ہوایسے کوز کو ۃ دیناجا رُنہیں۔''

(بهار شريعت ، صفحه 928، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

**ٱبُوهُ مِنَّمُ الْمَحَلِلُهُ طَلَّائِثُ الْمَدَنِ** 29 شوال المكرم <u>1427</u>ھ 22 نومبر <u>2006</u>ء

# پی روزانہ بچت کرنے والے پرز کو ۃ کب ہوگی؟ کی

فَتُوىٰ 104 🗽

کیا فرماتے بیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گرکوئی شخص ہر ماہ اپنے پاس 250روپے جمع کرتارہے تواس پر کب زکوۃ فرض ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جب پیخص صاحبِ نصاب ہوجائے اوراس مال پرسال گز رجائے تو اس پرز کو ۃ فرض ہوگی۔ز کو ۃ کے

﴿ فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُونَ ﴾

ُوجُوب کے لئے نصاب سے مرادیہ ہے کہ کس کے پاس دوسودر ہم لیعنی ساڑھے باون تولے چاندی یااس کی مقدارر قم یا ' سامانِ تجارت ہوجوحاجت ِاصلیہ اور قرض سے فارغ ہو،ایسے تخص کو مالکِ نصاب کہتے ہیں۔اگرروپے پیسے، چاندی یا مالِ تجارت کچھ نہ ہو فقط سونا ہو تو ساڑھے سات تولہ سونا ہونا مالکِ نصاب ہونے کے لئے ضروری ہے۔ ہاں اگر سونے کے ساتھ کچھ روپے پیسے، چاندی یا مالِ تجارت ہے تو اب دونوں کو ملاکر دیکھیں گے اگران کی مالِیت چاندی کے نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہوتو مالکِ نصاب ما ناجائے گا۔

وَ اللهُ اَعْلَمَ عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمَ مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَنَّ اللهُ اَعْلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَنَّ اللهُ ا

# ه خرچه برداشت کرنے کوز کو ق میں شارکرنا کیسا؟ کچھ

فَتُوىٰ 105 🖟

کیا فرمانے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گرکوئی شخص اپنے غریب رشتے دار، دوست یا محلے والوں کا خرچہ بر داشت کر لے اور اپنی زکو ۃ جوسال میں اداکر تاہے اس میں سے کاٹ لے اور بقیہ زکو ۃ اداکر دیے تو کیا ایسا کرنا قرآن وسنت کی روشنی میں درست ہے؟

سأئل:رانامحمة وحيدقا دري (كراچي)

بِشْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگروہ رشتے دار، دوست یا محلے والے حاجت منداور زکو ق کے اہل ہوں اور انہیں بَنِیَّتِ زکو ق خرچہ دے کراس کا مالک کر دیا جائے تو زکو ق اوا ہو جائے گی۔اس طرح سال پورا ہونے سے پہلے متفرق طور پرزکو ق اواکر نااور سال کے آخر میں حساب کر کے جتنی کم پڑے وہ اواکر کے پوری کر دینا درست ہے بلکہ ایک سے زائد سالوں کی زکو ق بھی پیشگی آخر میں حساب کر نے جتنی کم پڑے وہ اواکر کے پوری کر دینا درست ہے بلکہ ایک سے زائد سالوں کی زکو ق بھی پیشگی ۔ ادا کی جاسکتی ہے۔ ہاں سال پورا ہو گیا تو اب تاخیر کرنا رَ وانہیں بلکہ اب کیُمُشُت بلا تاخیر پوری زکو ۃ ادا کرنا ہوگی ور نہ گلا گنہگار ہوں گے۔

چنانچے صک و الشّریع که ، بک و الطّریق علامه فتی محمد امجانی اعظمی دَخهَ اللّهِ تعَالی عَلیْه ارشا دفر ماتے ہیں:

"مالکِ نصاب پیشتر سے چندسال کی بھی زکو قدر سکتا ہے۔ البندا مناسب ہے کہ تھوڑ اتھوڑ از کو قبیں دیتارہے، ختم
سال پر حساب کرے، اگر زکو قاپوری ہوگئ فیہا اور کچھ کی ہوتو اب فوراً دے دے، تاخیر جائز نہیں کہ نہ اس کی اجازت کہ
اب تھوڑ اتھوڑ اکر کے اداکرے، بلکہ جو کچھ باقی ہے گل فوراً اداکر دے اور زیادہ دے دیا ہے تو سالِ آئندہ میں مُر اکر
دے "

اور پیجھی ضروری ہے کہ بنیتِ زکو ۃ جو مال مشتِّق ِ زکو ۃ کودے اسے مالک بنا کردے، اِباحت کافی نہیں۔ اگرکسی کو مالک نہیں بنایا توز کو ۃ ادانہ ہوگی۔

چنانچه صدر دُالشَّريعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه علامه فتى محمد المجمعلى اعظمى دَخمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ارشا دفر ماتے ہيں:

''زكوة اداكر نے ميں ميضرور ہے كہ جسے ديں مالك بنا ديں، اباحت كافى نہيں للبذا مالِ زكوة مسجد ميں صَرف كرنايا
اُس سے ميّت كوكفن دينا ياميّت كا دَين اداكرنا يا غلام آزادكرنا، بُل ،سرا،سقايه،سرُّك بنوا دينا،نهريا كنوال كھدوا دينا
ان افعال ميں خرچ كرناياكتاب وغيره كوئى چيز خريدكروقف كردينا ناكافى ہے۔''

(بهارِ شریعت ، صفحه 927 ، جلد 1، مکتبة المدینه)

شَيْخُ الْاِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِيْنِ امامِ الْمِسْنَت اعلىٰ حضرت شاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن ارشا وفر مات بين: ''اگرز كوة پيشگی اوا كرتا ہے يعنی مَنُوز حَولانِ حَول ( يعنی سال كاگزرنا ) نه ہوا..... تو جب تك انتهائے سال نه ہو بلاشبة فريق وتدرين كا اختيارِ كامل ركھتا ہے جس ميں اصلاً كوئی نقصان نہيں۔' (ملخصاً )

(فتاوي رضويه، صفحه 75 ، جلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

مزیدفرماتے ہیں:''اوراگرسال گزرگیا اورز کو ۃ واجِبُ الْاُ داہو چکی تواب تفریق و تدریخ ممنوع ہوگی بلکہ فوراً تمام وکمال زَرواجِبُ الْاَدَا،اداکرے کہ مذہب حجے ومُ عُقَدَ مَدو مُفَتیٰ بِهٖ پرادائے زکو ۃ کاوُجُوبِ فوری ہے جس میں تاخیر باعث گناہ۔ہمارے اَئے مّۂ قَلَاثَه رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہُ سے اسکی تصریح ثابت فقادی عالمگیریہ میں ہے:''تجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتاخيره من غير عذر" يعنى سال پورا بوني پرزكوة في الفَور لازم بوجاتى محتى كه بغير عذرتا خير سے گنا برگار بوگا۔ (ملتقطاً)

(فتاوي رضويه ، صفحه 76 ، 77 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

مگریہ واضح رہے کہ پیشگی دینے والی بیرعایت اسی صورت میں ہے کہ دینے وقت نیبِ زکو ہ سے دی ہویا قبضہ فقیر میں ہوتے ہوئے زکو ہ کی نیت کی ہوا دراگر صورت بیہ ہے کہ پہلے سے صدقہ دیئے ہوئے مال کوزکو ہ کرنا چاہتے ہوں تواب پنہیں ہوسکتا۔

چنانچیصَد دُالشَّریعَه، بک دُالطَّریقَه علامه مفتی مُحدامجه علی اعظمی عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ الْعَوِی ارشا دفر ماتے ہیں: " سال بھر تک خیرات کرتار ہا، اب نیت کی کہ جو بچھ دیا ہے زکو ۃ ہے توادانہ ہوئی۔''

(بهار شریعت ، صفحه 886 ، جلد 1 ، مكتبة المدینه)

ہاں زکو ق دیتے ہوئے فقط دل میں اس کی نیت ہونا کافی ہے ادریہ کہنے کی حاجت نہیں کہ بیز کو ق ہے بلکہ بعض صورتوں میں بہتریبی ہے کہ حاجت مندکوز کو ق کہہ کرنے دی جائے تا کہ اس کی دل آزاری نے ہو۔

بہار شریعت میں صک و الشّریع الدّخمة فرماتے ہیں: ' زکوة دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقر کو و کہہ کر دے اور نیت زکوة کی ہوا دا زکوة کہہ کر دے الدنیت زکوة کی ہوا دا ہوگئ ۔ یہاں تک کہ اگر بہتہ یا قرض کہہ کر دے اور نیت زکوة کی ہوا دا ہوگئ ۔ یونہی نَذْریا بَدِیّہ یا پان کھانے یا بچوں کے مٹھائی کھانے یا عیدی کے نام سے دی ادا ہوگئ ۔ بعض مختاج ضرورت مندزکوة کاروپینہیں لینا چا ہے انہیں زکوة کہہ کردیا جائے گا تو نہیں لیں گے لہٰداز کوة کا لفظ نہ کہے۔' ربھار شریعت ، صفحه 890 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

زكوة كمسائل تفصيل سے جانے كے لئے بہارشر بعث حصد 5 سے زكوة كابيان برا ه ليس۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَزَّدَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَتَبِ كتببه اَبُوالصَّالِ فَكَمَّ اَلْقَادِ رَجُٰ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل



## ه پیک جارجز وغیره ز کو ة میں شار نہیں کر سکتے کچھ

#### فَتُوىٰ 106 👺

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کی رقم پاکستان جیجے وقت بینک چار جزلیتا ہے کیاز کو ہ کی رقم سے چار جزوے سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرز کو ق دینے والے نے کسی کو وکیل کیا ہے تو وکیل کواجازت نہیں کہ وہ زکو ق کے پیپیوں سے چارجِز دے البتہ اگر کوئی شخص خود بینک کے ذریعے زکو ق بھیجتا ہے تو وہ چار جز دیے سکتا ہے مگراس صورت میں چار جز دینے کے بعد جورقم بچے گی وہ ذکو ق کی ہوگی چار جز دینے میں جوخرچہ ہوگا وہ زکو ق میں شامزہیں ہوگا۔

سیّدی اعلی حضرت، مُعجدیّد دِین ومِلّت شاه اما م احمد رضا خان علیّه و دُنهٔ الرَّحْن ارشاد فرماتے ہیں: ' زکو ق میں روپے وغیرہ کے وض بازار کے بھا وُسے اس قیمت کاغلّه مَگا وغیرہ محتاج کودے کر بہنیت ِ زکو ق مالک کردینا جائز و کافی ہے، زکو ق ادا ہوجا ہیگی، مگر جس قدر چیزمحتاج کی مِلک میں گی بازار کے بھا وُسے جو قیمت اس کی ہے وہی مُحر اہوگی بالائی خرج محسّوب نہ ہوں گے، مثلاً آج کل مَگا کا نرخ نوسیر ہے نومن مَگا مول لے کرمحتاجوں کو بانی تو صرف چالیس روپیدز کو ق میں ہوں گے، مثلاً آج کل مَگا کا نرخ نوسیر ہے نومن مَگا مول لے کرمحتاجوں کو بانی تو صرف چالیس روپیدز کو ق میں ہوں گے، اُس پر جو پلّه داری یا بار برداری دی ہے حساب میں نہ لگائی جائیگی، یا گاؤں سے منگا کرتھیم کی تو کرا یہ گھاٹ چونگی وضع نہ کریں گے، یاغلّه پکا کر دیا تو پکوائی کی اُجرت، کمڑیوں کی قیمت مُجر اند دینگے، اس کی پکی موئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہوو ہی محسّوب ہوگی۔'

(فتاوي رضويه ، صفحه 69 ، 70 ، جلد 10 ، رضا فاؤ ند يشن لاهور)

صَد رُّ الشَّريعَه ، بَد رُّ الطَّرِيقَه مولا نامفتی مُحرامجر علی اعظمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَلَيْه ارشا وفر ماتے ہیں: ' روپ

الكالخات الكونة المُ فَتُنُاويُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

کے عوض کھا ناغلّہ کیڑا وغیرہ فقیر کو دے کر مالک کر دیا زکو ۃ ادا ہو جائے گی ،مگراس چیز کی قیت جو بازار بھاؤ سے ہوگی ا وہ زکو ۃ میں مجھی جائے، بالائی مصارِف مثلاً بازار سے لانے میں جومز دورکودیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہاور چونگی وضع نہ کریں گے یا پکوا کر دیا تو پکوائی یاکٹریوں کی قیت مُجرا نہ کریں ، بلکہاس کی ہوئی چیز کی جو قیت بازار میں ہو، اس کااعتبارہے۔''

(بهارشريعت ، صفحه 909 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإلِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي عابد نديم العطارى المدني 5 صفرالمظفر <u>1432</u>ه 10 جنوري<u>2010</u>ء الجواب صحيح

عَنُكُ الْمُذُنِيُ فُضِيلِ ضِاالعَطَارِئُ عَفَاعَتُلَكِكُ

# ہے جورفم ا کا وَنٹ جارجز کی مدمیں کٹے اُسے زکو ۃ شارنہیں کر سکتے میچھ

فتويل 107 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک اکا ؤنٹ سے دوسرے ا کا وَنٹ میں رقم ٹرانسفر کرنے میں ٹیکس اور دیگر چند کٹو تیاں ہوتی ہیں اگر میں اپنے ا کا وَنٹ سے زکو ۃ ا کا وَنٹ میں ا بنی ز کو ۃ کی رقم ٹرانسفر کروں تو وہ کٹ کرز کو ۃ کےا کا ؤنٹ میں پہنچے گی ۔ایسی صورت میں میری ز کو ۃ کتنی ادا ہوگی؟ جومیں نےٹرانسفری ہےوہ یاوہ جوکٹ کرز کو ۃ اکا ؤنٹ پیچی ہے؟

**سائل جُمُودعطاري(بشِراین**ڈسنرنمیشنا یجنٹابیڈ فروٹ مرچنٹ سنزی منڈی،حیدرآباد) بسورالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

> ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ کی ز کو ة وه ادا ہوگی جوکٹ کرز کو ة ا کا ؤنٹ میں پہنچی ہے۔

سيِّد ي اعلى حضرت امام احمد رضاخانءَ مَيْنِهِ رَحْمَةُ الدَّحْمِينُ فرماتنے ہيں:'' جتنار و پييز کو ة گيرندُه (يعني ز کو ة لينے

تَ اعْنَا اللَّهُ اللّ

، والے) کو ملے گااُ تناز کو ۃ میں مُحسُوب ہوگا، جیجنے کی اُجرت وغیر داس پر جوخرج ہوشامل نہ کی جائے گی۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 203 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

 الجواب صحيح الجواب ألفاديخُ

# می بینک سے کاٹی گئی زکوۃ ادانہیں ہوتی کی ا

فَتُوبِي 108 🖔

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بینک جمع شُدہ رقم پر جوسالانہ زکو ق کاٹنے ہیں اس طرح زکو ۃ ادا ہوجاتی ہے یانہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ادائیگی زکوۃ کے لئے میضروری ہے کہ زکوۃ دینے کی نیت پائی جائے اور می بھی لازم ہے کہ زکوۃ شرعی تقاضے کے مطابق اپنے مضرف پرخرچ ہو۔ بینک سے زکوۃ کٹنے پر نہ تو مالک کی نیت کی شرط پائی جاتی ہے اور نہ ہی حکومت شرعی مضرف کے مطابق زکوۃ خرچ کرتی ہے لہذا بچھی گئی صورت میں زکوۃ ادائمیں ہوتی۔

حضرت قبلہ مولا نامفتی وقارالدین عَلَیْہِ الرَّحْمَهُ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ' حکومت مالِ زکو ق وصول کر کے جس طرح خرچ کرتی ہے وہ سیجے نہیں ہے۔ زیادہ روپیہ ایسی جگہ خرچ کیا جا تا ہے جہاں کوئی ما لک نہیں ہوتا ہے لہذا زکو قادانہیں ہوتی۔' (وقار الفتاوی ، صفحہ 414 ، جلد 2 ، بزم وقار الدین کراچی)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رُسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مَ

تتبـــــــه محمد فاروق العطارى المدنى 0 رجب المدجب 1425ھ 18 اگسر

01 رجب المرجب <u>1425</u> ه 18 اگست <u>2004</u>ء



### المجرِّ ورمیانِ سال میں نیامال مِلکِیتَ میں آئے تو؟ کچھ

#### فَتُوىٰ 109 👺

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ اگر کسی نے پچھلے سال 30,000 روپے کی زکو قادا کی ہواور اس سال اس کے پاس مزید 20,000 روپے آگئے ہوں تو وہ اس 20,000 روپے کی زکو قادا کرے گایا گل رقم جواس وقت اس کے پاس 50,000 روپے ہے اس کی ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مالِ زکوۃ یعنی سونا چاندی یا مالِ تجارت، حاجتِ اَصلیہ سے زائد پرجبکہ نصاب کی مقدار ہواور سال گزرجائے تو زکوۃ اداکر ناواجب ہوتی ہے اور درمیانِ سال میں مزید مال ملک میں آجائے تو اس کا نیاسال شارنہیں ہوتا بلکہ وہی چھلے نصاب بھر مال کے ساتھ ملاکر سال پورا ہونے پڑگل مال کی زکوۃ نکالی جاتی ہے اور بیسال بہسال واجب ہوتی رہتی ہے جب تک مال نصاب سے کم نہ ہوجائے۔ لہذا صورتِ مَسْئُولہ میں پچاس ہزار کی زکوۃ اداکر نا ہوگی۔

ستِدی اعلیٰ حضرت امام البسنّت شاہ امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمِنُ ارشاد فرماتے ہیں: دَس برس رکھارہے، ہرسال زکو ۃ واجب ہوگی جب تک نصاب ہے کم نہ رہ جائے۔

(فتاوى رضويه ، صفحه 144 ، جلد 10 ، رضا فاؤنليشن لاهور) وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

#### كتبــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 3 شعبان المعظم <u>1430</u> ه 26 حولائي <u>2009</u>ء الجواب صحيح عَمَدُهُ الْمُذُنِثِ فُضِيل َ ضَاللهِ فَ عَمَامُللهِ فَ عَمَامُللهِ فَ

سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰ فقاویٰ رضویه پس ارشاوفر ماتے ہیں: '' ہراس شخص پراس کی حالت موجودہ کے مسئلے سکھنا فرض عین ہےاور آخصیں میں سے ہیں مسائل حلال وحرام کہ ہر فر دبشران کامیتاج ہےاور مسائل علم قلب یعنی فرائص قلبیہ مثل تواضع واخلاص وتو کل وغیرہ۔''

## هِ قَرْضُ زِ كُوة مِينَ شَارِنْهِينِ هُوسَكُمّا ﴾

#### فَتُوىٰي 110 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے پڑوی کوتقریباً دوسال قبل کچھرقم قرض دی تھی لیکن وہ اس کوادا کرنے سے قاصر ہے اور وہ بہت ہی تنگدست ہو چکا ہے جی کہ اس کے گھر کاخر چہ تھی اس کے سسرال والے چلاتے ہیں خلاصہ بیہ ہے کہ وہ شری فقیر ہے تو کیا میں وہ رقم جو میں نے قرض کے طور پراسے دی تھی بطورز کو ق شار کرسکتا ہوں؟

مائل: محمد قاسم (گرومندر، کرا ہی)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اس طرح قرض میں دی ہوئی رقم کوز کو ق میں محموب کرنے سے زکو ق ادانہیں ہوتی اس کے لئے یہ صورت اپنائی جاسکتی ہے کہ آپ اپنے مال کی زکو ق اپنے شری فقیر پڑوی کودے دیں جبکہ وہ غیر سیّد اور شُحِقَّ ہو، جب وہ مال زکو ق پر قبضہ کر لے تو اس سے اپنے سابقہ قرض کا مطالبہ کریں اس صورت میں آپ اس مال سے اپنے قرض کی وصولی کر سکتے ہیں۔اس طرح سے زکو ق بھی ادا ہوجائے گی اور جو آپ کا مقصود ہے وہ بھی حاصل ہوجائے گا۔

جیسا کہ صکد والشّریعکہ ، بک والطّریقہ حضرت علامہ مولا نامحمدا مجد علی اعظمی وُبِسَ سِرُّهُ السَّامِی بہارِشریعت میں فرماتے ہیں: '' فقیر پرقرض ہے اس قرض کو اپنے مال کی زکو ق میں وینا چا ہتا ہے لعنی بیرچا ہتا ہے کہ معاف کردے اوروہ میرے مال کی زکو ق ہوجائے بینہیں ہوسکتا البتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ اُسے ذکو ق کا مال دے اور اپنے آتے ہوئے میں لے لے اگروہ دینے سے انکار کر بے وہاتھ بکڑ کرچھین سکتا ہے اور یوں بھی نہ ملے تو قاضی کے پاس مقدمہ پیش کرے کہ اُس کے پاس مقدمہ پیش کرے کہ اُس کے پاس مقدمہ پیش کرے کہ اُس کے پاس ہے اور میر انہیں دیتا۔'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 890 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

دُرِّمُخُتَار مِن بِي الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثمّ يأخذها عن دينه،

﴿ فَتَنْ الْحِنْ الْفِلْسَنَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوٰ

ولو امتنع المديون مدّ يده و أخذها لكونه ظفر بجنس حقّه، فإن مانعه رفعه للقاضي" (در محتار ، صفحه 226 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ

كتبــــــــا

عَبُنُ الْمُنُنِثِ فَضَيل ضَاالعَطَارِئ عَفَاعَدُ البَلاثِ عَبَاللَّا الْعَطَارِئ عَفَاعَدُ البَلاثِ 23 من 2008 ء

# می علاج میں خرچ کی ہوئی رقم ز کو ۃ میں شار کرنا ؟ کچھ

فَتُوىٰ 111 📡

کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ ہماری کمپنی میں کام کرتے ہوئے ایک مزدور حادثے میں زخمی ہوگیا، ہم نے اس کا علاج کروانا شروع کردیا، ہمارے ذہن میں تھا کہ دس بارہ ہزار خرچہ آئے گا، ہم بطورِ امدادا پنی طرف سے اداکر دیں گے ہمین علاج کا خرچہ تقریباً بچاس ہزار روپے ہوگیا، ہم نے تمام رقم ہمیتال انتظامیہ کواداکر دی، بعد میں ہم نے ارادہ کیا کہ پندرہ ہزار سے زیادہ رقم کوزکو قبی مدمیں شار کر لیتے ہیں، اب آپ سے بوچھنا ہے کہ پندرہ ہزار سے زائدر قم کو ہم زکو قبی کہ میں شار کر سکتے ہیں یانہیں؟

سائل: محمد طاہر ( کھارا در، کراچی )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

علاج کی مدمیں جورقم خرچ ہو چکی ہے بعد میں اس پرز کو ق کی نیت نہیں ہو سکتی۔ دریافت کر دہ صورت میں جو پچھ خرچ کیا گیاوہ بھی صدقہ اور نیکی کا کام تھااس کا ضرور ثواب ملے گاالبتہ زکو قالگ سے اداکی جائے۔

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخْتَار ميں م: "(وشرط صحّة أدائها نيّة مقارنة له) أي للأداء

(ولو) كانت المقارنة (حكمًا) كما لو دفع بلا نيّة ثمّ نوى والمال قائمٌ في يد الفقير"

#### ﴿ فَكَ الشَّكُ اللَّهِ اللَّهِ

ہ ۔ ہ تر جمہ: زکو ۃ کی ادئیگی کے بیچے ہونے کی شرط رہے کہ نبیت ادائیگی کے ساتھ ملی ہوا گرچہ ٹھکماً ہوجسیا کہ اکر کسی نے فقیر کو مال دے دیا اور بعد میں نبیت کی تو بیدرست ہے جبکہ وہ مال فقیر کی مِلکِیّت میں ہو۔

(در مختار ، صفحه 222 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه علامه مولا نامفتی المجرعلی اعظی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی بہارِ شریعت میں فرماتے ہیں: ' دیتے وقت نیت نہیں تھی بعد کو کی تو اگر مال فقیر کے پاس موجود ہے یعنی اسکی مِلک میں ہے تو بہنیت کافی ہے ورنہ نہیں '' دیتے وقت نیت نہیں تھی بعد کو کی تو اگر مال فقیر کے پاس موجود ہے یعنی اسکی مِلک میں ہے تو بہنیت کافی ہے ورنہ نہیں '' دیتے وقت نیت نہیں تھی ہور نہیں '' دیتے وقت نیت نہیں تھی ہور نہیں کے اسکی مِلک میں ہے تو بہنیت کافی ہے ورنہ نہیں '' دیتے وقت نیت نہیں تھی ہور نہیں کو السّریعت ، صفحه 886 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه )

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتبية كتبية المتخالعظافي المدني الدين المدني المراق المرا

المنظمة المنظم

# المرنا؟ المحريون كودى جانے والى رقم زكوة ميں شاركرنا؟

فَتوىل 112 🗽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں که رَمَضان المبارک کےعلاوہ ہم پورے سال میں جو پیسے غریبوں کو دیتے ہیں کیاوہ زکو ق میں شُار ہوتے ہیں؟ بیشے اللّٰہ الرَّخیلٰن الرَّحیٰد

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمِّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صاحبِ نصاب سال پورا ہونے سے پہلے بھی جورقم مشرَّق افراد کوز کو ق کی نیت سے دیتار ہا تواس کوز کو ق میں شار کریں گے اورا گرز کو ق کی نیت سے نہ دی یا ما کب نصاب ہونے سے پہلے دی توز کو ق شار نہ ہوگ۔

فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِن مِن ويجوز تعجيل الزّكاة بعد ملك النّصاب، ولا يجوز قبله

، کذا فسی البخلاصة " **ترجمہ: ما لکِ نصاب پیشتر سے چندسال کی بھی زکو ۃ دےسکتا ہےاور ما لکِ نصاب نہ ہوتو۔** ملکتمہ للم الشاقع المنافعة

نہیں دے سکتا جبیبا کہ خلاصہ میں ہے۔

﴿ فَتُلُومِنَ آهِ إِلَّهُ السَّنَّتُ ﴾

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 176 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

خلیفهٔ اعلی حضرت مولا نامفتی مجمد امجد علی اعظمی ریخهٔ اللهِ تعَالی عَلیْه فرماتے ہیں: ''مالکِ نصاب پیشتر سے چند سال کی بھی زکو قد دے سکتا ہے لہذا مناسب میہ ہے کہ تھوڑ اتھوڑ از کو قد میں دیتارہے ختمِ سال پر حساب کرے اگر زکو قد پوری ہوگئی فیہا اور پچھ کی ہوتو اب فوراً دے دے تا خیر جائز نہیں کہ نداس کی اجازت کہ اب تھوڑ اتھوڑ اکر کے اداکر سے بلکہ جو پچھ باقی ہے گل فوراً اداکر دے اور زیادہ دے دیا ہے تو سال آئندہ میں مُجر اکر دے۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 891 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

15 رمضان المبارك 1427 هـ 9 اكتوبر <u>2006</u>ء

## هر پلواشیاء بطورز کو ة دینا؟ ا

فَتوىل 113 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ گھریلواَ شیاءز کو ق کی مدمیں دے سکتے ہیں یانہیں؟

> بِسُوِاللَّوالرَّحُمْنِ الرَّحِيْدِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

گھر بلو آشیاء زکو ق کی مدمیں دینا جائز ہے بشرطیکہ فقیرِ شرعی کو مالک بنا دیا جائے۔ زکو ق کی مدمیں سونا، چاندی، رو پیے پبیسہ یاکسی شم کی کرنسی دینا ضروری نہیں بلکہ ہروہ چیز جو مال کے قبیل سے تعلق رکھتی ہے چاہے وہ کسی جنس یا گھر بلو مال و آسباب کی صورت میں ہو بطورِ زکو ق دی جاسکتی ہے، کیونکہ زکو ق کا مقصد فقیر کی حاجت کو پورا کرنا ہے، فقیر کونفذی کیساتھ روٹی، کپڑے، مکان اور ضروریا ہے زندگی کی دیگر آشیاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لہذا فہ کورہ تمام اَشیاء جب فقیر کی مِلک میں دے دی جائیں گی توان کی مارکیٹ ویلیو کے بقدرز کو ۃ ادا ہوجائے گی۔

چنانچه تَنُوِیْرُ الْاَبُصَارِ مِیں زَلُوة کی شرع تعریف ان الفاظ سے کی گئی ہے: "تملیك جزء مال عینه المتسارع من مسلم فقیر غیر هاشمی و لا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لمات عالی " ترجمه: الله تعالی کی رضا کے لئے شارع کی طرف سے مقرر کرده مال کے ایک جزء کا مسلمان فقیر کو ما لک کردینا، جبکه وہ فقیر نہ ہاشمی ہواور نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لیا جائے۔

ردینا، جبکہ وہ فقیر نہ ہاشمی ہواور نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لیا جائے۔

رتنویر الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دار المعرفة بیروت)

تَنُويُرُ الْاَبُصَادِ كَاعبارت تَمُلِيُك "پر دُرِّ مُخْتَار ميں ہے: "خرج الاباحة فلو أطعم يتيمًا ناويًا النزكاة لا يجزيه الا اذا دفع اليه المطعوم كما لو كساه بشرط ان يعقل القبض "ترجمه: تمليك قيد سے إباحت خارج ہوگئ، تواگر كسى نے يتيم كوكھا ناكھلا ديا تواس سے زكوة ادانہيں ہوگی مگريہ كه اس كھانے كااس كو ما لك كردے، اسى طرح اگراس كولباس پہناديا تو بھى زكوة ادابوجائے گی بشرطيكہ وہ قبضے كاشعور ركھتا ہو۔

" نُجُزُءِ مَال " كَتَحَت فرمايا: "خرج المنفعة فلو اسكنى فقيرًا داره سنةً ناويًا لا يجزيه " ترجمه: مال كى قيد عنفعت خارج هو گئ للنداا گرسى نے فقير كوز كو ق كى ادائيگى كى نيت سے ايك سال تك اپنے گھر ميں قيام ديا تواس سے زكو قادانہيں ہوگى۔ (درمحتار، صفحه 204، حلد 3، دار المعرفة بيروت)

حَاشِيَةُ الطَّحُطَاوِى مِي مال كَ تعريف يول بيان فرما لَي كُل به: "والمال ما يتموّل أو يدّخر للحاجة وهو خاص بالأعيان و خرج بالمال المنفعة"

(حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، صفحه 714، مطبوعه كراچي)

صک ڈالشّریعکہ ، بک ڈالطّریقہ مفتی امجد علی اعظمی عَلیْہِ الرَّحْمَهُ ارشاد فرماتے ہیں:''روپے کے عوض کھاناغلّہ کیڑ اوغیرہ فقیر کو دے کر مالک کر دیا تو زکو قادا ہوجائے گی مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤسے ہوگی وہ زکو قامیں سمجھی جائے ، بالائی مصارِف مثلاً بازار سے لانے میں جومزدور کو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہ اور چونگی وضع نہ کریں گے یا پکواکر دیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قیمت مُجُرانہ کریں، بلکہ اس پکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو، اس کا اعتبار ا وي اَ هَا اِسْنَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(بهارِ شریعت ، صفحه909 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

کتبــــــه محمد سجاد العطاري المدني

## هي راش بطورز كوة دينا؟ كي

فَتُوىٰي 114 🦫

کیا فر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں که زکو ق کی رقم سے راش وغیرہ لے کرکسی ہیوہ یا مسکین وغیرہ کودے سکتے ہیں؟ سائل: محمد وسیم قریشی عطاری (لیافت آباد، کراچی)

بِسُوراللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگر بیوہ یامسکین زکو ق کامَصْرَ ف ہیں تو دے سکتے ہیں ،اس راشن کی جتنی قیمت بازار میں ہے اتن ہی زکو ق

میںشار ہوگی۔

صدد الشّريعة ، بكد الطّريقة حضرت علامه مولا نامفتی امجد علی اعظمی رَخْمَةُ اللهِ تعَالی عَلَيْهُ لَكُصَة بين: ''روپ کے عوض کھا ناغلّه کیڑ اوغیرہ فقیر کو دے کر مالک کر دیا توز کو ۃ ادام وجائے گی مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ ذکو ۃ میں جھی جائے ، بالائی مصارف مثلاً بازار سے لانے میں جومز دور کو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہ اور چونگی وضع نہ کریں گے یا پکوا کر دیا تو پکوائی یا لکڑیوں کی قیمت مجر انہ کریں ، بلکہ اس پکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو،

(بهار شريعت ، صفحه 909 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

اس کااعتبارہے۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

18 رمضان المبارك 1427 هـ 12 اكتو بر2006ء

## می عیب دار کیڑے زکوۃ میں دینا؟ کی ا

فَتوىٰ 115 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہمارا کیڑوں کا کاروبار ہے بعض اوقات ابیا ہوتا ہے کہ کچھ کیڑے خراب نکل آتے ہیں جوفر وخت نہیں کئے جاتے ہم ان کوایک جگہ جمع کرتے ہیں جب وہ کافی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو ہم ان کیڑوں کو بطورِ زکو ق غریبوں میں تقسیم کردیتے ہیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا زکو ق میں کپڑے دیئے جاسکتے ہیں؟ نیز زکو ق کی ادائیگی کرتے وقت ان کپڑوں کی کون ہی قیمت کا اعتبار کریں؟ قیمت خرید کا جس پرہم نے خرید اتھایا اس وقت جو اِن کی قیمت ہے اس کا؟

**سأكل: محرجبنيد (** كھارادر، باب المدينه كراچى )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللهُمَّرِ هِدَايَةَ النَّحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی مدمیں روپے پیسے دینا ہی ضروری نہیں بلکہ ساز وسامان بھی ز کو ق میں دیئے جاسکتے ہیں ، ز کو ق کی مدمیں دی جانے والی چیز کی قیمت ِخرید کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس چیز کے بازاری بھاؤ کا اعتبار ہوگا۔

امام المسنّت اعلی حضرت شاہ امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ایپ فقاوی میں اسی نوعیت کے ایک سوال (جس میں ایک طبیب بنیتِ زکوۃ گولیاں دیا کرتا تھا) کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:''زکوۃ وغیر ہاصد قاتِ واجب میں جہاں واجب شئے کی جگہ اس کی غیر کوئی چیز دی جائے تو صرف بلحاظِ قیمت ہی دی جاسکتی ہے۔ (فتاوی رضویه ، صفحہ 184 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاھور)

صَد وُالشَّريعَه، بَن وُالطَّرِيقَه حضرت مُفتَى مُمُدامجه على اعظمى قُدِّسَ سِدُّهُ الْقَوِى بِهِارِشربِعِت مِيں فَعَالَهُ كَيْرِى اور دُرِّ مُخْتَاد كے حوالے سے فرماتے ہيں:''روپے كے موض (بجائے) كھاناغلّه كپڑاوغيره فقيركود بے كرما لك كرديا تو زكوة ادا ہوجائے گی مگراس چيز كی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ ذكوة میں مجھی جائے، بالائی مصارِف مثلاً بازار سے ﴿ فَتَنَافِئَ آهَا لِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَوْقَ

لانے میں جومز دورکو دیاہے یا گاؤں سے منگوایا تو کراہیاور چونگی وضع نہ کریں گے یا پکواکر دیا تو پکوائی یا لکڑیوں کی قیمت مُجرانہ کریں، بلکہاس کی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو،اس کا عتبار ہے۔''

· (بهار شريعت ، صفحه 909 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

سائل نے زکو ۃ اداکر نے کا جوطریقہ اپنایا ہے اس پرغورکر نے کی ضرورت ہے۔ فی زمانہ ضروریات کو پورا کرنے کے لئے رقم سے بڑھ کرکوئی اور چیز نہیں، کپڑے ملئے سے نقراا سے خوش نہیں ہوں گے جتنارقم ملئے سے، اور پورانظام زکوۃ نقراکی ضرورت کو پوراکر نے کے لئے ہی قائم کیا گیا ہے اور تمام صدقات میں اصل یہی ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہووہ مُشتِحَقِین کودی جائے ، دوسری بات یہ ہے کہ صدقات کی ادائیگی میں بہتر یہ ہے کہ پہندیدہ اور عمدہ عمدہ چیزیں دی جائیں اس کے برخلاف جو مال فیشن بدل جانے کی وجہ سے یاعیب دار ہونے کی وجہ سے کسی نے نہیں خریدااس کوزکوۃ کے لئے رکھ دینا ایک معبوب بات ہے جس کی تحسین نہیں کی جاسکتی اگر چہ اس طرح زکوۃ تو ادا ہوجائے گی لیکن اس طریقے کو مستقل عادت نہ بنایا جائے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غوري العطاري المدني 8ربيع الآخر <u>1430</u>ھ 05 اپريل <u>2009</u>ء الجواب صحيح ٱبُوهُ مَّذَا عَلَم الْعَطَاعِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ

### هِ زَكُوة كَي مَد مِين ميڈيسن دينا؟ ﴾

فَتوىل 116 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرابیٹا میڈیسن کا کام کرتا تھا، اب وہ کام بند کر دیا ہے، بہت ساری میڈیسن گھر میں رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری ایکسپائر ہوگئی ہیں جنہیں پھینکنا پڑا، اب جو باقی ہیں ان کے ایکسپائر ہونے میں چھے ماہ رہ گئے ہیں تو کیا ہم یہ میڈیسن زکو ق کی مدمیں دے سکتے ہیں؟ اور ﴿ فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَوْعَ ﴾

َ جس وفت وہ دوائیاں خریدی گئی تھیں اس وقت وہ ایک لا کھ کی تھیں ،اب ان کی قیمت ستر ہزاررہ گئی ہے۔تو ز کو ۃ ایک لا کھ کے حساب سے نکالیں گے یاستر ہزار کے حساب سے ؟

سائل:شبیراحد (جشیدرودْ، کراچی)

بِشْهِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جوقابلِ استعال میڈیسن ہیں انہیں زکوۃ کی مدمیں دے سکتے ہیں اورجتنی ان کی موجودہ قیمت ہے اسی کے حساب سے زکوۃ ادا حساب سے زکوۃ ادا ہوگی ، اور بیمیڈیسن اسی کودے سکتے ہیں جوزکوۃ کامستحق ہو، اور مالک بناکر دینے سے زکوۃ ادا ہوگ صرف اِباحت کافی نہیں۔

208

النَّاوي الْمُؤْلِسَنَّتُ اللَّهِ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّ

وانوں کے علاوہ میں ہے کیونکہ وہاں قیمت ہی ضروری ہے۔ )اسی میں ہے: البخبز لا یجوز الا باعتبار القیمة (ترجمہ:روٹی کااعتبار قیت کے بغیر جائز نہیں۔)''

(فتاوي رضويه ، صفحه 69 تا 70 ، جلد 10 ، رضا فاؤ ندّيشن لاهور)

صَدرُ الشّريعَه، بَدرُ الطّريقَه حضرت علامهمولا نامفتى المجرعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين: ''رویے کے عوض کھا ناغلّہ کیڑا وغیرہ فقیر کو د ہے کر ما لک کر دیا تو ز کو ۃ ادا ہو جائے گی مگراس چیز کی قیت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ زکو ۃ میں مجھی جائے ، بالائی مصارِف مثلاً بازار سے لانے میں جومزدورکو دیا ہے یا گاؤں سے متکوایا تو کرا بہاور چونگی وضع نہ کریں گے یا پکوا کر دیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قیت مُجر انہ کریں، بلکہاس کی ہوئی چیز کی جو قیت بازارمیں ہو،اس کااعتبار ہے۔'' (بهارشريعت ، صفحه 909 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

ایک بات غورطلب یادرہے کہ فقیر شری جے مالک بناکر بیمیڈیسن دی جائیں گی اسے ان دواؤں کی ضرورت تونہ ہوگی وہ بھی قبضہ کرنے کے بعد بیچے گا آپ خود کاروباری آ دمی ہیں اس طرح کایرانا مال سیجے طریقہ سے بیچ سکتے ہیںالہذا بیج کر جورقم آئے وہ رقم زکو ۃ میں دے دیں فقیر کو دوائیں دیں گے تو ہوسکتا ہے اس کے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے دوائیں نہ بلیں اور باقی چھ ماہ بھی گزر جائیں پھران دواؤں کی قیت ایک ٹکا بھی نہ ہوگی۔ یوں سُر سے ز کو ة اتار نے اور جو مال بیکار ہوتا نظر آر ماہے اسے زکو ق کی مدمیں شار کرنے کی خواہش پیندیدہ نہیں ، زکو ق میں تواجیما اورعمده مال خوش دلی سے دینا چاہئے کہ الملّه مسجانهٔ وتعالیٰ کی جانب سے لازم ہونے والےفرض کی ادائیگی فر ما نبر دار بندےخوش دلی ہے ہی کرتے ہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإلِهِ وَسَلَّم

المتحصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطارى المدني 22 ربيع الآخر <u>1430ه</u> 19 اپريل <u>2009</u>ء الجواب صحيح

عَنَّا الْمُذُنِثِ فُضِيلِ وَضَا العَطَارِئِ عَفَاعَنَالِكِ



## هی مستحق ز کو ة کوسامان خرید کر دینا؟ کی

### فَتُوىٰي 117 🗽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو قاکی ادائیگی میں کسی مُسَجِّق کوکپڑے، کتابیں، دوائیں یا گھریلوراش وغیرہ بھی دیا جاسکتا ہے یانہیں؟

سأئل: محد خالد ( ناظم آباد نبر 4، کراچی )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرکسی مُسْتِقِ زکوۃ کو بنیتِ زکوۃ کپڑے، کتابیں، دوائیں یا گھریلوراش وغیرہ لے کر دے دیا اور اسے ان اشیاء کا مالک بھی کر دیا توز کوۃ ادا ہوجائے گی۔

جيبا كه علامه علا والدين حَصْحَفِي عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فرماتے بين: "لو أطعم يتيمًا ناويًا الزّكاة لا يجزيه إلّا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه...الخ" يغى الركس شخص في سيتم (مُسْتِق زكوة) كوزكوة كى نيت سيكها ناكلا ديا توبياس كے لئے جائز نبيس اور اگراس كھا نے كا اسے ما لك كرديا توجائز ہے جيبا كه اگروه است كيڑے يہنا دي قوجائز ہے۔ (در محتار، صفحه 204، حلد 3، دار المعرفة بيروت)

سیّدی اعلی حضرت امام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن زَکُوةَ کابیسَمُ شَخِّق طلبه کودینے کے بارے میں فرماتے ہیں: '' جن طلبہ کا وظیفہ نہ اُجرۃ بلکہ محض بطور امداد ہے ان کے وظیفے میں دیں یا کتابیں خرید کرطلبہ کوان کا میں فرماتے ہیں: '' جن طلبہ کا وظیفہ نہ اُجرۃ بلکہ محض بطور امداد ہے ان کے وظیفے میں دیں یا کتابیں خرید کرطلبہ کوان کا میں فرماتے ہیں: '' (فتاوی رضویه ، صفحه 255 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور)

يونهى صَدرُ الشَّريعَه مفتى مُمرامجرعلى اعظى صاحب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ فرماتے ہيں: ''مباح كردينے سے زكوة ادانه ہوگى مثلاً فقير كوبہ نيّبِ زكوة كھانا كھلا ديازكوة ادانه ہوئى كه مالك كردينانہيں پايا گيا، ہاں اگر كھانا دے ديا ﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ

كەچاہےكھائے يالے جائے توادا ہوگئی يونہی بەنتىپ ز كو ة فقىر كوكپڑ ادے ديايا پہنا ديا ادا ہوگئے۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه 874 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالَ فَحَمَّدَ فَاسِمَ اَلْقَادِينِ مَ 5 شوال المكرم <u>1427 ص</u> 29 اكتوبر <u>2006</u> ۽

## ه کو ق کی مدمیں مکان دلوانا ؟ کچھ

فَتوىل 118 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میری خالہ کا اپنا مکان نہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ان کے بھائی کے مکان میں رہتی ہیں وہ مکان میری خالہ نے اپنے شوہر کے نام کروانا ہے۔ ان کے گھر میں ٹی وی ہے وہ بھی کسی نے لے کر دیا ہے۔ میری والدہ اپنی زکو قاکی رقم سے بیرمکان میرے خالو کے نام کرواسکتی ہیں؟

کرواسکتی ہیں؟

بِشِواللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْدِ المُعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ٹی وی کا عام طور پر استعال جس طرح کا ہوتا ہے سب جانتے ہیں اس اعتبار سے ٹی وی حاجت ِ اصلیہ میں شامل نہیں اس کی قیمت بھی شامل کر کے سیح شامل نہیں اس کی قیمت بھی شامل کر کے سیح شامل نہیں اس کی قیمت بھی شامل کر کے سیح حساب لگایا جائے اگر ملکی تیت میں نصاب کی مقدار مال ہوتو ایسے خص کوز کو ق نہیں دی جاسکتی کہ وہ مُستَحِق ز کو ق نہیں ۔ لہذا آپ کی والدہ آپ کی خالہ یا ان کے شوہر جسے بھی زکو ق کی رقم سے مکان دلانا چاہتی ہیں اگر وہ شرعی فقیر ہیں تو انہیں زکو ق کی رقم سے مکان دلانا چاہتی میں مکان خرید کر دیں گی اتن ہی زکو ق ادا ہوگی ۔ اور شوی کے دور کو قادا نہیں ہوگی ۔

الكافية المناقعة المُ فَتَا وَيُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه مفتى المجمعلى اعظى عَلَيْهِ الرَّحْمَه ايك سوال 'صاحبِ نصاب نے 500 رويے کی ز کو ة ساڑھے بارہ رویے نکالی اوران روپیوں کا ایک ویگ کھانا یکا کرایک مسکین کواس کا مالک کر دیایاان روپیوں کا کپڑاخرید کرایک مسکین کودیایا دس مسکین کودیدیا تواس کی ز کو ۃ اداہوگئی یانہیں'' کے جواب میں ارشادفر ماتے ہیں:''اگر مسكين كو ما لِك كرديا ہے توجس قیمت كاوہ كھانا يا كبڑا ہے اتنى زكو ۃ ادا ہوگئی ۔ كھانا پكوانے میں جوخرج ہوا ہے اس كا اعتبارتهيں ـ دُرِّمُخُتَار ميں ہے: ''و جاز دفع القيمة في زكاة ''زكوة ميں قيمت دينا بھي جائز ہے۔ نيزاس مي هي: "فلو أطعم يتيمًا ناويًا الزّكاة لا يجزيه إلّا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه " الرّ کسی پتیم کو به نتیبِ زکو ۃ کھانا کھلایا تو بیکا فی نہیں مگر جبکہ وہ کھانا اسے دے دیا تو ہوسکتا ہے جس طرح کیڑا دے دیے تو ز کو ۃ اداہوجائے گی۔'' (فتاوي امجديه ، صفحه 369 ، جلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإلِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطارى المدني 28 شعبان المعظم 1429م 31 اگست 2008ء

عَنُكُ الْمُذُنِيُ فُضِّيلِ وَأَالْعَظَارِئَ عَلَى الْعَظَارِئَ عَلَى الْلِكِ

#### صدقے سے مال میں برکت کے عجب نظار ہے

حضرت پسیدناابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ شہنشاہ یدینہ،قر ارتلب وسینہ،صاحب معطریسینہ، باعث نُز ول سکینہ،فیض گنجد ننه صلَّى الله تعالى عليه واله وسلم نے فرمايا: 'ايک شخص كسى ويران جله ہے كزرر ہاتھا تواس نے باول ميں سے ايك آواز سنى كه فلاس كے باغ كوسيراب كروتووه بادل جھک گیااوراس نے اپنایانی ایک پھریلی زمین میں برسادیا تو وہاں کے نالوں میں ہے ایک نالے میں وہ سارایا نی جمع ہو گیااورا یک ست ہنے لگا تو وہ تخص اس نالی کےساتھ چل دیا تواس نے دیکھا کہوہ یانی ایک باغ میں داخل ہوا جہاں ایک کسان کھڑاتھا تواس نے اس کسان سے یو تھا''اےاللہ تعالی کے بندے! تیرانام کیاہے؟''اس نے کہا،''فلاں''بیوہی نام تھا جواس نے باول ہے آنے والی آواز سے سنا تھا۔اس کسان نے کہا،''اے اللہ کے بندے! تونے میرانام کیوں یوچھا؟'' تواس شخص نے کہا،''جس بادل سے یہ بارش برس رہی ہے تیرانام میں نے اس سے سنا ہے، یہ بادل کہدر ہاتھا کہ فلاں کے باغ کوسیراب کرو،ٹو اپنے کھیت میں ایپا کیا کرتاہے( کہ تیری زمین کوبادل نے سیراب کیا)؟'' تواس نے جواب میں کہا،''جب تونے سہ بات یوچھ ہی لی ہے تو من لے کہ جو کچھ میرے اس باغ سے نکلتا ہے تو میں اس کے تین جھے کرلیتا ہوں ایک حصدصد قد کردیتا ہوں اورایک حصہ خود کھا تا ہوں اورا بین عیال کو کھلاتا ہوں اور تیسرے جھے کواسی زمین میں کاشت کر لیتا ہوں۔''

(مسلم، كتاب الزبدوالرقائق، الصدقة في المساكيين، ص1593، دارا بن حزم بيروت)

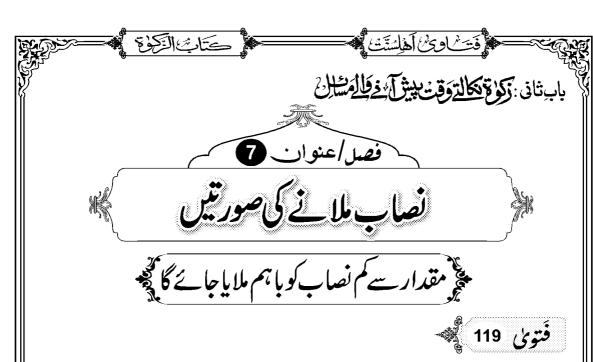

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کتنا سونا ہوتو زکو ۃ واجب ہوتی ہے؟ اور کتنی رقم ہوتو زکو ۃ واجب ہوتی ہے؟

بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ المُعَلِّ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ ہے جبکہ چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ ہے، روپے پیسے اور مالِ تجارت حاجت ِ اصلیہ سے زائد تنہا یا سب ملکرا گر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوں توان پرز کو قاہوگی جبکہ دیگر شرا لَط بھی یائی جائیں۔

فَتَ اوی عَ المُکِیْرِی میں ہے: "تجب فی کل مائتی درهم خمسة دراهم و فی کل عشرین مثقال ذهب نصف مثقال "ترجمہ: ہردوسودرہم میں سے پانچ درہم اور ہر ہیں مثقال سونے میں سے آدھا مثقال زکو قواجب ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 178 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت)

 ﴿ فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْأَكُوعَ ﴾

تنہیں۔اوراگراس کے پاس کچھ چاندی ہےاور کچھ سونا یااس کے ساتھ کچھر قم بھی ہے مگر سونا یا چاندی اور رقم میں سے گو کوئی بھی نصاب کی مقدار نہیں تو اس صورت میں چاندی کے حساب سے زکو ۃ ویں گے یعنی اس سونے کو چاندی شُار کریں گے وہ اس طرح کہ ان دونوں کی قیمت کانتحینُ کریں گے پھر دیکھیں گے کہ بیسونا اس چاندی یار قم سے ملکر چاندی کی نصاب ساڑھے باون تولد کی مقدار ہے یانہیں ،اگر نہ ہوتو زکو ۃ نہیں اوراگر ہوتو زکو ۃ ہے۔

چنانچه هِدَایه میں ہے: "وتضم قیمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب ويضم الذهب إلى الفضة للمجانسة من حيث الثمنية ومن هذا الوجه صار سببا" يعنى سامان كى قيمت كوسونے اور چاندى كى قيمت سے ملايا جائے گاتا كه نصاب مكمل ہوجائے اور گئن كى بنا پر ہم جنس ہونے كى وجہ سے سونے كوچاندى كے ساتھ ملايا جائے گا اور اسى وجہ سے يسبب وُجُوب ہوگا۔

(هدايه اوّلين ، صفحه 213 ، مطبع عه لاهون)

علامه ابن بُمام صاحبِ فَتُحُ الْقَدِيُورَ عَمْةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ فَرِماتَ بِينِ "و النقد ان يضهم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب عندنا" يعنى بمار عزويك يميل نصاب كے لئے دونوں نفتروں (سونے اور چاندی) كوايك دوسرے كے ساتھ ملايا جائے گا۔ (فتح القدير، صفحه 169، حلد 2، مطبوعه كوئته)

شَیْخُ الْاِسْلاَم وَ الْمُسْلِمِیْن شاہ امام احمد رضا خان عکید دکھکا الدی خین نزد جائیں کا اسانصاب کو نہیں کہنچا بنفسہ سبیب و جُوب کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر جب اس نوع کے ساتھ دوسری نوع بھی ہو یعنی زروسیم مُختلَطُ ہوں تو اَزُ انجا کہ وجہ سَبِیت شَمِنیت تھی اور وہ دونوں میں یکساں ، تو اس حیثیت سے ذہب وفظہ جنسِ واحد ہیں الہذا ہمارے نزدیک جوایک نوع میں مُوجِب زکو ہ نہ ہوسکتا تھا خواہ اس لئے کہ نصاب ہی نہ تھا یا اس لئے کہ نصاب کے بعد عفوتھا اس مقدار کو دوسری نوع سے تَقُو یم کر کے ملادیں گے کہ شاید اب اس کامُوجِب زکو ہ ہونا ظاہر ہو۔ پس اگر اس خَم صف سے پھے مقدار زکو ہ ہونا ظاہر ہو۔ پس اگر اس خَم صف بی مقدار زکو ہ بڑھی گی رہایں معنی کہنوع فانی قبلِ ضَم نصاب نہیں اس کے ملنے سے نصاب ہوگی یا آگی نصاب پر اس خَم صف کے بی اس کے ملنے سے نصاب ہوگی یا آگی نصاب پر اس خَم سی بی محمد اس کو گئی ہوگی اور نہ کے خواہ اس اس کے ملنے سے نصاب ہوگی یا اور اگر شم سے بھی مقدار زکو ہ بڑھا دیں گے اور اب اگر بچھ عفو بچا تو وہ حقیقہ عفو ہوگا ور نہ بچھ نیس اور اگر ضم

ع الشارك المالك

كے بعد بھى كوئى مقدارز كو ة زائد نه ہوتو ظاہر ہوجائے گا كه بياصلاً مُو جِبِ زكو ة نه تھا۔''

(فتاوى رضويه ، صفحه 113 ، حلد 10 ، رضا فاؤنديشن لاهور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوْ جَالَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطاري المدني 27 محرم الحرام 1431، ه 14جنوري 2010ء الجواب صحيح عَيَّدُ الْمُنُنْ نِنْ فَضِيلِ مِضَاالِعَطَارِيُ عَلَمَالِهِ فَ

## چی مقدار سے کم مختلف اُموال کے جمع کرنے میں جا ندی کا اعتبار ہے کچھ

فَتُوىل 120 🎥

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے پاس ضرورت زندگی اور قرض کو نکال کر 6 تو لیسونا ہے اوراس کے علاوہ 5,000 روپ بھی ہیں تو کیا مجھ پرز کو ق ہے یانہیں کیونکہ سونا ساڑھے سات تو لیونہیں ہے جو کہ زکو ق کا نصاب بنتا ہے لیکن اگران کو ملایا جائے تو چاندی کے نصاب سے زیادہ رقم بنتی ہے تو کیا ملاکرز کو ق دی جائے گی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

جب سونا تنہا ہواورکوئی مال زکوۃ موجود دنہ ہوتو حاجتِ اصلیہ اور قرض کونکال کرضروری ہے کہ سونے کی مقدار ساڑھے ساتولہ ہوجھی اس پرز کوۃ فرض ہوگی ورنہ نہ ہوگی لیکن جب سونے کا اپنانصاب کم ہولیکن دیگر مال زکوۃ مثلاً مال تجارت ، قم وغیرہ توایسے میں دونوں کی قیمت کو ملا کر دیکھا جائے گا چنا نچہ بیان کی گئی صورت میں سونے اور قم کے علاوہ اَ موال زکوۃ میں سے بچھاور نہ بھی ہوتو نقدی کوسونے کی قیمت کے ساتھ ملائیں گے اگر میساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے ساتھ ملائیں گے اگر میساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر بہنچ جائے تواس کا چالیسویں حصہ زکوۃ میں دینا ہوگا اور چونکہ آپ کے پاس 6 تولے سونا اور

أَفَتُ الْحِينُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْحَالِثُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَلْمُ الْحَلْلُ الْحَلِيلُ الْحَلْمُ الْحَلِيلُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ لِلْمُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ

5,000 روپے موجود ہیں جن کو ملایا جائے تو جاندی کی گئی نصابیں بن جائیں گی للہذاا گران پرسال گزر چکا ہے تو آپ پرز کو قاہے ورنے نہیں۔

وَ اللّٰهُ اَعُلَم عَوْدَمَلُ وَ دَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَلَى الله تَعالَى عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَّم كَتَبِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

#### اورسونا دونوں نصاب سے کم ہوں؟ کچھ پیوجب جا ندی اور سونا دونوں نصاب سے کم ہوں؟ کچھ

فَتوىل 121 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک عورت جس کی شخواہ 10 ہزار سے 15 ہزار روپے تک ہے کرایہ کے گھر میں رہتی ہے شوہرا لگ کما تا ہے لیکن اس کے پاس نہ تو بینک بیلنس ہے اور نہ ہی ساڑھے باون تولہ جا ندی ، بس کچھ جا ندی ہے اور پچھ سونا ہے کچھ زیورا پی ساڑھے باون تولہ جا ندی ، بس کچھ جا ندی ہے اور پچھ سونا ہے کچھ زیورا پی میں کودے دیا ہے یعنی مالک بنا چکی ہے ۔ عرض میر ہے کہ اس عورت پرز کو ق فرض ہوئی یانہیں ؟ اگر ہوئی تو کتنی ؟

سأكل:سيد صهيب على اشر في (شاه فيصل كالوني، كراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ندکورہ صورت میں چاندی اور سونے کو ملانے سے اگر ان کی مالیت ساڑھے باون تو لہ چاندی تک پہنچی ہے تو عورت پراس مال کی زکوۃ دیگر شرائط کی موجودگی میں فرض ہوجائے گی اور جوزیور بیٹی کے قبضے میں دے کر مالک بنا چکی اس کی زکوۃ اس عورت پرنہیں ۔ ہاں لڑکی کو جوزیور دیا اس پرزکوۃ اس صورت میں لازم ہوگی کہ وہ زیورخودیا اس کے ساتھ لڑکی کے پاس موجود زائد اُز حاجت چاندی یارقم کو ملائیں تو چاندی کا نصاب بن جائے۔

﴿ فَتَنَافِئُ الْمُؤْلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿

فَتَاویٰ دَصَوِیَّه شریف میں ہے:''(اگرنصاب میں کی) دونوں جانب ہے توالبتہ بیام خورطلب ہوگا کہاب' ان میں کس کوکس سے تقوِّیم کریں کہ دونوں صلاحیتِ ضَم رکھتے ہیں، اس میں کثرت وقِلَّت کی وجہ سے ترجیح نہ ہوگی ..... بلکہ حکم یہ ہوگا کہ جوتقوِّیم فقیروں کے لیےاً نفَع ہواُ سے اِختیار کریں۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 116 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

اگر تخواہ سے حاجت ِاُصلیہ پرخرج ہونے کے بعد کچھرقم پیج بھی جاتی ہوتو اس کوبھی شامل کیا جائے گا۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله

## ه دوتوله سونا اورايك توله جإندى موتو؟ كيم

فَتوىل 122 🗽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ جس کے پاس دوتو لے سونا اور ایک تولہ جا ندی ہواوراس پر سال گزرگیا ہوتو کیا اس پرز کو ۃ ہوگی ؟

سأئل:عبدالماجدعطاري (ديوخورد،مركزالاولياءلا بور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں! جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد دوتو لہ سونا اور ایک تولہ جاندی ہواور اس پرسال گزرگیا ہوتو اس پرز کو ۃ واجب ہوگی کیونکہ دونوں کو ملائیں اور جاندی کے حساب سے دیکھیں تو نصاب بن جاتا ہے۔اگر چہیلیحدہ علیحہ دیکھیں توسونا جاندی میں سے کسی کا نصاب پورانہیں ہے۔

تَبُيِيُنُ الْحَقَائِق مِين ہے:"يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النصاب لأن الكل ج

﴿ فَتَنْ الْحَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ ا

جنس واحد" ترجمه: سونے کوچاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گاتا کہ نصاب مکمل ہوجائے کیونکہ ' بیآ پس میں ہم جنس ہیں۔ (تبیین الحقائق ، صفحه 281 ، حلد 1 ، مطبوعه ملتان)

خُلاصَةُ الْفَتَاوِیٰ میں ہے:"أصل هذا أن الذهب يضم إلى الفضة لتكميل النصاب عندنا استحساناً" ترجمه: ہمارے نزويك محملي نصاب كى خاطر سونے كوچاندى كساتھ ملانا يواصل ہے اور يہ الطور إستخسان ہے۔ (خلاصة الفتاوی ، صفحه 237 ، جلد 1 ، مطبوعه كوئته)

دُرِّمُخُتَار میں من يبلغ به، و لو بلغ بأحدهما نصابًا دون الآخر تعين ما يبلغ به، و لو بلغ بأحدهما نصابًا و خمساً و بالآخر أقل قوّمه بالأنفع للفقير"

(در مختار ، صفحه 272 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

امام المسنّت مُجَدِّدِ دِين ومِلّت امام احمد رضاخان عَلَيْ وَحُمْةُ الرَّحْمُن فَرِمات بِين: ''جُوَتَقُو يَم فقيرول ك كَ أَنْعَ مُواُسِهِ إِخْتِيار كرين، الرسونے كوچاندى كرنے مين فقراء كانفع زيادہ ہے تووہى طريقه برتيں۔'' (فتاوى رضويه، صفحه 116، حلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

كتــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد هاشم خان العطاري المدني جمادي الثاني 1430م جون 2009ء

الجواب صحيح اَبُوالِصَالِهُ فُكِمَّدَ قَالِيَهُ اَلْقَادِينِي اَبُوالِصَالِ فُكِمَّدَ قَالِيهُ القَادِينِي الْ

چی سونا، چا ندی اور مال تجارت کوملانے کی صورت کی

فَتُوىٰي 123 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کے پاس ساڑ ھےسات تولہ سے کم سونا، ساڑھے باون تولہ سے کم چاندی اور مالِ تجارت بھی شرعی مقدار سے کم ہےاس صورت میں اس پر زکو ۃ واجب ہے یانہیں؟ موجد

فتشاوي كغالشتن

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُول میں تینوں اَشیاء کو قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا اگر ان تینوں کی قیمت حاجت ِ اَصلیہ سے فارغ ہوکرساڑھے باون تولہ چا ندی کی رقم کے مُساوی یا اس سے زائد ہوجائے تو تینوں کی مجموعی رقم پرزکو قا واجب ہوجائے گی جومقداران تینوں کی کھی ہے ان کی قیمت اگر چا ندی کے نصاب سے زائد ہے توزکو قافرض ہوگ۔

فَنَاوی عَالَمُ کِیْرِی میں ہے: "و تضم قیمة العروض إلی الشمنین والذهب إلی الفضة قیمة قیمة کے ذا فی الکنز" ترجمہ: اورسامان کی قیمت سونا چا ندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار سے جاندی کے ساتھ ملائی جائے گا ، اسی طرح کَنُزُ الدَّقَائِق میں ہے۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 179 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت)

صدر الشّريعَه، بكر وُالطَّريقَه حضرت علامه المجدعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِى ارشاد فرماتِ بين: ''اگر دونوں ميں سے کوئی بفتد رِنصاب بيس توسونے کی قيمت کی چاندی يا چاندی کی قيمت کا سونا فرض کر کے ملائيں پھراگر ملانے پر بھی نصاب بيس ہوتی تو بھر بيس اور اگر سونے کی قيمت کی چاندی چاندی ميں ملائيس تو نصاب ہوجاتی ہے اور چاندی کی قيمت کا سونا سونے ميں ملائيس تو نہيں ہوتی يا بالعکس تو واجب ہے کہ جس ميں نصاب پوری ہووہ کريں۔'' جاندی کی قيمت کا سونا سونے ميں ملائيس تو نہيں ہوتی يا بالعکس تو واجب ہے کہ جس ميں نصاب پوری ہووہ کريں۔'' دی مقدہ کا سونا سونے ميں ملائيس تو نہيں ہوتی يا بالعکس تو واجب ہے کہ جس ميں نصاب پوری ہووہ کريں۔'' دی مقدہ کا سونا سونے ميں ملائيں تو نہيں ہوتی يا بالعکس تو واجب ہے کہ جس ميں نصاب پوری ہووہ کريں۔''

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

### كتبب كتب من كتب كتب العَطَّارِيُّ عَفَاعَنُ للبَلاثِ عَبِّلُ الْمُذُنِثِ فَضَيَّلُ كَالْمِلْ فِي عَفَاعَنُ للبَلاثِ

6 رمضان المبارك <u>1429</u> هـ 07 ستمبر <u>2008</u>ء

#### ی سونے اور مال تجارت کوملا کرنصاب کامکمل ہونا ہے۔ می سونے اور مال تجارت کوملا کرنصاب کامکمل ہونا ہے۔

فَتوىل 124 👺

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کے پاس ساڑھے ی

الكالكال المناقعة

﴿ فَتُنَّاوِينَ آَخِلُسُنَّتُ ﴾ یا پنج تولہ سونا ہےاور تقریباً 75,000 رویے کا مال تجارت بھی ہےتو کیااس پر زکوۃ واجب ہے؟

سائل: محرسلمان (لاندهی، کراچی)

بسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

دریافت کی گئی صورت میں زکو ۃ واجب ہے جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو کیونکہ سونے اور مال تجارت کا مجموعہ ا جاندی کے نصاب کے برابرہے۔

بہارشریعت میں ہے: ''سونے جاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو،جس کی قیمت سونے جاندی کی نصاب کو پہنچاتواس پربھی زکو ۃ واجب ہے بعنی قیت کا جالیسواں حصہ اورا گراَسباب کی قیمت تو نصاب کونہیں پہنچتی مگراس کے پاس ان کےعلاوہ سونا چاندی بھی ہے توان کی قیت سونے چاندی کے ساتھ ملا کرمجموعہ کریں ،اگرمجموعہ نصاب کو پہنچاز کو ۃ واجب ہے۔'' (بهار شریعت ، صفحه 903 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رُسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطاري المدني 20 رمضان المبارك 1429هـ 21 ستمبر 2008ء

الجواب صحيح أبُوالصَّالِ فَحَمَّدَ فَأَلِيَّهُ القَّادِيثِي

# هی ایک نصاب مکمل اورایک کم ہوتو؟ کی ا

فَتُوبَىٰ 125 🗽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ مال تجارت نصاب کو پہنچ جائے اوراس کےعلاوہ سونانصاب سے کم ہومثلاً یا پنج تو لے ہواس کےعلاوہ کچھنہیں تو کیااس سونے کو مال تجارت کے ساتھ ملائیں گے؟ سائل:لباقت على (مركزالاولياءلا هور)

إفتشاوي آخاستت

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جي بان! ان كوملايا جائے گا۔

چنانچه مُحَقِق شامی قُرِّسَ سِرُّهُ السَّامِی ماشِن کِقول: "من جنسه" کِتحت ارشاد فرماتے ہیں: "مسیاتی: أن أحد النقدین یضم إلی الآخر، وأن عروض التجارة تضم إلی النقدین للجنسیة باعتبار قیمتها" ترجمه: عنقریب بحث ہوگی کہ نقدین یعنی سونے وچاندی تو کمیل نصاب کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا اور سامان تجارت کو بھی سونے چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا کیونکہ اس کی زکو ق کی ادائیگی میں قیمت کو ہی محوظ مراحات اس کی زکو ق کی ادائیگی میں قیمت کو ہی محوظ مراحات اس کے مراحات اس کے دور المعرفة بیروت) محاج تاہے۔ (رد المحتار علی الدر المحتار ، صفحه 254 ، جلد 3 ، دار المعرفة بیروت)

سیّدی امامِ المِسنّت امام احمد رضاخان عَدَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں:''سونا چاندی تو مطلقاً ایک ہی جنس ہیں خواہ ان کی کوئی چیز ہواور مالِ تجارت بھی اُنہی کی جنس سے گنا جائیگا اگر چہ کی قتم کا ہوکہ آخراس پرزکو ہ یوں ہی آتی ہے کہ اس کی قیمت سونے یا چاندی سے لگا کراُنہی کی نصاب دیکھی جاتی ہے تو بیسب مال ذَروسیم ہی کی جنس سے ہیں۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 86 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

# كتب من المُوالصَّالَ فَعَمَّدَ قَالِيهَمَ القَّادِينِ فَي المُعَالِقَ الْمُوالِكُ فَعَمَّدَ قَالِيهِمَ القَّادِينِ فَي الثَّانِي 1430 هـ و و 2009ء

## هی نصاب میں جاندی کا اعتبار کریں یاسونے کا؟ کیجہ

فَتُوىٰي 126 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کے پاس کچھ زیور چاندی کا اور کچھ زیورسونے کا ہے۔ چاندی کے زیور کا وزن ساڑھے باون تولے ہے جو کہ نصاب کے مطابق ہے کند ﴿ فَتُنْ الْفِلْسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

ُ اورسونے کا زیورسوا تولہ ہےتو سونے کو چاندی میں ملائیں گے یا چاندی کوسونے میں؟ اور ملانے کے لئے سونا چاندی ُ کے وزن کا اعتبار ہوگایاان کی کاریگری کے ساتھ قیمت کا؟ ۔ ۔ ۔ ۔ سائل: غلام سرورعطاری (کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسُنُول میں سونے کو جاندی کے ساتھ ملایا جائے گا اور سونے کے زیور کی قیمت لگائی جائے گی کہ وہ زیور کتنے وزن کا ہے اور اس کی کیا قیمت ہے پھر ملا کر جو قیمت دونوں کی بنے گی اس کی زکو ۃ ادا کی جائے گی قیمت سے ادائیگی کریں گے تو دونوں کو ملانے سے جو مجموعی قیمت بنے گی اس میں سے جالیسواں حصہ ادا کر دیا جائے اگر چاندی کے نصاب کی زکو ۃ چاندی دینی ہوگی۔ جہاں کے نصاب کی زکو ۃ چاندی دینی ہوگی۔ جہاں تک سوال ہے کاریگری کے ساتھ قیمت کے بارے میں تو کاریگر کے معاوضہ کو تو شارنہیں کریں گے البتہ اس صورت میں اس کے ڈیزائن کی بنا پر قیمت میں جواضا فیہوا وہ ضرور شار ہوگا۔ اگر چہوزن کے حساب سے دیکھیں تو قیمت کم بنتی ہواوہ صرور شار ہوگا۔ اگر چہوزن کے حساب سے دیکھیں تو قیمت کم بنتی ہواوہ صنو در شار ہوگا۔ اگر چہوزن کے حساب سے دیکھیں تو قیمت کم بنتی ہواوہ صنو در شار ہوگا۔ اگر چہوزن کے حساب سے دیکھیں تو قیمت کم بنتی ہواوہ صنو بیاضا فی ہواہ میں شار کریں گے۔

سیّدی اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الدِّحْن ارشاد فرماتے ہیں: 'اگرایک جانب نصابِ تام بلاعفوہ اور دوسری طرف نصاب سے کم ، تو یہال یہی طریقہ ضُم مُتعَدِّن ہوگا کہ اس غیر نصاب کواس نصاب سے تَقُوِیم کر کے ملاویں، یہ یہ ہوگا کہ نصاب کوتقو یم کر کے غیر نصاب سے ملائیں۔ مثلاً چاندی نصاب ہے اور سونا غیر نصاب، تو اس سونے کوچاندی کریں گے جاندی کوسونا نہ کریں گے ، اور عکس ہے تو عکس۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 115 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه مفتی المجمعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی ارشا وفر ماتے ہیں: ''یونہی سونے کی زکوۃ میں جا ندی کی دکوۃ میں جا ندی کی کوئی چیز دی تو اس کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ وزن کا اگر چہاس میں بہت کچھ صنعت ہوجس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی۔''

(بهار شريعت ، صفحه 902 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

اسی میں ہے:'' بیے جو کہا گیا کہادائے زکو ۃ میں قیمت کا اعتبار نہیں بیاسی صورت میں ہے کہاس کی جنس کی ماہ ﴿ فَتَنْ الْعَالِثَنَا ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

" زکو ة اسی جنس سے ادا کی جائے اورا گرسونے کی زکو ة جاندی سے یا جاندی کی سونے سے ادا کی تو قیمت کا اعتبار ہوگا،' مثلا سونے کی زکو ة میں جاندی کی کوئی چیز دی جس کی قیمت ایک اشر فی ہے تو ایک اشر فی دینا قرار پائے گا، اگر چہ وزن میں اس کی جاندی پندرہ رویے بھر بھی نہ ہو'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 902 ، حلد 1 ، مکتبة المدینہ)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

كتب\_\_\_\_ه

عَبِّنَ الْمُنُونِيُ فُضِيلِ مَضَاالِعَطَّارِئَ عَفَاعَنُ لِلَكُلِيُّ عَفَاعَنُ لِلْكَاكِيُّ عَفَاعَنُ لِلْكَاكِيُ عَفَاعَنُ لِلْكَاكِيُ عَفَاعَنُ لِلْكَاكِيِّ 14 ستمبر 2006ء

#### می سونے جاندی اور تمیٹی کی رقم ملا کرنصاب مکمل ہونے کی صورت کی ہے۔ میر سونے جاندی اور تمیٹی کی رقم ملا کرنصاب مکمل ہونے کی صورت کی ہے۔

فَتوىل 127 🎉

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے پاس سات تولہ سونا ہے کیا مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے پاس سات تولہ سونا ہے کیا ہیں ساڑھے ہوں ہے جس ہے کیا اس سونے پرز کو قاہم گیا؟ نیز ہم نے کمیٹی ڈال رکھی ہے جس میں تقریباً بچپاس ہزاررو بے اداکر چکے ہیں اس کی زکو قاکا کا تکم بیان فرما دیں۔ ہنچیاس ہزاررو بے اداکر چکے ہیں اس کی زکو قاکا کا تکامی الرّجے نیم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

سوناجب ساڑھے سات تولہ ہے کم ہوتواس پرز کو ۃ واجب نہیں ہوتی اگر چہاس کی رقم ساڑھے باون تولہ عائدی کی رقم کے مشاوی یااس سے زائد ہو۔ یہاس صورت میں ہے جب سونے کے علاوہ دوسرا کوئی مال زکو ۃ موجود نہ ہو، کیکن چونکہ آپ نے کمٹیای ڈال رکھی ہے تواس رقم کے ساتھ سونے کو ملائیں یعنی سونے کی جوموجودہ قیمت ہے اس جو کیکن چونکہ آپ نے کمپٹی ڈال رکھی ہے تواس رقم کے ساتھ سونے کو ملائیں یعنی سونے کی جوموجودہ قیمت ہے اس قیمت کو بچاس ہزار میں شامل کر دیں اور مجموعی رقم پرز کو ۃ اواکریں۔ (البتہ جورقم کمپٹی میں دی ہوئی ہے اس کی زکو ۃ دینا اگر چہ فی الْفَوْد واجب نہیں لیکن بہتر بھی ہے کہ جیسے ہی سال پورا ہو کمل رقم پرز کو ۃ نکال دیں)

فَتَاوِيْ عَالَمُكِيُرِي مِي مِي اللهِ العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة الم

﴿ فَتَنْ الْكُونَ الْمُولِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكُونَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكُونَ ﴾ ﴿

۔ قیمةً کـذا فی الـکنز" ترجمہ:اورسامان کی قیمت سونا چاندی کے ساتھ ملائی جائے گی اور سونا قیمت کے اعتبار کُ سے چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا،اسی طرح کُنُزُ الدَّقَائِقِ مِیں ہے۔

(فتاوی عالمگیری ، صفحه 179 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

صک ڈالشّریعک، بک ڈالسَّریقک حضرت علامہ المجدعلی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی ارشا وفر ماتے ہیں: ''اگر دونوں میں سے کوئی بفتد رِنصاب نہیں تو سونے کی قیمت کی جاندی یا جاندی کی قیمت کا سونا فرض کر کے ملائیں پھراگر ملانے پر بھی نصاب نہیں ہوتی تو بھے نہیں اور اگر سونے کی قیمت کی جاندی میں ملائیں تو نصاب ہوجاتی ہے اور جاندی کی قیمت کا سونا سونے میں ملائیں تو نہیں ہوتی یا بالعکس تو واجب ہے کہ جس میں نصاب پوری ہووہ کریں۔' کی قیمت کا سونا سونے میں ملائیں تو نہیں ہوتی یا بالعکس تو واجب ہے کہ جس میں نصاب پوری ہووہ کریں۔' (بھار شریعت، صفحه 904، حلد 1، مکتبة المدینه)

مزید ارشا دفر ماتے ہیں: ''سونے چاندی کی زکوۃ میں دن کا اعتبار ہے قیمت کا لحاظ ہیں۔'' (بھار شریعت ، صفحہ 902 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوَالِصَالِّ فُحَدَّدَقَالِيَهُمَ اَلْقَادِرِثِي 28 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 11 ستمبر <u>2007</u>ء

# مچی نصاب سے اوپڑش سے کم معاف ہے کچھ

فَتوبى 128 🦃

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ساڑھے سات تو لے سونے سے جوز اندسونا ہوگا اس پرز کو قاہو گی ایساڑھے سات تولیسونے پرز کو قاہوگی؟ جبکہ سونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ پیشید اللّٰاء الرّبخہ ان الرّبحیٰد

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ساڑھے سات تولہ سونے پراگر سال گزرگیا تواس پربھی زکوۃ ہوگی اوراس سے زائدا گر ساڑھے سات تولہ کے

**224** 

﴿ فَتَنَا وَيُنَا لَكُونَ الْفَرِكُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَرِقَ اللَّهِ وَمَا لِلْفَالِكُونَ ﴾

پانچویں حصہ بعنی ڈیڑھ تولہ سے کم ہے تواس زائد سونے پرز کو ۃ نہ ہوگی کیونکہ نصاب سے زائد نصاب کے پانچویں حصہ ک سے کم پرز کو ۃ نہیں ہوتی وہ معاف ہوتا ہے۔ بعنی اگر کسی کے پاس 9 تولہ سونا سے کچھ کم ہوتواس پر فقط ساڑھے سات تولہ سونے کی زکو ۃ ہوگی اور بقیہ سونے پرز کو ۃ نہیں ہوگی۔اوراگر 9 تولہ سونا ہوگا تو کممل 9 تولہ ہی کی زکو ۃ دینا ہوگی۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ عَذَّ ہَا وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ عَذَّ ہَا وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ عَلَّمَ اللّٰہُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَ اِللّٰہِ وَسَلَّمَ

مَبِّدُةُ الْمُنُ نِنِكُ فُضَيلِ فِي الْعَطَارِي عَفَاعَنُ الْمُكُنِ فِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِينِ المُعَالِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِينَ المُعَلِّقِينَ المُعِلِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعِلِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعِلِقِينَ المُعِلَّقِينَ المُعِلِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعِلَّقِينَ المُعِلَّقِينَ المُعَلِقِينَ المُعِلَّقِينَ المُعِلِقِينَ المُعَلِقِينَ المُعَلِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعْلِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ الْمُعِلِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعْلِقِينَ المُعِلِقِينَ المُعِلَّقِينِ المُعِلَّقِينِ المُعَلِّقِينِ المُعِلِي عَلَيْلِي الْعُلِينِ ال

# میر چاندی کے نصاب کامٹس ساڑھے دس تولہ ہے کچھ

فَتوىل 129 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ علما کی طرف سے مختلف اَموالِ زکو ق کا جونصاب بیان کیا جا تا ہے کیا اس نصاب کوالگ کر کے جوزائد مال ہواس پرزکو ق دی جائے گی یا اس نصاب سمیت گُل مال پرزکو ق دیں گے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ نصاب سمیت کُل مال کی دی جائے گی کیونکہ جا ندی کا نصاب 200 در ہم ہے اور سرکار صَلَّی اللهُ تَعالٰی عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس نصاب میں سے پانچ ورہم لینے کا حکم فر مایا۔

جيما كرحديث بإك مين م: "فَإِذَا بَلَغَتُ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَتُ الدَّرَاهِمِ" ترجمه: جب دوسو درجم بوجا كين توان مين ياني درجم بين \_

(سنن الترمذي ، صفحه 122 ، الحديث: 620 ، جلد 2 ، دار الفكر بيروت)

اس حدیث میں حضور صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نے جاندی کے نصاب میں سے ہی زکو ق کاحکم ارشاد

ہے فرمایا تو معلوم ہوا کہ نصاب میں بھی زکو ۃ ہے۔لیکن اگر نصاب سے اوپر کچھ مال زائد ہےتو وہ جب تک نصاب کے ۔ انگاری المُؤْمَثُ الْعُلِسَتَثُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۔ پانچویں جھے تک نہ پہنچے تب تک اس زائد مال میں ز کو ۃ واجب نہیں ہو گی ، جب وہ زائد مال پانچویں جھے تک پہنچے گئ جائے تو پھراس میں ز کو ۃ واجب ہوگی ۔

جیما که رَدُّ الْمُحْتَارِ مِیں ہے: "ما زاد علی النصاب عفو إلی أن يبلغ خمس نصاب ، ثم كل ما زاد على الخمس عفو إلى أن يبلغ خمسًا آخر" ترجمہ: نصاب پرجومال زائد ہے اس كى چُوٹ چُوٹ ہے يہاں تك وہ نصاب كے پانچويں حصہ تك پُنج جائے ، پھر پانچويں حصے سے جوزائد ہے اس كى چُوٹ ہے يہاں تك كه وہ دوسر كے پانچويں حصے تك پُنج جائے۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 272 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

فَتَاوى فَيْضُ السَّسُوُل مِيں ہے: "ساڑھے باون تولد کے اوپر ہرساڑھے دس تولے چاندی کی بھی زکو قا واجب ہوئی اور اَخیر میں جوساڑھے دس تولہ چاندی ہے کم بچاس کی زکو قامعان رہے گی۔ "

(فتاوي فيض الرسول ، صفحه 478 ، حلد 1 ، شبير برادرز لاهور)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب من المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة ال

01 محرم الحرام <u>1431</u> ه 19 دسمبر <u>2009</u>ء

#### شریعت کامدار عقل پرنہیں وی پر ہے



بابدثانى: زَكُوعَ مُكَالِدُوقِتُ بِيثِ لَهُ وَالْمُسُالِي



# ه کی کیلے پندرہ سالوں کی زکوۃ نکالنے کا طریقہ کی ج

فَتُوىٰي 130 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ پندرہ تولہ سونے کی زکوۃ 1970ء تا 1985ء ادانہیں کی گئی تھی 1985ء میں سونا فروخت کر دیا گیا۔ اب اس پندرہ سال کی پندرہ تو لے سونے کی زکوۃ دینے کا کیا طریقہ ہوگا؟ مہر بانی فرما کر شریعت کے مطابق طریقۂ کاربتادیں۔

**سائل**:عبدالرحمٰن (جہانگیرروڈ،کراچی)

بِسْدِاللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْدِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿ فَتَنُا فِي الْفِلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكُونَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكُونَةُ ﴾

یہاں تک کہآپ کے ذِبِّے واجِبُ الْاَدَاز کو ۃ ہاتی نہ ہے۔ ہرسال کی زکو ۃ کی ادائیگی کرتے وفت اتنی سہولت حاصل ' ہوگی کہتمام نصاب مکمل ہوکڑٹمس سے کم جوسونا ہوگا یو نہی ایک ٹٹمس سے دوسر کےٹمس تک کا سونا بھی معاف ہوگا اس کی زکو ۃ دینالازم نہیں ۔ میبھی واضح رہے کہ پہلے نصاب کے سال ، تاریخ ، مہینے ، دن اوروفت کالقین کریں پھراسلامی سال کے اعتبار سے سارا حساب کریں۔

گزشتہ سالوں کی زکوۃ نکالتے وقت اسی سال کے اس دن کے سونے کا بھاؤلگایا جائے گاجس دن سال تمام ہور ہاہے۔ سونے کا بھاؤ دریافت کرنے میں دِقَّت ہوتو احتیاطاً زیادہ سے زیادہ نُرُخ لگالیں کہ زکوۃ کچھرہ نہ جائے۔ اور اب تک جوا دامیں تاخیر کی ہے اس کے بارے میں صدقِ دل سے تو بہ واستغفار کریں اور اب بھی اگر صاحب نصاب ہیں تو آئندہ ہر سال فوراً اداکر دیا کریں۔

سیّدی اعلیٰ حضرت، مُجدِّدِ وِین ومِلّت اما م احمد رضا خان عَلَیْهِ دِیْمَهُ الرَّحْمُنُ اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: 'ییانِ سائل سے معلوم ہوا کہ زیور ہر سال اتناہی رہا کم وبیش نہ ہوا تو ہر سال جوسونے کا زَرْحُ قالسسساس سے قیمت لگا کر زیور نُقرُ ہ کے وزن میں شامل کی جائے گی اور ہر ساڑھے باون تو لے چاندی پر اس کا چالیسوال حصہ، پھر ہر ساڑھے دس تولے چاندی پر اس کا چالیسوال حصہ واجب آئے گا، اُخیر میں جو ساڑھے دس تولے چاندی پر اس کا چالیسوال حصہ واجب آئے گا، اُخیر میں جو ساڑھے دس تولے چاندی سے کم بچے معاف رہے گی، ہر دوسر سال اگلے (گزرے ہوئے) برسوں کی جتنی زکو ہ واجب ہوتی تولے چاندی سے اتناکم ہوکر باقی پرزکو ہ آئے گی ..... یوں تین سال کا مجموعی حساب کر کے جس قدر زکو ہ فرض نکے سب فوراً فوراً ادا کر دینی ہوگی اور اب تک جوا دامیں تا خیر کی ، بہت زاری کے ساتھ اس سے تو بہ فرض ہے اور آئندہ ہر سالِ تمام پر فوراً ادا کی جائے۔ یہ اگلے تین برسوں میں اس کے سال تمام ہوئے کے دن سونے کا بھاؤ دریافت کرنے میں وقّت ہوتو احتیاطاً زیادہ سے زیادہ فرخ کاگلے کہ ذکو ہ تیجھرہ نہ جائے۔' (ملتھ طا)

(فتاوي رضويه ، صفحه 128 ، 129 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

صَد دُالشَّریعَه ، بَد دُالطَّریقَه مولا نامفتی امجرعلی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقِدِی فرماتے ہیں: ' کوئی شخص صرف ایک نصاب کا مالک ہے اور دوسال گزر گئے کہ زکو ۃ نہیں دی تو صرف پہلے سال کی زکو ۃ واجب ہے، دوسرے سال کی نہیں کہ پہلے سال کی زکو ۃ اس پر دَین ہے اس کے نکا لنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا للہٰ ذا دوسر ہسال کی زکو ۃ ایک ہمیں کہ پہلے سال کی زکو ۃ اس پر دَین ہے اس کے نکا لنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا للہٰ ذا دوسر سے سال کی زکو ۃ ﴿ فَتَنَافِئَ الْفَلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُونَةُ ﴿ حَتَابُ الْفَكُونَةُ ﴿

واجب نہیں، یونہی اگر تین سال گزر گئے مگر تیسرے میں ایک دن باقی تھا کہ پانچ درہم اور حاصل ہوئے، جب بھی پہلے سال کی زکو ہ واجب ہے کہ دوسرے اور تیسرے سال میں زکو ہ نکا لئے کے بعد نصاب باتی نہیں۔ ہاں جس دن کہ وہ پانچ درہم حاصل ہوئے، اس دن سے ایک سال تک اگر نصاب باقی رہ جائے تو اب اس سال کے پورے ہوئے وزکو ہ واجب ہوگی۔'' (بھار شریعت، صفحہ 878، جلد 1، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

عَبُرُهُ الْمُذُنِئِ فُضَيِلِ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلِئَ مَعَ الْمَالِئِ الْمُكَالِيَ عَبَدُهُ الْمُلَاثِ مَالِي النور 1429 ص 26 مارچ 2008ء

## هم تنسس سالون میں ایک سال زکوة دی اب کیا ہو؟ کچھ

فَتوىل 131 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کسی کے پاس آج سے تمیں سال قبل ساڑھے سات تولیہ سونا آیا اور اس نے اس کی زکو ۃ نہ دی تھی ، ان تمیں سالوں میں اس کے پاس حاجت ِ اَصلیہ سے زائداس سونے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اب دریا فت طلب اُ موریہ ہیں کہ

- **﴿1﴾** الشخص پرگزشته تمام سالوں کی زکو ۃ واجب ہے یا فقط ایک سال کی؟
- **﴿2﴾** تىس سال يىلے سونے كى جو قيمت تھى اس كااعتبار ہوگايا اب كى قيمت كا؟

سائل:محد خضر حیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ دریافت کی گئی صورت میں فقط ایک سال کی زکوۃ واجب ہے، البتہ زکوۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے

﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ

شخصِ مٰدکور گنا ہگار ہوا۔

اعلی حضرت، عَظِیْمُ الْبَوَکَتُ، عَظِیْمُ الْمَوْتَبَتُ ، پروان شَمِعِ رِسالت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت شاہ ام احمد رضا خان عَلَیْ الرّ خبّه اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: '' ہرسال زکو ۃ واجب ہوگی جب تک نصاب سے کم نہ رہ جائے یہ اس لئے کہ جب پہلے سال کی زکو ۃ نہ دی دوسرے سال اس قدر کامدیون ہے تو اتنا کم کرکے باقی پر ہوگ کرکے باقی پر ہوگ کرکے باقی پر ہوگ کرکے باقی پر ہوگ یوں ہی زکو ۃ اس پر دَین ہے تو مجموع کم کرکے باقی پر ہوگ یوں ہی اگے دونوں برسوں کی زکو ۃ اس پر دَین ہے تو مجموع کم کرکے باقی پر ہوگ یوں ہی اگے سب برسوں کی زکو ۃ ہوگ اس کے اور مال زکو ۃ سے ل کر نصاب ہے تو زکو ۃ ہوگ ورنہ ہیں۔ ''

دوسری جگفر ماتے ہیں: 'نمرہ بسیحے ومُعُتَمَدُ پرزگو ہ کا وُجُوب فوری ہے توجواس سال کی زکو ہ نہ دے یہاں تک کہ دوسراسال گزرجائے گنہگارہے۔' (فتاوی رضویہ، صفحہ 559، جلد 16، رضا فاؤنڈیشن لاھور) ﴿2﴾ تمیں سال قبل جب اس شخص کے پاس ساڑھے سات تولیسونا آیا اس کے ٹھیک ایک قمری سال کے بعداس سونے کی جو قیمت تھی اس کے اعتبار سے زکو ہ اداکرنی ہوگی۔

اعلی حضرت عَلَیْہِ الرَّحْبَ فرماتے ہیں: ''سونے کے عوض سونا، چاندی کے عوض چاندی زکو ق میں دی جائے جب تو نَرَحْ کی کوئی حاجت ہی نہیں وزن کا چالیسواں حصہ دیا جائے گا ہاں اگر سونے کے بدلے چاندی یا چاندی کے بدلے سونا دینا چاہیں تو نَرَحْ کی ضرورت ہوگی ، نَرَحْ نہ بنوانے کے وقت کا معتبر ہونہ وقت اداکا ، اگر اداسال تمام کے بدلے سونا دینا چاہیں تو نَرَحْ کی ضرورت ہوگی ، نَرَحْ نہ بنوانے کے وقت کا معتبر ہونہ وقت اداکا ، اگر اداسال تمام ہوگا کہ یا بعد ہوجس وقت ہے مالک نصاب ہوا تھا وہ ماؤعر بی وتاریخ وقت جب عَود کریں گے اس پرز کو ق کا سال تمام ہوگا اس وقت کا نَرْحْ لیا جائے گا۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 133 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبى كتبى كتبى كتبى كالمَدْ اللهُ ا

الجواب صحيح عَبُلُا الْمُنْ نِنِ فُضَيالِ مَضَا العَطَارِي عَلَمَ اللهِ

### 

فَتُوىٰ 132 🖟

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ

﴿1﴾ شوہر نے عورت ہے بطورِقرض زیورلیا کہ ابھی کاروبار میں لگا تا ہوں بعد میں بنوا کر دے دوں گالیکن کاروبار

میں نقصان ہو گیا۔10 سال بعد شوہروہ زیورعورت کو بنوا کردیتا ہے تو کیا گزشتہ سالوں کی زکو ۃ عورت پرلازم ہوگی؟

﴿2﴾ اگرعورت كانتقال ہوگيا ہوتواليي صورت ميں زكوۃ كى ادائيگى كس پرلازم ہوگى وُرَثاء پرياكس پر؟

سائل:افضل حسين (نيوكراچي)

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

(1) صورتِ مُسْنُولہ میں اس عورت پر گزشتہ سالوں کی بھی ذکو ۃ لازم آئے گی کہ قرض دَینِ قوی ہے اور اس کا حکم بھی ہے۔ اس کے علاوہ جور قم اپنے پاس موجود ہواوروہ بذاتِ خود نصاب ہویا قرض میں دیئے گئے سونے کے ساتھ اللہ کرنصاب ہوا سی رکھی ذکو ۃ لازم ہوگی۔ البتہ جور قم اس کے پاس ہوتو اس کی ذکو ۃ نصاب کا عمومی سال پورا ہونے پر فوراً دینا واجب ہے جبکہ قرض میں دیئے ہوئے مال کا حکم ہے ہے کہ ذکو ۃ قرض دینے والے پر سالہا سال لازم ہوتی رہتی ہے البتہ ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب سارا مال یا نصاب کا کم از کم پانچواں حصہ اسے وصول ہوجائے تو جو وصول ہواس کی ذکو ۃ دینی ہوگی اور گزشتہ تمام سالوں کی دینی ہوگی۔

چنانچ فَتَاوى قَاضِى خَان مِن عَن مَن عَن قوى وهو بدل مال التجارة والقرض..... ففى الدين القوى تجب الزكاة اذا حال الحول ويتراخى الاداء إلى أن يقبض أربعين درهمًا وكلما قبض أربعين درهمًا يلزمه درهم "(ملتقطاً)

(فتاوي قاضي خان ، صفحه 253 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت)

﴿ فَتُنْ النَّكُ النَّكُ النَّكُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي اللَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ

صَدِدُ الشَّرِيعَه ، بَدِدُ الطَّرِيقَه علامه مفتی محمدا مجیعلی اعظمی رَخْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه ارشاد فرماتے ہیں:''اگرؤین السے پر ہے جواس کا اقر ارکرتا ہے مگرا دامیں دیر کرتا ہے یا نا دار ہے یا قاضی کے یہاں اُس کے مُفلِس ہونے کا حکم ہو چکا یاوہ مُمکِر ہے مگراس کے پاس گواہ موجود ہیں توجب مال ملے گاسالہائے گزشتہ کی بھی زکو ۃ واجب ہے۔'' چکا یاوہ مُمکِر ہے مگراس کے پاس گواہ موجود ہیں توجب مال ملے گاسالہائے گزشتہ کی بھی زکو ۃ واجب ہے۔''

﴿2﴾ اگر عورت کا اپنے مال پر قبضہ سے پہلے انقال ہو گیا تو اس کیلئے تھم تھا کہ موت سے پہلے وُرُ ثاء کو اس مال کی زکو ق کی ادائیگی کی وصیت کرتی اوراگر وصیت نہیں کی تو وُر ثاء پر اس مال کی زکو ق کی ادائیگی لازم نہیں البتہ اگر کوئی وارث عورت کی آخرت کی نجات کیلئے اُس سے محبت کی بنا پر اپنے مال سے اداکر بے تو یہ ایصالِ تو اب ہوگا۔

چنانچ فَتَاوى قَاضِى خَان مِيل ہے: "مات من عليه الزكاة تسقط الزكاة ولا تصير دينًا في التركة إلا أنه لو أوصى بأداء الزكاة يجب تنفيذ الوصية من ثلث ماله" (فتاوى قاضى حان ، صفحه 256 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت)

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيُرِى مِن هِ: "والوصية مستحبة هذا إذا لم يكن عليه حق مستحق لله تعالى و إن كان عليه حق مستحق لله تعالى كالزكاة أو الصيام أو الحج أو الصلاة التي فرط فيها فهي واجبة " (فتاوىٰ عالمگيرى ، صفحه 90 ، حلد 6 ، دار الفكر بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّدَ جَلَّ وَ رَسُولُ فَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مَ

كتبـــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطاري المدني 9 شوال المكرم <u>1430</u> ه 29 ستمبر <u>2009</u>ء الجواب صحيح

عَبُنُ الْمُنْ نِنْ فَضِيلَ مَضَالِحَظَّ رَجَى عَفَاعِدُ اللَّهِ الْعَطَّ رَجَى عَفَاعِدُ اللَّهِ فَ

# می جورقم دوسرے پر قرض ہے اس کی زکوۃ بھی فرض ہے کچھ

فَتوىل 133 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں صاحبِ نصاب ہوں دیگر اَ موال پرِ زکو ۃ زکالیّا ہوں کیکن میں نے بکر کو 20,000 روپے کا اُدھار مال بیچا تھا دس سال کے بعد مجھے 10,000 مرکزی سے مصلح میں میں ہے جب میں ہے جب میں ہے ہے۔ ﴿ فَتَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

" روپے ملے ہیں تو کیا مجھے گزشتہ سالوں کی زکو ۃ دینی ہو گی یانہیں؟اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ بکر مجھےاب ہر مہینے " 1,000 روپے دے گا تو کیااس ہزارروپے کی بھی زکو ۃ ادا کرنی ہوگی؟ سائل:عارف (کراچی) بیشچے اللّٰاءالدّ خیلن الدِّحیْھ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جو مال اُدھار پیچاس کی مدمیں حاصل ہونے والی رقم پرز کو ۃ ہوگی مگر ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہوجائے۔

اعلی حضرت، عَظِیْمُ الْبَرَکَتُ، پروانهٔ شمعِ رِسالت، مُحَدِّدِدِ بِن ومِلِّت مولا ناشاه امام احمد رضاخان عَلیْهِ الرَّحْمَهُ اللَّبِ عَلِیْمُ البَّسِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِیْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِی : ' دوقتم سابق (قوی ومتوسط) میں تجارت وَ بِن ہی سال بسال زکو ۃ واجب ہوتی رہے گی مگراس کا اداکرنااسی وقت لازم ہوگا جبکہ اس کے قبضہ میں وَ بِن قوی سے بقدرُ نِمُس نصاب یا متوسط سے بقدرِ کامل نصاب آئیگا۔' اداکرنااسی وقت لازم ہوگا جبکہ اس کے قبضہ میں وَ بِن قوی سے بقدرُ نُمُس نصاب یا متوسط سے بقدرِ کامل نصاب آئیگا۔' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 162 ، حلد 10 ، رضا فاؤندیشن لاھور)

لہذاصورتِ مُسْتَفُسُرہ میں زید پران دس سالوں کی زکوۃ اداکرنافرض ہے دس سال بعد جو 10,000 وصول ہوئے ہیں ان کی زکوۃ کی ادائیگی کاطریقہ ہے کہ زیددس سالوں میں سے پہلے سال کی زکوۃ دس ہزار کا ڈھائی فیصد یعنی 250 روپے اداکرے، اب باتی 9,750 روپے بچ لہذا دوسرے سال کی زکوۃ اس باتی ماندہ رقم کا ڈھائی فیصد یعنی 243.75 روپے اداکرے، اب باتی 506.25 روپے بچ لہذا تیسرے سال کی زکوۃ اس باتی ماندہ رقم کا ڈھائی فیصد یعنی 237.656 روپے ہر مہینے دھائی فیصد یعنی 237.656 روپے ہر مہینے وصول ہوں گے ان کی زکوۃ بھی اسی طرح اداکی جائے جو پہلے طریقہ مذکور ہوا۔ (گزشتہ سالوں کی زکوۃ نکا لئے کا یہی طریقہ فاوی رضوبہ صفحہ 130 مجلد 10 مرضافاؤ تریش لا ہور میں مذکور ہوا۔ (گزشتہ سالوں کی زکوۃ نکا لئے کا یہی

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَنَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

كتبــــــه

الجواب صحيح

المتخصص في الفقه الاسلامي الدين المرقبية المرقبة المرقبة المرتبع العطّارين المرقبة المرتبة ال

20 صفر المظفر 1427 م 21 مارچ 2006 ء

عَبُنُ الْمُنُ نِثِ فُضِيلَ فَإِلَا لَكُمَّا الْعَطَّارِي عَفَاعَنْ الْمَكِ

## هی کاروباری قرضه برگزشته سالو<u>س کی زکو ة کاحکم؟ کی می</u>

فَتُوىٰ 134 🎇

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُول میں ہر قمری سال مکمل ہونے پرؤجُوبِ زکوۃ کی تمام ترشرا لطمُتَ حَقَّقُ ہوئیں تو زید پر سالہائے گزشتہ کی زکوۃ بھی واجب ہوتی رہے گی۔ مگراوائیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ قرض اسے موصول ہوگا یعنی کم از کم نصاب کا پانچواں حصہ موصول ہونے پر اس کے اڑھائی فیصد زکوۃ کی ادائیگی فوری واجب ہوجائے گی۔

جیبا که مَرَاقِی الْفَلاح میں ہے: "و هو بدل القرض و مال التجارة اذا قبضه و کان علی مقر و لو مفلسًا او علی جاحد علیه بینة زکاة لما مضی و یتراخی و جوب الأداء إلی أن یقبض أربعین در همًا ففیها در هم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زکاة فیه "ترجمه: دَینِ قوی وه جوقرض یا مالِ تجارت کابد ل موجب اس پر قبضه کرلے اور وہ ایسے پر موجو دَین کا اقر ارکرتا ہوا گرچه فلِس مویا ایسے پر موجو انکار کرتا ہوا گرچه فلِس مویا ایسے پر موجوانکار کرتا ہوا گراس کے پاس گواہ موجود مول تواس دَین پرسالہائے گزشته کی ذکو قواجب ہوگی اورادا نیکی متاخر ہوگی جب تک کہ چالیس درہم وصول نہ کرلے یونکن محاف ہے، اس میں ذکو قواجب نہیں۔ (مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی ، صفحه 715 تا 716 ، مطبوعه کراچی)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

سبب أبُوالصَّالِ فَحَمَّدَ قَالِيَمَ القَّادِيِّ فَ

26 رمضان المبارك <u>1426 هـ 31 اكتوبر 2005</u>ء



## هُ جُورِمْ زَكُوةَ كَى مدمين بني اس برآئنده سال زكوة نہيں ﷺ

فَتُوىل 135 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بچھلے سالوں کی زکو ۃ میں اگر کچھادا کرناباقی رہ گیا ہواور نیاسال شروع ہوجائے تو بچھلے سال کے بقایا پرزکو ۃ ادا کرنا پڑے گی یانہیں؟ سائل: محمد مختار (سولجر بازار، کراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مِسْنُولہ میں پچھلے سالوں کی جتنی زکوۃ آپ کے ذمدادا کرنا باقی رہ گئ تھی اس کو نکالنے کے بعد جو مالِ زکوۃ باقی بے اور وہ نصابِ زکوۃ کو پہنچتا ہوتو اُس پر چالیسواں حصہ زکوۃ ادا کرنا ہوگی۔

لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اگر زکوۃ کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کی ہے تو اس کی وجہ سے گنا ہگار ہوئے الہذا زکوۃ اداکرنے کے ساتھ تو بہمی کرنا ہوگی۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ إلِهِ وَسَلَّم

# چ بانڈز پر پچھلے سالوں کی زکوۃ نکالنے کے مسائل کچھ

فَتوىل 136 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ ایک خاتون جو کہ بہت غریب

﴿ فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْفَ ﴾

تشمیں حتیٰ کہ انہوں نے اپنی دونوں بچیاں اپنی بہن کودے دیں پھر ہوا یوں کہ اس خاتون کواپنی والدہ کائز کہ ملا جو کہ سوا تعلی کے انہوں نے بانڈ زخریدے اور اپنی بہن کے پاس رکھوادیئے کیکن لاعلمی کے باعث انکی زکو ۃ نہیں نکالی اس نیت سے بھی وہ بانڈ زر کھے رہے کہ بچیوں کے کام آئیں گے اگر اس میں ان کا انعام نکلتا تو وہ بچیوں کی تعلیم اور روز مرہ کے اخراجات پرلگ جاتا بچھ سالوں سے علم ہوا کہ تزکہ کی مدمیں ملنے والی رقم پر بھی زکو ۃ ہے اب جب بچھلے سالوں کی زکو ۃ کا ندازہ وگایا گیا تو بہت زیادہ بن رہی ہے جبکہ ہماری برادری میں الگ کھر لے کر دینے کا جب بچھلے سالوں کی زکو ۃ کا ندازہ وگایا گیا تو بہت زیادہ بن رہی ہے جبکہ ہماری برادری میں الگ کھر لے کر دینے کا رواج ہے جس کے باعث آخرا جات کافی درکار ہوا کرتے ہیں؟ لہٰذا آپ بتا سے کہ وہ خاتون اپنے گزشتہ سالوں کی زکوۃ کس طرح ادا کرے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

گزشتہ سال کی زکو ۃ جوبسببِ لاعلمی ادانہ کی گئی اس کی ادائیگی ان کے ذِمّہ باقی ہے، حساب لگا کر جتنے سالوں کی زکو ۃ جوبسببِ لاعلمی ادانہ کی گئی اس کی ادائیگی ان کے ذِمّہ باقی ہے۔ اگر چہاس کے سالوں کی زکو ۃ بنے وہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہودی جائے۔ اگر چہاس کے سبب مال میں کتنی ہی کمی واقع ہواس کا خوف مسلمان کوروانہیں، زکو ۃ کی ادائیگی شریعت کی جانب سے واجب ہے جبکہ رسم ورواج کی ادائیگی شرعاً واجب نہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب من كتب كتب كتب كتب كتب كالمُ الله المُ الله الله الله الله المُ الله الله الله الله الكتوبر 2005ء

# ا اعتبار ہوگا؟ کی ایک نے کا میں سونے کی کونسی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ کی ایک میں سونے کی کونسی قیمت کا اعتبار ہوگا؟

فَتوىٰ 137 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ میں کہا گرکسی شخص کے پاس کافی عرصہ سے قابلِ زکو ہ

﴿ فَتَنْ الْحَالِثَ النَّاكُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

مال موجود ہے لیکن اس نے کافی عرصہ سے زکوۃ ادانہیں کی تواب اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیونکہ سال گزشتہ میں جب سونے ک کی قیمت کم تھی تو زکوۃ بھی کم بنے گی اور اب جب سونے کی قیمت زیادہ ہے تو زکوۃ بھی زیادہ بنے گی گزشتہ سالوں کی زکوۃ موجودہ ریٹ کے اعتبار سے اوا کی جائیگی یا گزشتہ سالوں کے ریٹ کے اعتبار سے؟ ساکلہ: طیبہ بشچواللہ الدیخمان الدیجیعہ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جس کے پاس کئی سالوں سے مالی زکو ہ موجود ہے اور اس نے زکو ہ اوانہیں کی تو اس پرسالی گزشتہ کی زکو ہ نکالنا لازم ہے۔ زکو ہ نکا لنے میں گزشتہ سالوں کے ربیٹ کا اعتبار کیا جائے گا یعنی ہر قمری سال کے ممل ہونے پر مقدارِ نصاب اورکُل مال کا تَعَینُ کر کے ہرسال کی جتنی زکو ہ بنتی ہے اس کو اداکر دیا جائے ، ہرسال نکلنے والی زکو ہ آئندہ سال کے گل مال پر قین ہوگی اس کو وفہ ہر سال کے گل مال پر قین ہوگی اس کو وفہ ہر سال کے گل مال پر قین ہوگی اس کو وفہ ہر سال سے کم رہ جائے۔ اگر کوئی شخص موجودہ ریٹ کے اعتبار سے زکو ہ نکالنا چا ہتا ہے تو اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں جبکہ قیمت پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوئی ہو، اور موجودہ ریٹ کے اعتبار سے زکو ہ نکا نے بتا ہے تو اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں جبکہ قیمت پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوئی ہو، اور موجودہ ریٹ کے اعتبار سے زکو ہ نکا لنے کی صورت میں گزشتہ سالوں کی زکو ہ کی ادائیگی میں کسی قسم کا کوئی شرنیمیں رہے گا۔

چنانچہ فَتَاویٰ رَضَوِیَّه شریف میں ہے: ''(مالِ زکوۃ) دس برس رکھارہے، ہرسال زکوۃ واجب ہوگی جب تک نصاب سے کم ندرہ جائے، بیاس لئے کہ جب پہلے سال کی زکوۃ نددی دوسرے سال اس قدر کامڈیوُن ہے تو اتنا کم کر کے باقی پر ہوگ ، تیسر ہے سال اگلے دونوں برسوں کی زکوۃ اس پر دَین ہے تو مجموع کم کر کے باقی پر ہوگ ،

یوں ہی اگلے سب برسوں کی زکوۃ مِنْها کر کے جو بچے اگرخودیا اس کے اور مالِ زکوۃ سے ل کرنصاب ہے تو زکوۃ ہوگ ورنہیں۔'' (فتاوی رضوی مال عنوی کر ہو یہ ، صفحہ 144 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَكَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إليه وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

محمد سجاد العطارى المدنى الله المدنى المدنى

20 شوال المكرم 1431, ه 30 ستمبر 2010, ء

الجواب صحيح

عَبُنُ الْمُذُنِيُ فَضِيلَ ضِ الْعَطَارِي عَلَا لَا الْعَطَارِي عَلَا عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

## هچو گزشته سالو**ں میں کتنی زکو ة بنی یا زہیں؟ کچھ**

فَتوىل 138 👺

کیافرہ اتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہندہ کی عمر تقریباً 66 سال ہے ان کی اولا دوغیرہ بھی ہے جوائن کے ساتھ رہتی ہے اور صاحبِ روزگار ہے، ہندہ کے بیٹوں میں سے پچھانہیں ما ہوار تخواہ سے حصہ دیتے رہے جس سے ہندہ نے رقم جمع کی اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کیں اسی طرح انہوں نے مختلف کمیٹیاں بھی ڈالیں، اس کے علاوہ ان کے پاس اپنازیور بھی ہے۔ اب مسئلہ بیہ ہے کہ ہندہ کے پاس سالانہ ہزاروں روپے آتے رہے کمیٹیاں بھی ڈالیس کین بھی بھی انہوں نے اپنے مال کی زکو ق نہیں نکالی لیکن اب سمجھانے پر خوف خدا عَدَّوْجَلَ کی بنا پروہ سابقہ سالوں کی زکو ق نہیں کہ ان کے پاس فلاں سال کتنی رقم موجود تھی، الہٰذا دریافت طلب امریہ ہے کہ اب وہ گزشتہ سالوں کی زکو ق کیسے اداکریں گی؟ اس کا طریقہ ارشاد فرمائیں تا کہ وہ قبر وحشر کے عذا ب سے محفوظ رہ سکیں۔ سائل : محمد عابد عطاری (لانڈھی، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جن وا چِبُ الْاَدَا اُمور میں حساب و شاریاد نہ رہے ہوں جیسے قضا نمازیں، سابِقہ روزے، ان اُمور میں شریعت یہ تھم دیتی ہے کہ تخینے اور ظنِ غالب پر بنیادر کھی جائے یعنی فدکورہ خاتون یہ اندازہ لگا کیں کہ ہرسال عموماً ان کے پاس جن چیزوں پرز کو قالازم ہوتی تھی مثلاً سونا، کیش رقم، پرائز بانڈ وغیرہ کتنی مالیت کی رہتی ہوں گی؟ مثلاً الیسی اشیاءان کے پاس زیادہ سے زیادہ دس لا کھی ہوں گی تو دس لا کھ پر، اور کم مالیت ہوتواسی حساب سے زکو قائوالی اُسیاءان کے پاس نیاں کے تواسی میں ایک آسانی ہے کہ جورقم پچھلے سالوں کی زکو قادا کرنی ہے اور پیطن غالب ہوجاتا ہے کہ ہر مال میں اسے شامل نہیں کریں گے۔مثال کے طور پر دس سال کی زکو قادا کرنی ہے اور پیطن غالب ہوجاتا ہے کہ ہر

﴿ فَتَنَا فِي الْفِلْسُنَةِ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَرْفَةِ اللَّهِ الْفَرْفَةِ ﴾

سال دس لا کھرو ہے ہی رہے ہیں جس کی پچیس ہزارز کو ۃ بنتی ہے تواب اگلے سال کی رقم دس لا کھنہیں بلکہ نَو لا کھ پچھتر ہزار شار کی جائے کہ پچیس ہزار توز کو ۃ کی مدمیس نکال دیئے گئے یوں سابقہ سالوں کی زکو ۃ نکالنے میں ہرسال کی زکو ۃ کی رقم آئندہ کے لئے کُل مال سے کم کر لی جائے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَالَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه مَا

كتبىك اَبُوغُــ مَّنُ عَلَى الْعَظَارِيُ الْمَدَنَى 23 شعبان المعظم <u>1429 ھ</u> 26 اگست <u>2008</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالْ فُكَمَّدَةَ السَّمَّا القَادِيِّيُ

# هُ مرحوم باپ پرواجب الأداز كوة كسيادا هو؟

فَتوىٰ 139 الله

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر والد صاحب نے اپنی ساری زندگی میں اپنا حصہ لینے کے بعد اپنے اس حصے سے ان ساری زندگی میں اپنے مال سے زکو قادانہ کی تھی تو کیا اب بیٹا وراثت میں اپنا حصہ لینے کے بعد اپنے اس حصے سے ان تمام سالوں کی زکو قادا کرے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

النَّجُواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ان کی طرف سے زکو ۃ جتنی بنتی تھی وہ اب ادانہیں ہوسکتی ، وارِث صدقہ وخیرات ہی کرسکتا ہے کہ بیا بیسالِ ثواب ہےاوراییا کرنامتے ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب<u></u> أَبُوالصَّارِ فِي اللهِ القَّادِيثِي

17 جمادي الاولى 1428هـ 03 جون 2007ء



### الله من المنتسم نه موا، وُرَثاءز كوة كسيدس؟

### فَتُوىٰي 140 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسَلہ کے بارے میں کہ زید کے مرنے کے تین سال بعد زید کا ترکہ تھیم کیا گیا تمام وُرَثاء بالغ تھے اور وُرثاء کے جھے میں جتنا جو پچھآیا کیا وہ اس ترکہ پروالد کے مرنے کے بعد بعد ہے تک کے عرصے کی ذکو قدریں گے؟

بعد ہے ترکہ ملنے تک کے عرصے کی ذکو قدریں گے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

### مسئلے کے جواب سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے:

- ﴿1﴾ زکو ۃ مالِ نامی پرفرض ہوتی ہے۔ مالِ نامی یہ ہیں: سونا جاندی ، کرنسی نوٹ، پر ائز بانڈ ، مالِ تجارت ، پُر ائی پر چھوڑ ہے جانور۔
- ﴿2﴾ مالِ نامی میں سے ہر مال پرز کو ۃ فرض ہونے کے لئے ہر مال کی مقدار (Quantity) کا حساب الگ الگ ہے سونے کی مقدار ساڑھے باون الگ ہے سونے کی مقدار ساڑھے سات تولہ ہوتو سونے کا نصاب مکمل قرار پاتا ہے، چاندی کی مالیت کے حساب سے بورا تولہ ہوتو چاندی کی مالیت کے حساب سے بورا ہوتا ہے اور مال تجارت کا نصاب بھی وہی ہے جورو پیرکا ہے۔
- ﴿3﴾ اُموالِ نامیہ میں سے اگر کوئی بھی مال نصاب کونہ پہنچتا ہو مثلاً سونا بھی ساڑھے سات تولہ سے کم ہو یونہی رو پیتو ہو گرساڑھے باون تولہ چاندی کی قیت کونہ پہنچتا ہوتواب ان دونوں یا جتنے بھی اُموالِ نامیہ نصاب سے کم ہوں تمام کی موجودہ (Current) قیمت (Prise) کو جمع کیا جائے گا اگر یہ مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو بین جائے تو بھی نصاب کی بحمیل ہوجائے گی اوراس کا مالک صاحب نصاب قرار پائے گا۔

### الله المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِمِي المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِمِي المُعِمِي المُعِلِمُ ال

۔ ﴿4﴾ قرض اور حاجت ِ اُصلیہ کو نکا لنے کے بعد نصاب کے کمل ہونے یا نہ ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

### خاص يو چھے گئے مسئلے کا جواب:

- ﴿5﴾ مرنے والا جوتر کہا پنے بیچھے چھوڑ تا ہے اس میں اُموالِ نامی اور غیرِ نامی دونوں طرح کے اُموال ہو سکتے ہیں۔
- ﴿6﴾ اگرتر کے میں کوئی مالِ نامی ہوہی نہیں تو آپ کے سوال پوچھنے کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے، ظاہر ہے تر کے میں اگرالی چیز موجود ہوجس پرز کو قابنتی ہوتو پھریہ سوال قائم ہوگا کہ ترکہ میں ملنے والی چیز پر کب سے زکو قاہوگی؟
- ﴿7﴾ ترکے میں جوجوا موالِ نامی ہوں ان کی مالیئت نکال کر وُرُثاء کے پاس جتنا حصہ بنتا ہے ہرایک کا حصہ

بحسابِ مقدار (Figure) معلوم کرلیا جائے اب یہ بات طے ہے کہ جس کے جھے میں اُموالِ نامی میں سے جتنا

حصہ بنتا ہے بوچھے گئے سوال کا دائر و کا رصرف اس حصے سے مُتَعَلِّق ہوگا۔

- ﴿8﴾ اب بدد یکھا جائے گا کہ جس وارث نے زکو ہ کے حوالے سے مذکورہ سوال پوچھاتر کہ ملنے سے پہلے یا تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔
- ﴿9﴾ اگروہ صاحبِ نصاب تھا اور حاجتِ اُصلیہ اور قرض نکال کراب تک صاحبِ نصاب ہی ہے تواس کے جصے میں جتنا اور جو بھی مالِ نامی نکلتا ہواس کے حساب سے بچھلی زکو قادا کرنا ہوگی جواس کی مِلکِیَّت میں آنے کے بعد کے عرصے کی ہوور نہ جتنے سال تک نصاب کامل رہااس کی زکو قانکالی جائے گی۔
- ﴿10﴾ اگرمُورِث کے انقال سے پہلے صاحبِ نصاب نہیں تھا تواب جو مالِ نامی اس کے حصے میں نکاتا ہے وہ اتنا ہے جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے اور حاجت ِ اصلیہ اور قرض کو نکال کر بھی نصاب باقی رہتا ہوتو تینوں سالوں کی ذکو ق فرض ہوگی۔
- ﴿11﴾ یونهی اگرتر کے میں نکلنے والا مال نصاب کونہ پہنچتا ہوگراس کے پاس پہلے سے موجود اَموالِ نامیہ کے ساتھ ملاکرنصاب مکمل ہوجا تا ہواور حاجت ِ اَصلیہ اور قرض کو نکال کرنصاب اب تک باقی رہاتو تمام سالوں کی زکو ق نکالنا ہوگی۔

**نوٹ**: تقسیمِ تر کہ کے وقت ہمارے یہاں مُصَالَحَت کی جاتی ہے یعنی کوئی ایک یا دوافراد گھرلے لیتے ہیں، کوئی ایک فردنقدرقم (Cash) لے لیتا ہے و علی ہذا القِیاس ۔ آپس میں مُصَالَحَت کے بعد ملنے والی چیز پر ہمرَّلزز کو ق<sup>ا</sup>لی میسی

241

حَصُّ فَصَل: 🔞 🌬

﴿ فَتُنَافِئُ الْفِلْسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

ادائیگی کی بنیادنہیں رکھی جائے گی بلکہ تر کہ چونکہ تمام ورثاء کے مابین مُشاع ہوتا ہے اس لئے تمام وُرَثاء میں چیزیں کا بنٹ کرتر کہ تقسیم کیا جاتا ہے مثلاً اگر میت نے گھر اور نقدر قم دو چیزیں چھوڑیں اور دو وَارِث چھوڑے، بعد میں یعنی کئی سال بعدایک وارِث نے گھر اور ایک نے نقدر قم لے لی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ جس نے گھر کا انتخاب کیا اس برز کو ۃ نہ ہے ایسانہیں ہوگا بلکہ اوّلاً نقدر قم اور گھر میں دونوں باہم شریک تھے اور تقسیم سے قبل دونوں نقدر قم اور گھر پر اپنے حصے کے مطابق حق رکھتے تھے اگر بغیر تقسیم کئے کئی سال گزر گئے ہیں تو نقذر و پے پر اس زمانے کی زکو ۃ دونوں اینے اپنے دھے کے مطابق حتے کے اعتبار سے اداکریں گے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

 الجواب صحيح عَبَّلُا الْمُذُنِثِ فَضَلِ الْمَالِكِطَا رِئُ عَلَقَالِهِ فَ

# هِ فَلَطِمُصرَ فَ كَي بنا بِرِكْرُ شته سالوں كى زكو ة ضائع ہوجائے تو؟ ﴾

### فَتوىٰي 141 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں پچھلے ہیں پچیس سال سے زکو ۃ اور فطرہ اپنے غریب بیٹے کو دے رہی ہوں اب معلوم ہوا کہ بیٹے کو زکو ۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے ، تو جو دے دیا ہے اس کا کیا کریں؟ ادا ہوگیایا اس کا کوئی کفارہ ہے؟

سائلہ: اُم فرحان (کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مذکورہ صورت میں آپ کی زکو ۃ ادانہ ہوئی لہٰذا گزشتہ سالوں کی زکو ۃ اورفطرہ اُزسرِ ٹو ادا کیا جائے۔ کیونکہ اپنی اصل یعنی ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ جن کی اولا دمیں یہ ہے اوراپنی اولا دلینی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا،نواسی وغیرہ کوزکو ۃ نہیں دے سکتے ۔ یو ہیں صد قۂ فطر، نڈراور کفارہ بھی انہیں نہیں دے سکتے۔ ملکہ۔

≥42 🗱 =

فَتُنُاوَىٰ اَهْ اِسْتَتُ الْكُونَةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْكُونَةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْكُونَةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ

جيما كرد ألمُحتار مل من المنهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال هداية. والولاد بالكسر لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال هداية. والولاد بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادة و ولادًا مغرب. أى: أصله و إن علا كأبويه و أجداده وجداته من قبله ما وفرعه وإن سفل بفتح الفاء من باب طلب، والضم خطأ لأنه من السفالة وهى الخساسة مغرب كأولاد الأولاد وشمل الولاد بالنكاح والسفاح فلا يدفع إلى ولده من البزنا ولا إلى من نفاه كما سيأتى، وكذا كل صدقة واجبة كالفطرة والنذور والكفارات "عبارتكامقهوم اوپرگرارا (رد المحتار على الدرالمحتار، صفحه 344، حلد 3، دار المعرفة بيروت) لإذاان سالول كي زكوة اداكرنا موگي -

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

### چ دس تولے پرسترہ سالوں کی زکوۃ کیسے نکلے گی؟ کچھ

فَتوىٰي 142 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے والدین نے میری شادی پر مجھے دس تو لیسونا دیالیکن شوہر کی کمائی کم ہونے کی وجہ سے میں زکو ۃ ادانہ کرسکی اب شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، <u>1973ء سے لے کر 1990ء</u> تک دس تو لے سونا میرے پاس رہائیکن میں اس کی زکو ۃ ادانہ کرسکی ۔ آپ ارشاد فرما ئیس کہ میں اسے سالوں کی زکو ۃ کیسے اداکروں کیا مجھ پرییز کو ۃ اداکر ناضر وری ہے نیز اسے سالوں کی مجھ پرکتنی نرکو ۃ بنتی ہے؟

ماکلہ: قمر جہاں (حسن اسکوائرگشن اقبال، کرا چی)

### بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

### اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سونے کے نصاب کی مقدار ساڑھے سات تو لے ہے۔ صورتِ مَسْنُولہ میں تقریباً سترہ سال کی زکوۃ آپ پر واجب ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہرقمری سال پر جوسونے کی قیمت رہی اس کے حساب سے اس میں سے عالیہ وال حصد زکوۃ میں ویا جائے گا۔ ہر دوسرے سال پچھلے سال کی زکوۃ مِنْها کر کے جو باقی رہے گا اس پر زکوۃ واجب ہوگی۔ پہلی زکوۃ صرف تُوتو لے پر ہوگی دسواں تولہ معاف ہے، کیونکہ زکوۃ میں بیقاعدہ ہے کہ اگر نصاب سے واجب ہوگی۔ پہلی زکوۃ صرف تُوتو لے پر ہوگی دسواں تولہ معاف ہے، کیونکہ زکوۃ میں بیقاعدہ ہے کہ اگر نصاب سے زائد سونا ہواور وہ اتنا ہوکہ نصاب کے خمس (پانچویں ھے) تک پہنچ جائے تو اس کا بھی چالیسواں حصہ زکوۃ میں ویا جائے گا، اور ساڑھے سات میں اسے جائے گا، اور ساڑھے سات میں اسے ملانے سے تو تو لے ہوگئے لہذا صورتِ مسئولہ میں پہلے سال تُوتو لے کی زکوۃ ہوگی جو کہ دسویں تو لے میں سے تکالی جائے اس طرح اگر توتو لے کی زکوۃ ایک یا دوسال دسویں تو لے سے نکل جائے اس کے بعد ہر سال کی زکوۃ توتو لے سے مِنْہا ہوگی یہاں تک کہ اگر سونا نصاب سے کم ہوجائے تو بقیہ سالوں کی زکوۃ واجب نہ ہوگی۔

جیسا کہ سیّدی اعلیٰ حضرت رَخْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلیْه فرماتے ہیں: ''زکو قصرف نصاب میں واجب ہوتی ہے، نہ فنو میں، مثلاً ایک شخص آٹھ تو لے سونے کا مالک ہے تو دو ماشے سونا کہ اس پر واجب ہوا، وہ صرف ساڑھے سات تو لے کے مقابل ہے نہ پورے آٹھ تو لے کے، کہ بیہ چھ ماشہ جونصاب سے زائد ہے عفو ہے۔ یوں ہی اگر دس تو لے کا مالک ہوتو زکو قصرف تو تو لہ یعنی ایک نصاب کامل اور ایک نصاب نجمس کے مقابل ہے، دسوال تو لہ معاف۔'' ہوتو زکو قصرف تو تو لہ یعنی ایک نصاب کامل اور ایک نصاب نجمس کے مقابل ہے، دسوال تو لہ معاف۔'' (فتاوی رضویه، صفحه 88، جلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

اور فرماتے ہیں:''ہر دوسرے سال اگلے برسوں کی جتنی زکو ۃ واجب ہوتی آئی مالِ موجود میں سے اتنا کم ہو
کر باتی پرزکو ۃ آئے گی.....(گزشتہ سالوں کی) جس قدر زکو ۃ فرض نکلے سب فوراً فوراً ادا کردینی ہوگی اوراب تک جو
ادامیں تاخیر کی ، بہت زاری کے ساتھ اس سے تو بہ فرض ہے اور آئندہ ہر سالِ تمام پر فوراً ادا کی جائے۔ یہ اگلے.....
برسوں میں اس کے سال تمام ہونے کے دن سونے کا بھاؤ دریا فٹ کرنے میں دِقْت ہوتو احتیاطاً زیادہ سے زیادہ نُرُخ
اللہ

عَتَابُ النَّكُوعَ

المُ فَتَسُاويُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُ

۔ لگالے کہ زکو ق کچھرہ نہ جائے۔''(ملتقطاً)

(فتاوى رضويه ، صفحه 128 ، جلد 10 ، رضا فاؤ ندَّيشن لاهور) وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

محمد نوازش على العطارى المدنى 7 شعبان المعظم <u>1426</u> 12ستمبر <u>2005</u>ء **الجواب صحيح** دريا (المراكز عليم أنارير)

اَبُوالصَّالْحُ فَحَمَّدَةَ السِّمَ القَادِيِثَ

### چی قرض میں پھنسی رقم نا اُمیدی کے باجودواپس آگئ تو؟ کی

فَتوىٰ 143 🖫

کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین کُقَد کُھُ الله النّہ اِن اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید کے پاس میں سے دس لا کھروپے مالِ تجارت کے واجب الْاَدَاء تھے، قرض کی ادائیگی سے پہلے ہی زید کا سارا کاروبار بالکل ختم ہوگیا اور وہ میرا قرض ادا کرنے کے قابل ندر ہااس وجہ سے میں اس سے قرض وصول پانے سے حال، ماضی دونوں کے اعتبار سے بالکل مایوں ہوگیا، یہاں تک کہ اس معاملے کودس سال گزر گئے، پھر دس سال بعد زید آیا اور اس نے ماہانہ پانچ ہزاررو پے دینے شروع کردیئے، تواب بدریافت کرنا ہے کہ کیا مجھ پران پچھلے دس سالوں کی زکو ہ واجب موگی یانہیں؟ شرعی رہنمائی فرما کرشکریہ کا موقع ویں۔

سائل: محمد قبال (نیوکلاتھ مارکیٹ، حیدر آباد)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُولہ میں آپ کامقروض زید جو کہُ فلِس ہو گیا تھا جس کی وجہ ہے آپ کواس سے قرض ملنے کی کوئی امیر نہیں تھی اکین چونکہ زید نے باوجود مُفلِس ہونے کے آپ کا قرض دینے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ قرض کامُقِر تھا صرف إفلاس کی وجہ سے قرض نہیں دے سکا تھا تو ایسی صورت میں آپ پران گزشتہ دس سالوں کی زکو ہ واجب ہوگی، مگراس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب مقدارِ نصاب سے کم از کم پانچواں حصہ آپ کو وصول ہو جائے، جب

المُؤْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسَنَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہوا تو اس پانچویں حصہ کی زکو ۃ واجب ہوگی، مثلاً پانچواں حصہ بارہ ہزاررو پے بنتا ہے تو آپ ان بارہ ہزارہی کی زکو ۃ اداکریں گے، اوراگر ملنے والی رقم پانچویں حصے سے کم ہو، مثلاً گیارہ ہزاررو پے ملے تو ان میں زکو ۃ کی ادائیگی واجب نہ ہوگی، ہاں جب مزیدایک ہزاررو پے ملیس گے تو نصاب کا پانچواں حصہ پورا ہوگیا تو اب اس کی زکو ۃ اداکر نے کا حکم ہے۔ اور نصاب کے پانچویں حصہ سے مرادساڑ ھے باون تولہ چاندی کی قیمت کا پانچواں حصہ ہے یعنی اگرساڑ ھے باون تولہ چاندی کی قیمت 60,000 رو پے ہے تو اس کا پانچواں حصہ 12,000 ہوگا۔

بَدَائِعُ الصَّنَائِع مِيں ہے: "و ان كان السمديون مقرا بالدين لكنه مفلس، فان لم يكن مقضيا عليه مقضيا عليه مقضيا عليه بالافلاس تجب الزكوة فيه في قولهم جميعاً ..... و ان كان مقضياً عليه بالافلاس، فكذلك في قول أبي حنيفة و أبي يوسف" اوراكر مديون وَين كا قراركر تا ہوليكن وه مفلس ہو، تواگر قاضى نے اس پرافلاس كا حكم نہيں لگايا، تو تمام علما كنزد يك قرض خواه پرزكوة واجب ہوگى ۔ اوراكر اس پرافلاس كا حكم نكال عنه مهام ابو حنيفة اوراما م ابو يوسف رضى الله تكالى عَنْهُما كنزديك . اس پرافلاس كا حكم لكا ديا كيا ہے، تو يہى حكم ہے امام الوصنيفة اوراما م ابو يوسف رضى الله تكالى عَنْهُما كنزديك . دور الكتب العلمية بيروت)

تُنُوِيُو الْاَبْصَارِ وَدُرِّمُخْتَارِ مِيلَ ہے: "و اعلم أن الديون عند الأمام ثلثة: قوى و متوسط و ضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابًا و حال الحول لكن لا فوراً بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهماً يلزمه درهم" ثرجمه: جان كرديون امام اعظم ابوضيفه رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كِنزد يك تين بين: ﴿1 ﴾ وَينِ قوى ﴿2 ﴾ مُتوسط اور ﴿3 ﴾ وَينِ ضعيف، پس وَينِ قوى كاجب نصاب پورا بهواوراس پرسال گزرجائ تواس كى زكوة واجب بهوكى ، يكن فوراً نهيں بلكہ جب چاليس درا بهم پر قبضه كر لے گا، وَينِ قوى جيسے قرض اور مالي تجارت كابدًل ، پس جب بھى چاليس درا بهم پر قبضه كر لے گا، وَينِ قوى جيسے قرض اور مالي تجارت كابدًل ، پس جب بھى چاليس درا بهم پر قبضه كر لے گا، وَينِ قوى جيسے قرض اور مالي تجارت كابدًل ، پس جب بھى جاليس

دُرِّمُخُتَار كَعْبَارت: "عند قبض أربعين درهمًا" كَتْتَعْلامه شامى رَخْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرماتِ الله يَكُلُه فرماتِ إلى الرحاء الله يبلغ أربعين للحرج

ف كذلك لا يجب الأداء سالم يبلغ أربعين للحرج" ترجمه:اس كئے كهز كو ة نصابِ ثانى كى سرميں كُ واجب نہيں ہوگى حرج كى وجہ سے امام اعظم دَخِنى اللهُ تَعَالى عَنْه كِنْرويك، جب تك نصابِ ثانى چاليس تك نه پنچے، اس طرح سے ذكوة كى ادائيگى واجب نہيں ہوگى جب تك چاليس در ہموں كى مقداركونة پنچ جائيں، حرج كى وجہ سے۔ (دد المحتار على الدر المختار، صفحه 281، حلد 3، دار المعرفة بيروت)

شَیْخُ الْاِسْلاَم وَ الْمُسْلِمِیْن شاہ امام احمر رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں:'' قرض جے عرف میں دست گرداں بھی کہتے ہیں۔۔۔۔۔اس میں سال بسال زکوۃ واجب ہوتی رہے گی مگر اس کا ادا کرنا اسی وقت لازم ہوگا جبکہ اس کے قبضہ میں بقتر رُخْس نصاب آئے گا۔''(ملخصاً)

(فتاوي رضويه ، صفحه 162 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ اَعْلَم عَلَى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ الل

20 صفر المظفر 1433ھ 15جنوری 2012ء

#### امام اعظم كاذوق عبادت

بہار شریعت میں ہے: ''صاحب در مختار علامہ علا والدین السح صحفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام عظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا اعلیٰ علین میں ہونا قطعاً تجب کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ اس درجہ عابد وزاہم متنی اور صاحب ورع سے کہ چپالیس سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اوا فرمائی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آرب عزوج لی کا سوبار خواب میں دیدار فرمایا، آپ نے اپنے آخری بار حج میں حصیہ السکھیے میں میں دیدار فرمایا، آپ نے اپنے آخری بار حج میں حصیہ السکھیے میں کعیب کعیب کے اندر داخل ہو کر اندر وان ممارت کعبہ نماز اوا کرنے کی اجازت چپائی آپ اندر داخل ہوئے اور دوستونوں کے درمیان عالم شوق میں صرف داہنے ہیں ہو کر ایدار وان ممارت کعبہ نماز اوا کرنے کی اجازت چپائی آپ اندر واخل ہوئے اور دوستونوں کے درمیان عالم شوق میں صرف داہنے ہیں ہو کر وابنا ہیرا تھی ہو کہ او ہر کہ کھا اور نصف آخر قرآن پاک ختم فرمایا، جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے تو بے ساخت میں بائیں ہیر پر کھڑے ہوئے تو بے ساخت میں ورقے ہوئے ای اور خوش کیا: اے میرے معبود! اس کمزور وضعیف بندے نے تیرا کچھ بھی جق عبادت اوانہیں کیا لیکن تیری معرفت واس کے کمال معرفت کے بدلے بخش دے ، اس کین تیری معرفت واس کے کمال معرفت کے بدلے بخش دے ، اس کو تو تیری معرفت وال کے کمالی معرفت کے بدلے بخش دے ، اس وقت خانہ کعبہ کے ایک گوشہ سے بینی آواز آئی: اے ابوصنیف! بے شرک وقت عبادت اوا کیا اور جماری عبادت کی اور بہترین عبادت کی بھی بی میں اتھا کہ کے باری معرفت اوا کیا اور جماری کی بھی جس نے تیرا میک کے کیا ورجس نے تیرا مسلک اختیار کیا پہاں تک کہ قیامت آجائے۔
تیری معفرت فرمادی اوراس کی بھی جس نے تیرا میان کی اور جس نے تیرا مسلک اختیار کیا پہاں تک کہ قیامت آجائے۔

(در مختار، ج1 مش120 تا127)

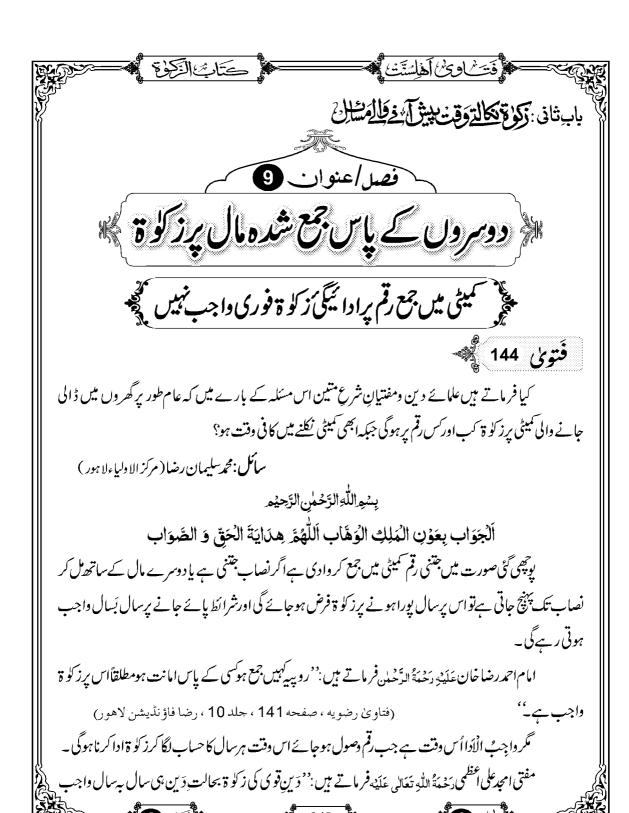

﴿ فَتَنَافِئُ الْفِلْسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿

' ہوتی رہے گی مگر واجب الاَدا اُس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُستے ہی کی ' واجِبُ الاَدا ہے بعنی چالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہو گا اور اُسّی (80) وصول ہوئے تو دو، و علیٰ ھلذا القیاس'' و علیٰ ھلذا القیاس''

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّدَ جَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 3 رمضان المبارك <u>1430</u>ھ 25 اگست <u>200</u>9ء الجواب صحيح اَبُوالصَالِ فُكِّمَدَ قَالِيَهُ اَلْقَادِرِيُّي

### میٹی کی زکوۃ اداکرنے کاطریقہ کی

فَتوىل 145 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے بیسی ڈالی ہے جس کو دس ماہ کاعرصہ ہو چکا ہے ساٹھ ہزار (60,000) روپے کی رقم ادا ہو چکی ہے، بیسی ابھی تک نگلی نہیں ہے۔ بیسی ڈالنے سے پہلے کا میں صاحبِ نصاب ہوں اور ہرسال زکو قادا کرتا ہوں ،اس کی زکو قائس طرح ادا ہوگی ؟

**سائل:محد**طا ہرعطاری(لیانت آباد، کراچی)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

 ﴿ فَتَنْ الْكِفَّ أَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿

"نہیں ہوگی کین جوں ہی کم از کم نصاب کا پانچواں حصہ آپ کو بی ہیں سے وصول ہوگا اس پر بھی ادائیگی فرض ہوجائے ' گی اور جینے سال کے بعد بیر قم وصول ہوگی ان سالوں میں سے ہرسال کی زکو قاس میں سے اداکی جائے گی۔ صکر ڈالشّریعکہ مفتی امجد علی اعظمی عَدَیْہِ الدَّحْمَهُ فرماتے ہیں: وَینِ قوی کی زکو ق بحالت وَین ہی سال بسال واجب ہوتی رہے گی مگر وا چِٹِ الْاَدااس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُستے ہی کی وا چِٹِ الْاَدا ہے یعنی چالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اور اسی (80) وصول ہوئے تو دو،وعلی ہذا القیاس۔ (بھارشریعت ، صفحہ 906 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

عَبِّلُا الْمُنُونِ فَضِيلِ صَاالِعَطَارِئَ عَفَاعَنُ الْمُلَيُّ وَخَصِيلِ مَا الْعَطَارِئَ عَفَاعَنُ الْمَاكِ 23 رمضان المبارك 1429هـ 24 ستمبر 2008ء

## 

فَتُوىٰ 146 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ میں پہلے سے صاحبِ نصاب ہوں، میں نے کمیٹی ایک لاکھروپے والی ڈالی ہے اور ٹوٹل رقم وصول بھی کر چکا ہوں لیکن ابھی ہیں ہزارروپے مزیدادا کرنے ہیں تواس روپے پرز کو قاکس طرح ہوگی؟ سائل: محمد فیصل قادری (لائٹ ہاؤس، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کے پاس پہلے سے موجود نصاب پر جب سال پورا ہوجائے گااس وفت آپ کی مِلک میں جو بھی رقم ہوگی چاہے وہ کمیٹی والی ہو یا کوئی رقم ہواس میں سے بیس ہزار قرض والے نکال کرباقی تمام رقم پرز کو ۃ فرض ہوگی کہ بیس ہزار قرض کے علاوہ بیسی میں جتنی رقم آپ کو وصول ہوئی اتنی ہی آپ پہلے جمع کرا چکے تھےوہ گویا آپ ہی کی جمع ﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

کروائی گئی رقم آپ کووصول ہوگئی جومزید جمع کروانی ہے وہ آپ پر قرض ہے۔ یہ تو موجودہ صورتِ حال میں جوشری حکم ' تھاوہ بیان ہوا۔ایک ضروری قابلِ توجُّہ بات یہ ہے کہ کمیٹی کھلنے سے پہلے جتنی رقم آپ نے جمع کروائی تھی سال بسال جب زکاوۃ آپ پر فرض ہوتی رہی تو اس کے ساتھ ہی جمع کروائی گئی رقم پر بھی زکاوۃ فرض ہوتی رہی اس کا حساب آپ لگالیں۔ جو مال نصاب کی مقدار آپ کے پاس موجود تھا اگر اس کے ساتھ جمع کروائی گئی رقم کی بھی زکاوۃ آپ ادا کرتے رہے تو فیہا ورنہ جمع کروائی گئی رقم کی زکاوۃ جتنے سالوں کی ادانہیں کی تو اب وصول ہونے کے بعد حساب لگا کر تمام پچھلے سالوں کی زکاوۃ اداکرنا ہوگی۔

تَنُويُو الْاَبْصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِيلَ ہے: "(وسببه) أى سبب افتراضها (ملك نصاب حولى) ..... (فارغ عن دين)" لينى ذكوة فرض بونے كاسبب نصاب حولى تام كاما لك بونا ہے جوكرة بن سے فارغ بود .... (تنویر الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 208 تا 210 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

تخطي الشاقة

سے وہ قرض نکال لے پھراپنے باقی مال کی زکو ۃ اواکرے، بیواقعہ صحابہ کرام دِینُون اللهِ عَلَیْهِهُ اَجْمَعِیْن کی موجودگی میں ہوااوراس پرکسی نے انکارنہیں فرمایا، توبیان کی طرف سے اس بات پراجماع ہوگیا کہ جو مال وَین میں مشغول ہواس پر زکو ۃ واجب نہیں ، اوراس سے واضح ہوگیا کہ مَدُ یُون کا مال زکو ۃ کے مُحُومات سے خارج ہے، اوراس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خض اس مال کا حاجت اِصلیم میں سے ہونے کی وجہ سے محتاج ہو ، کیونکہ وَین کی اوائیگی حاجت اِصلیم میں سے ہونے کی وجہ سے محتاجی ہو، مال زکو ۃ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے سبب سے عَنا کا تُحَقَّی نہیں ہوتا۔ (بدائع الصنائع ، صفحہ 9 ، حلد 2 ، داراحیاء التراث العربی بیروت) سے عَنا کا تحقیٰ نہیں ہوتا۔

الله فَتُناوي الْفِلْسُنَّتُ اللهِ

صدر الشّريعة مفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرماتے ہيں: ' وَبِنِ قوى كَى زَكُو ةَ بِحَالَتِ وَبِن بَى سال بِسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجب ہوتی رہے گی مگر واجب الدّواس وقت ہے جب پانچوال حصہ نصاب كا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا أت بى كى واجِبُ الْدَواہِ بِعِن جِالِيس درہم وصول ہونے سے ایک درہم وینا واجب ہوگا اور اسّی (80) وصول ہوئے تو دو، وعلی ھذا القياس '' (بھار شریعت ، صفحه 906 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَبُّرُهُ الْمُذُنِّ فِضِيلِ مَضَّالِكِطَّا بِي عَفَاعَنُ الْبَلَاثِي 7 شوال المكرم 1430 هـ 27 ستمبر 2009،

### چې نې مي ميں گزشته سالوں کی ز کو ة بھی دینی ہوگی کچھ

فَتوىٰي 147 🦫

کیا فرماتے علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کمیٹی میں جورقم جمع ہوتی ہے اور دو تین سال کے بعد جب کھلتی ہے تو اس رقم کی مقدار کئی نصاب تک ہوتی ہے تو کیا گزشتہ سالوں کی بھی زکو ۃ دینی ہوگی؟ سائلہ: اُمّ منور (لائنزاریا، باب المدینہ کراچی)

فتشاوي كفالشتث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جورقم کمیٹی کے لئے جمع کروائی جاتی ہے اس کی حیثیت قرض کی ہے لہذا جب اتنی رقم جمع ہوئی کہ نصاب تک پہنچ جائے تو سال بَسال اسکی زکوۃ فرض ہوگی ، ہاں فوراً ادا کر ناضروری نہیں بلکہ جب رقم ملے اور وہ نصاب کا پانچواں حصہ ہوتو زکوۃ دی جائے اور پچھلے تمام سالوں کی زکوۃ دی جائے گی۔ یہ بھی یا در ہے کہ جمع کروائی گئی رقم اگر نصاب کی مقدار مقدار کونہ پنچی ہوتو جو مال پاس موجود ہے مثلاً سونا ، چا ندی ، کرنی ، مالی تجارت اس کے ساتھ مل کرا گر نصاب کی مقدار بنتی ہوت بھی زکوۃ سال گزرنے پرفرض ہوجائے گی ، پاس موجود رقم کی زکوۃ فوراً دینی فرض ہوگی اور جو بی میں جمع کروائی گئی ہے اس میں سے جب نصاب کا ٹمس وصول ہوگا اس کی دینی ہوگی اورگل وصول ہوجائے تو گل کی پچھلے تمام سالوں کا حساب لگا کرا داکریں۔

صَدرُ الشَّريعَه ، بَن رُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتی امجرعلی اعظمی عَلَيْهِ رَخَمَةُ الْبَادِی فرماتے ہیں: ' وَین قوی کی زکوۃ بحالتِ وَین (قرض) ہی سال بسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجبُ الْاَوَا اُس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُستے ہی کی واجبُ الْاَوَا ہے یعنی چالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم وینا واجب ہوگا اور استی وصول ہوئے تو دو، وعلی ھلذا القِیاس ''

(بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

كتبـــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد شاهد العطاري المدني

7 ذي الحجة الحرام 1424 هـ 30 جنوري <u>2004</u>ء

الجواب صحيح محمد فاروق العطاري المدني

الله خیر خش سے کیا مراد ہے؟

فَتُوىٰ 148 🖔

کیا فرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ جورقم قرض میں دی گئی ہواس ہے۔ مصلحہ میں مصرف الله المناه المن

پرفوری زکو ۃ واجب نہیں ہوتی بلکنُمس وصول ہونے پرادائیگی لازم آتی ہے، ُمُس سے کیا مراد ہے؟ اگرُمُس سے کم وصول ہور ہی ہواورخرچ ہوجاتی ہے کیااس پرز کو ۃ ہوگی؟اور بیہ جو کہاجا تا ہے:' دُمُنس سے کم معاف ہے' اس سے کیا مراد ہے؟ کیااس پرز کو ۃ معاف ہے؟ نیزسونے جاندی اور کرنسی کاُٹمس کیا بنے گاتفصیل سے بیان فر مادیں۔ پینچواللہ الدّخوان الدّجویْھ

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

خمس لیعن بیس فیصد سے مراد نصاب کا پانچوال حصد یا گل نصاب کا بیس فیصد ہے۔ شریعت مِطبَّرہ ہ نے چاندی کا نصاب دوسودرہم مقرر کیا ہے، دوسودرہم کا مُحس لیعن پانچوال حصد یا بیس فیصد، چالیس درہم بیں۔ مُرُ وَّجہ اَوزان کے اعتبار سے دوسودرہم کی چاندی ساڑھے باون تو لے بنتی ہے، اب اس کا پانچوال جو بنتا ہے وہ نکال لیس۔ نقدی یا کیش میں نصاب کا معیار چونکہ ساڑھے باون تو لے چاندی کے صاب سے ہے، لہذا نقدی کا مُحس نکا لیے کا بھی وہی طریقہ ہے جواُوپر بیان کیا گیا، آسانی کیلئے یوں مثال بیان کی جاسکتی ہے کہ زید نے بکر کومثلاً ایک لاکھر دو پے قرض دیا ہوا ہے اس پرؤ بُوب زکو ق کی تمام تر شرا اکا مُتَحقَّق ہو چکی ہیں، چونکہ بیر قم قرض ہے اس لئے اس کے اس کی زکو ق کی ادا کیگی فوری لازم نہیں بلکہ زید 63,000 کے مُحس لیعنی 12,600 میں میں تولد جا ندی کی مُرَ وَجہ قیمت کو کی ذکو ق ادا کرنا اس پرلازم ہوگی کُمس نکا لئے کا ایک طریقہ ہے تھی ہے کہ ساڑھے باون تولہ جا ندی کی مُرَ وَجہ قیمت کو کی تقدیم کردیا جائے تو مُحس نکل آئے گا۔

سونے کا نصاب بیس مثقال ہے اور مُرَ وَّجہ اُوزان کے اعتبار سے بیس مِثقال ساڑھے سات تولے کے برابر ہے، ساڑھے سات تولہ کا اڑھائی فیصد 2.25 ماشے ہے اور ساڑھے سات تولے کا ٹمس یعنی پانچواں حصہ یا بیس فیصد ایک تولہ چھ ماشے ہے۔

مخمس سے کم وصول ہونے والی رقم پرز کو ۃ ہےا گر چہ وہ خرج ہوجائے کیکن وُ جُوبِ اداُنمس وصول ہوجانے پر ہوگا ، کیونکہ امامِ اعظم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہُ کے نز دیک نصابِ کامل پرزیا دتی جبخُمس تک پہنچے گی تو زکو ۃ واجب ہوگی اورا گرخمس سے کم ہے تو زکو ۃ واجب نہیں۔ چونکٹمس سے کم پرز کو ۃ نہیں اسی لئے ٹمس سے کم وصول ہونے والے انجم سے مصرف اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے کہ برز کو ہے تھیں اسی لئے ٹمس سے کم وصول ہونے والے اس ﴿ فَتَنْ الْعَالَةُ النَّكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَين پرزكوة كى ادائيگى كورن كى وجه سے مُؤخَّر كرديا گيا۔ جب بھى خمس كامل بوگااس پر بننے والى زكوة اداكردى جائے گى خُمس سے كم وصول بوتار ہا اور خرچ بوتار ہا تو اس كى زكوة كى ادائيگى كاطريقه بيہ كه جمتنا مل گيا اس كا حساب كالياجائے جب خُمس وصول بوجائے اگر چه بعض خرچ ہو چكا ہوتو اس كى زكوة اداكردى جائے كه اب تاخير جائز نہيں۔ چنانچه تَنويئرُ الْاَبُصَار و دُرِّ مُحُتَار ميں ہے: "واعلم ان الديون عند الاسام ثلاثة قوى و متوسط و ضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابًا و حال الحول لكن لا فورا بل عند قبض اربعين درهمًا من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض اربعين درهمًا يلزمه درهم"

"عند قبض اربعين درهمًا" كتحترة المُحتار سي عندة الله في المحيط لأن الزكاة الاتجب في الكسور من النصاب الثاني عنده مالم يبلغ أربعين للحرج فكذلك لا يجب الأداء مالم يبلغ اربعين للحرج"

"فكلما قبض اربعين درهما يلزمه درهم" كترر أن المُحتار سي به و معنى قول الفتح و البحر ويتراخى الاداء الى ان يقبض اربعين درهمًا ففيها درهم و كذا فيما زاد فيحسابه أى فيما زاد على الأربعين من أربعين ثانية و ثالثة الى أن يبلغ مائتين ففيها خمسة دراهم" (در مختار مع رد المحتار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

علامة المن على في من الرّائِق كما شير مِنْ عَدُ الْخَالِق مِنْ اللّهِ كَوالْ عَنْ مايا: "أَى الأَداء بالتراخي الى قبض النصاب قوله: (ففيها درهم) لأن سادون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه" (منحة الحالق على بحر الرائق ، صفحه 363 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئته)

 العن المُؤلِسُنَة السَّالَة السَّالَة السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّونَ السَّالِيُّونَ السَّالِيُّ السَّا

بھی اس میں نفع زیادہ ہے۔

تَنُوِيُو الْاَبُصَارِ وَدُرِّمُخُتَارِ مِنْ عَنَارِ مِنْ عَنَارِ مِنْ عَنَارِ مِنْ عَنَارِ مِنْ عَنَادِ مِنْ عَنْ كل خمس بضم الخاء بحسابه ففي كل أربعة مثاقيل قيراطان وما بين الخمس الى الخمس عفو، وقالا ما زاد بحسابه وهي مسألة الكسور"

(در مختار مع رد المحتار ، صفحه 272 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتبــــــه

محمد سجاد عطارى المدنى 5 رمضان المبارك <u>1433</u>ھ 6 اگست <u>2011</u>ء الجواب صحيح ٱبُوُهُــمَّذُ عَلَى الْمَعَلَىٰ الْمَدَنِيٰ

# ه پراویدنش فندز پرز کوهٔ کاهم؟

فَتوىٰ 149 👺

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکے کے بارے میں کہ زیدسر کاری محکمہ (پاکستان نیوی) میں ملازِم ہے اسے اپنی شخواہ کا مثلاً دس فیصد لاز ما کٹوانا پڑتا ہے اس جبری کٹوتی کو پراویڈنٹ فنڈ کہا جاتا ہے۔ بیرقم زید کے حساب میں ماہ بماہ جمع ہوتی رہتی ہے اور سالانہ سود بھی اس پرلگ کرزید کے حساب میں جمع ہوتا رہتا ہے اختتام ملازمت پر بیرقم مع سود ملازِم کول جاتی ہے۔ قابلِ دریافت ہیہے کہ

﴿1﴾ رقم مذکور برجوسودملتا ہے اس کا وصول کرنا اور اپنے استعمال میں لانا جائز ہوگا یانہیں؟

(2) اصل رقم جوگل اس کو ملے گی بعد اَ زوصولی گزشته سالوں کی زکو ۃ واجب ہوگی یانہیں؟

سائل: محرخرم عطاری قادری ( کورنگی نمبر 3، کراچی )

بِسُوِاللَّٰوَالرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ہے ﴿1﴾ پراویڈنٹ فنڈ میں جواضا فی رقم سود کےطور پرماتی ہے، وہ مالِ خبیث ہےاور حرام آمد نی ہےاُ ہے۔ انگی سے معلق میں جواضا فی رقم سود کےطور پرماتی ہے، وہ مالِ خبیث ہےاور حرام آمد نی ہےاُ ہے۔ انگی سے معلق میں معلق میں جواضا فی رقم سود کےطور پرماتی ہے، وہ مالِ خبیث ہےاور حرام آمد نی ہےاُ ہے۔ ﴿ فَتُنَافِئُ الْفِلْسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْمَ ﴾

۔ استعال میں لا ناجائز نہیں بلکہاں کا حکم بیہ ہے کہ بغیر تواب کی نیت کئے کسی شرعی فقیر کودے دےاور بی بھی ہوسکتا ہے کہ اگر خود بیت ُالمال کامُستِّق ہوتو خودا پنے لئے ورنہ بیت ُالمال کے ستِّحقین کے لئے لے کرانہیں دے دے۔ ﴿ چنکہ سے ان نوم چنک یری ڈنٹر کی مصل قمر کا لاک ہمنتا ہے اگر ان نوم الک نوبا سے میں تند کرنے تاتی الدیں ک

﴿2﴾ ملازِم چونکہ پراویڈنٹ فنڈ کی اصل رقم کا مالک ہوتا ہے، اگر ملازم مالکِ نصاب ہے تو دیگرز کاتی مالوں کے ساتھ اس رقم پر بھی زکو قاہر سال فرض ہوتی رہے گی جبکہ زکو قاکی دیگر شرطیس پائی جائیں، لہذا بیر قم وصول ہونے کے بعد گزشتہ سالوں کی زکو قادا کرنا واجب ہوگی۔

مفتی جلال الدین احمد امجدی رخیهٔ الله تعکالی عکیه پراویڈنٹ فنڈ پرزکو ق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:
'' ملازِم اگر مالکِ نصاب ہے تو دیگر زکاتی مالوں کے ساتھ فنڈ مذکور میں جب سے رقم جمع ہونی شروع ہوئی ہے اسی
وقت سے اس رقم کی بھی زکو قہر سال واجب ہوگی اور اگر مالکِ نصاب نہیں ہے تو جب فنڈ کی رقم زکو ق کے دوسر سے
مالوں کے ساتھ جوڑنے سے ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے اور حوائج اصلیہ سے نے کراس پرسال گزر جائے اس وقت فنڈ کی رقم پرزکو قواجب ہوگی اور پھر سال بسال واجب ہوتی رہے گی۔''

(فتاوي فيض الرسول ، صفحه 479 ، جلد 1 ، مطبوعه لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطاري المدني 25 محرم الحرام 1432هـ 01 جنوري 2011ء

الجواب صحيح اَبُوالصَالِحُ فُكِيَّدَةَ الْيَهَ القَادِيِّيُ

### ه جرب پراویڈنٹ فنڈ کے سوااور مال زکو ۃ نہ ہو؟ کچھ

فَتُوىل 150 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا جی پی فنڈ پرز کو ۃ ہوگی جبکہ اس شخص کے پاس اس کےعلاوہ اور کوئی رقم حاجت سے زائد یا مالِ تجارت وغیرہ کچھے نہ ہو؟

سائل:عبدالرحن چشتی سهرور دی ( کراچی )

فتشاوي الفياستك

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مُسُنُول میں چونکہ اس کے پاس جی پی فنڈ کی رقم کے علاوہ حاجت سے زیادہ مال نہیں رکھا ہوالہذا اس پراس وقت زکو ہ واجب ہوگی جب جی پی فنڈ کی اصل رقم ساڑھے باون تولہ چاندی کے مُساوی ہوجائے اور بیر قم اس کی حاجتِ اَصلیم کے علاوہ ہواور اس پر سال گزرجائے ، پھر اس کے بعد ہر سال اس پرزکو ہ واجب ہوگی۔ جب رقم حاصل ہوگی تو تمام سالوں کی زکو ہ اواکر نالازم ہوگا۔

چنانچ حضرت قبلہ مفتی جلال الدین امجدی رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَيْهُ لَكُفِتْ ہِیں: '' ملازِم اگر مالکِ نصاب ہے تو دیگر زکاتی مالوں کے ساتھ فنڈ مذکور میں جب سے رقم جمع ہونی شروع ہوئی ہے اس وقت سے اس رقم کی بھی زکو قہ ہر سال واجب ہوگی اور مالکِ نصاب نہیں ہے تو جب فنڈ کی رقم زکو ق کے دوسرے مالوں کے ساتھ جوڑنے سے ساڑھ بوادی ہوگی اور مالکِ نصاب نہیں ہے تو جب فنڈ کی رقم زکو ق کے دوسرے مالوں کے ساتھ جوڑنے سے ساڑھ بوادی تو اور حوائج اُصلیہ سے زیج کر اس پر سال گزر جائے اس وقت فنڈ کی رقم پر زکو ق واجب ہوگی اور پھر سال بسال واجب ہوتی رہے گی۔''

(فتاوي فيض الرسول ، صفحه 479 ، جلد 1 ، مطبوعه لاهور)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ الْعَلْمِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

أَبُوالصَالِّ فُحَكَّلَ قَالِيَهُمُ الْفَادِيْنِي 27 شعبان المعظم <u>1428</u> ه 10 ستمبر <u>200</u>7ء

## هِ إِنْوِيتُ مِينَ لَكِي رَقْم بِرِز كُوٰةٌ كَاحَكُم؟ ﴿ إِنَّوْلِيتُ مِينَاكُمُ مِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

فَتُوىٰ 151 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنی کچھرقم دوسال پہلے کسی کوکارو بار میں لگانے کیلئے دی ، ہر ماہ نفع ملتار ہااب کچھ مہینوں سے نفع نہیں مل رہا کیااس قم پرز کو ۃ ہوگی؟ میشنہ

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کاروبارگ نوعیت کیا ہے وضاحت سے بیان کریں۔کیاکسی کے ساتھ بطور شراکت یا مُضَادَ بَت (پارٹنرشپ کے طور پر) کام شروع کیا اور نفع فیصد کے اعتبار سے مُتعقَّن کرلیا یا محض کسی کورقم دے دی کہوہ اس سے پچھکام کرے اور آپ کو ہر ماہ مخصوص منافع ماتار ہے؟ اگرایساہی ہے توبیہ خالص سود ہے جو کہ ناجائز وحرام ہے۔

#### قرآن یاک میں ہے:

اَلَّنِ يُنَ يَاكُلُونَ الرِّبُوالا يَقُومُونَ الْاَكْمَا يَقُومُ اللَّنِيُ عَنَ الْمَسِّ لَٰ ذَٰلِكَ اللَّيْفُ مُونَ الْمَسِّ لَٰ ذَٰلِكَ اللَّهُ عَنَ الْمَسِّ لَٰ ذَٰلِكَ عِنَ الْمَسِّ لَٰ ذَٰلِكَ عِنَ الْمَسِّ لَٰ ذَٰلِكَ عِنَ الْمَسِّ لَٰ ذَٰلِكَ عِنَ الْمَسِّ لَٰ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَسْفَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْمُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْمُولُ اللْمُعْمُولُولُولُ

تو جمهٔ کنز الایمان: وہ جوسُو دکھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جے آسیب نے چھوکر مخبوط بنا دیا ہو ہیاس لئے کہ انہوں نے کہا ہے بھی توسُود ہی کے مانند ہے اور اللّٰہ نے حلال کیا ہے کو اور حرام کیا سودتو جے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپر د ہے اور جواب ایسی حرکت کرے گا وہ دوزخی ہے وہ اس میں مدتوں رہیں گے اللّٰہ ہلاک کرتا ہے سودکواور بڑھا تا ہے مدتوں رہیں گے اللّٰہ ہلاک کرتا ہے سودکواور بڑھا تا ہے خیرات کو اور اللٰہ کو پینزہیں آتا کوئی ناشکر بڑا گہڑگار۔

(پاره 3 ، البقرة : 275 ـ 276)

رسول الله صلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فرمات بين: "مَنُ أَكُلَ دِرُهَماً مِنُ رِباً فَهُوَ مِثُلُ ثَلْتٍ وَقَلَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فَر مات بين: "مَنُ أَكُلَ دِرُهَما مِن رِباً فَهُوَ مِثُلُ ثَلْتٍ وَقَلُ النَّه عَلَى اللهُ وَسَلِ وَقَلَ اللهُ عَلَى عَنه اللهُ عَلَى عنه ما " يعنى مودكا ايك ورجم كانا تينتيس والصَّغير وصَدرُهُ ابْنُ عَسَاكر عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضى الله تعالى عنهما " يعنى مودكا ايك ورجم كانا تينتيس زناك برابر ہاورجس كا گوشت حرام سے بڑھے تو نارِجہنم اس كى زيادہ مستحق ہے۔ اس كوظبر انى في مُحمِّم الله تعالى عنهما سے روايت كيا۔

(فتاوي رضويه ، صفحه 293 ، جلد 17 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

عَتَابُ النَّكُوٰعَ

فتشاوي الماستك

تا ہم كاروبار ميں لگائي گئي اصل رقم پرز كو ة واجب ہوگى۔

وَ اللهُ أَعُلَم عَزَّدَ جَلَّ وَرُسُولُهُ آعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

عَبِّنُ الْمُنُ نِنْ فُضِيلِ ضَاالَعَطَارِئُ عَفَاعَنُ الْبَلاثُ مَا الْعَطَارِئُ عَفَاعَنُ الْبَلاثُ 16 رمضان المبارك 1430 هـ 18 ستمبر 2009 م

### می و قرض میں دی گئی رقم پرز کو ق کا تھم؟ کچھ میرون کو ق کا تھم ؟ کچھ

فَتُوىٰي 152 🗽

کیا فرمانے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو تقریباً آٹھ لاکھروپے قرض دیا ہواہے جب ان کے حالات ٹھیک ہوں گے اس وقت وہ مجھے واپس کریں گے تو اس کی زکو ق کی ادائیگی کی کیاصورت ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَنْ مُنُولُه مِیں آپ پراس قرض کی رقم کی زکو ۃ واجب ہوگی مگراس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی مگراس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب مقدارِ نصاب ہے کم از کم پانچواں حصہ آپ کو وصول ہوجائے، جب پانچواں حصہ وصول ہوجائے گا تو اس پانچو یں حصہ کی زکو ۃ واجب الاَ دا ہوگی اس طرح مزید ملنے والے ہر پانچو یں حصہ پرزکو ۃ ہوگی اور گزشته تمام سالوں کی زکو ۃ اواکرنا ہوگی اورنصاب کے پانچو یں حصہ سے مرادساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کا پانچواں حصہ ہے۔

گیز کو ۃ اواکرنا ہوگی اورنصاب کے پانچو یں حصہ سے مرادساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کا پانچواں حصہ ہے۔

شینہ چُنو الْاسْلاَمُ وَ الْدُمْسِلِمِیْنَ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمُن فرماتے ہیں:'' قرض جے عرف میں دست کرداں کہتے ہیں ۔۔۔۔۔ (اس میں) سال بسال زکو ۃ واجب ہوتی رہے گی مگر اس کا اواکرنا اسی وقت لازم ہوگا جبکہ اس کے قضہ میں ۔۔۔۔ بھنڈ رُمُس نصاب آئے گا۔'' (ملتھا)

(فتاوي رضويه ، صفحه 162 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

ويُن اَهْلِسُنَّتُ النَّكُوعَ اللَّهِ النَّكُوعَ اللَّهُ النَّكُوعَ اللَّهُ النَّكُوعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صدد الشّريعة ، بكر و الطّريقة حضرت علامه مولانا مفتى محمد المجد على اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة ذكوة واجب بونے كى شرائط بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں: ' اگر وَين ايسے پرہے جواس كا قرار كرتا ہے ..... توجب مال ملے گاسالهائے گزشته كى بھى ذكوة واجب ہے۔'' (بهارِ شریعت ، صفحه 877 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

صک دُ الشّریعکه ، بک دُ الطّریقه حضرت علامه مولا نامفتی محمدا مجد علی اعظمی عَلَیْهِ الدَّحْمَه قرض کی رقم کی زکوة کم تعلق فرماتے ہیں: ''جو مال کسی پر دَین ہواس کی زکوة کب واجب ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔اگر دَینِ قوی ہوجیسے قرض جے عرف میں '' دستگر دال'' کہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔(اس کی) زکو ق بحالتِ دَین ہی سال بسال واجب ہوتی رہے گی ، مگر واجب الْاَوَا اُس وقت ہے جب پانچوال حصد نصاب کا وصول ہوجائے ، مگر جتنا وصول ہوا اُستے ہی کی واجِبُ الْاَوَا ہے یعنی چالیس درہم وصول ہو نے اللہ القیاس۔'' (ملتھا) درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اور اُستی (80) وصول ہوئے تو دو، وعلی هذا القیاس۔'' (ملتھا) درہم وصول ہو نے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اور اُستی (80) وصول ہو ہوئے وہ وعلی هذا القیاس۔'' (ملتھا)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّدَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَ عَلَم كَاللهُ وَ عَلَم كَاللهُ وَ اللهُ وَسَلَّم المحصوص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطاري المدني 30 شعبان المعظم 1428هـ 13 ستمبر 2007ء

# هم كاروبارى وصوليون برزكوة كاحكم؟ في

فَتُوىل 153 🗽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم لوگ ٹائروں کا کام کرتے ہیں ہم نے مثلاً بارہ لا کھروپے کی ذاتی رقم سے کاروبار شروع کیا، اور زیادہ تر لوگ ہم سے ادھار پر مال لیتے ہیں تو تقریباً آٹھ لا کھروپے لوگوں پر ہمارا قرض ہے اور چار لا کھروپے کا ہمارے پاس مال موجود ہے تو پوچھنا ہے ہے کہ اس مقریز کو قادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

#### بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مُسُتَ فُسَرَهُ مِیں (ویگر قابلِ زکوة آموال مثلاً کرنی سوناوغیره کے علاوه) مالی تجارت پر نصاب کا سال کلمل مونے کے بعد قرض وغیره کومِنُها کر کے اگر بفتد رِ نصاب رقم آپ کے پاس بچتی ہے تو اس پر فوری زکوة کی اوائیگی لازم موگی ، البتہ آپ کا لوگوں پر جوقرض ہے اس کی اوائیگی فوری واجب نہیں بلکہ جب نصاب کے پانچویں حصہ پر قبضہ ہوگا تو بھی اس حصے میں تاخیر جائز نہیں ہوگی اور اگر کئی سالوں بعد وصولی ہوتی ہے تو گزشته تمام سالوں کی زکوة بھی لازم ہوگی ۔ پہراس حصے میں تاخیر جائز نہیں ہوگی اور اگر کئی سالوں بعد وصولی ہوتی ہے تو گزشته تمام سالوں کی زکوة بھی لازم ہوگی ۔ چنا نچہ مَرَ اقبی الْفَلاح میں ہے: "فالقوی و هو بدل القرض و مال التجارة اذا قبضه و کان علی مقر ولو مفلسًا أو علی جاحد علیہ بینة زکاة لما مضی ویتراخی وجوب الأداء إلی

أن يقبض أربعين درهمًا ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه"

تر جمہ: دَینِ قوی سے مرادوہ دَین ہے جوقرض اورایسے مالِ تجارت کابدَل ہو کہ جس پر قبضہ کرلیا ہواوراس دَین کا قرار پر

کرنے والا ہوا گرچہ فلیس ہو، یا ایسے پر ہو کہ جو دَین کا اٹکارکر تا ہولیکن اس پر گواہی موجود ہو۔اس طرح کے دَین میں ۔

گزشته ایام کی زکو و بھی واجب ہے لیکن اس کی ادائیگی خمس نصاب پر قبضه تک موقوف رہے گی ، جب حیالیس درہم

(نصاب کے پانچویں ھے) پر قبضہ کرے گا تواس میں ایک درہم کی ادائیگی واجب ہوگی کیونکٹمس سے کم نصاب معاف

مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى ، صفحه 715 ، مطبوعه كراچى) (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى ، صفحه 715 ، مطبوعه كراچى)

سیّدی اعلی حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت فَعَاوی ک رَضَوِیّه شریف میں فرماتے ہیں: ''جورو پیقرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکوۃ لازم ہے مگر جب بقدرِ نصاب یا خُمس نصاب وصول ہوا اُس وقت ادا واجب ہوگی جتنے برس گزرے ہوں سب کا حساب لگا کر۔'' (فتاوی رضویہ، صفحہ 167، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

اگرآپ پیشگی سب رقم کی ز کو ۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔

چنانچ سِیّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّد دِین ومِلّت فَعَاوی رَضَوِیّه شریف میں فرماتے ہیں: ' حَولانِ حَول کے

بعدادائے زکو ۃ میں اصلاً تاخیر جائز نہیں، جتنی دیرلگائے گا گنہگار ہوگا، ہاں پیشگی دینے میں اختیار ہے کہ بتدریج دیتا

المُولِسُنَّتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ر ہے سال تمام پرحساب کرے اس وفت جو واجب نکلے اگر پورادے چکا بہتر ،اورکم گیا تو باقی فوراً اب دے ،اورزیادہ <sup>ا</sup> پہنچ گیاتواُسےآئندہ سال میں مُجرالے۔''

(فتاوي رضويه، صفحه 202، جلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَدُنُ الْمُنُ اللَّهُ وَضَلِ لِيَضَا الْعَطَارِي عَفَاعَالَمِكُ عَفَاعَالَمِكُ

محمد سجاد العطارى المدني

24 رجب المرجب 1431ه 6 جو لائي <u>2010</u>ء

فتوى 154 🐌

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنی بہن سے ایک لا کھ سولہ ہزار رویے بطورِ قرض لئے تھے جس کوسال گزر گیا لہذا میری بہن کہہ رہی ہے کہ اس کی زکوۃ آپ دیں۔ معلوم پیر رناہے کہاس کی ز کو ۃ مجھےدینی ہوگی یا بہن کو؟ سائل:محمدز ببرعطاري( کورنگي،کراچي)

بشمراللوالرخمن الرّحيم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

یا درر کھئے! قرض دینے والا جوقرض دیتا ہے اس کی زکوۃ قرض دینے والے پر لازم ہوتی ہے جبکہ ادائیگی تب لازم ہوتی ہے جب بقد رِنصاب یا تمس نصاب وصول ہوجائے ،الہذاصورتِ مَسْئُولہ میں آپ برقرض میں لی ہوئی رقم کی ز کو ۃ واجب نہیں ۔جنتنی رقم آپ کی بہن نے آپ کوقرض میں دی ہے اس کی ز کو ۃ آپ کی بہن پر لازم ہے جبکہ ا دیگرشرا ئط یائی جائیں۔بہن کا مطالبہ ناجائز ہے کہ قرض پرمشر وط نفع سود ہوتا ہے۔جو مال قرض دیاجائے دینے والے کی طرف سے اس مال کی ز کو ۃ دینے کا مطالبہ مقروض سے کرنا قرض پر نفع مشروط کرنا ہے۔

كاك: 263

سیّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت، شاہ امام احمد رضا خان عَدَیْنِہِ الدَّحْمَةِ فر ماتے ہیں:''جورو پی قرض

﴿ فَتَنْ الْكِفَا أَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُولَةُ ﴾ ﴿

یمیں پھیلا ہے اس کی بھی زکو ۃ لازم ہے مگر جب بقدرِنصاب یا ٹمٹس نصاب وصول ہوا اُس وقت اداوا جب ہوگی جتنے ۔ برس گزر ہے ہوں سب کا حساب لگا کر۔'' (فتاویٰ رضویہ ، صفحہ 167 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

مزیدآپ عَلَیْہِ الرِّحْمَهُ (جوروپے قرض میں دیئے ہیں ان کی ذکو ہ کس پرواجب ہے؟) اس کے بارے میں فرماتے ہیں: '' اُس کی زکو ہ اُس روپے والے پرواجب، اگر چہواجِبُ الْاَدَا اُس وقت ہوگی جب وہ قرض بفتر رِنصاب یا تُحْمس نصاب اُس کووصول ہو۔'' (فتاوی رضویہ، صفحہ 186، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّدَ جَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

سبب به المنطق ا

## هِ قَرْضَ مِين دي گئي رقم نصاب مين شار هو گي ايج

فَتُولِي 155 🖟

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں صاحب نصاب ہوں میں نے کسی کو ہیں ہزاررو پے قرض کے طور پر دیئے ہوئے ہیں اور اس کوسال سے زیادہ عرصہ ہوگیا ہے تو اس رقم پرز کو قلازم ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو اس کو کس طرح اداکریں گے؟ بیر قم باقی نصاب پرسال پورا ہونے سے پہلے قرض کے طور پر دی تھی۔ سائل: محمد فیصل قادری (لائٹ ہاؤس، کراچی)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مُسُنتَ فُسَدَ وَمین آپ کے پاس قرض کی رقم کےعلاوہ جتنی رقم سال گزرنے پر ہوگی اس سب پر زکو قاکی ادائیگی فوراً فرض ہوگی اور قرض کی رقم پر بھی سال بَسال زکو قافرض ہوتی رہے گی ، ہاں ادائیگی فی الحال فرض نہیں ہوگی لیکن جوں ہی کم از کم نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہوگا اس پر بھی ادائیگی فرض ہوجائے گی اور جتنے سال کے بعدر برقم وصول ہوتی ہے ان سالوں میں سے ہرسال کی زکو ۃ اس میں سے ادا کی جائے گی۔

بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ مِيْنَ ہِ: "وتجب الـزكاة في الدين مع عدم القبض، وتجب في المدفون في البيت فثبت ان الزكاة وظيفة الملك، والملك موجود فتجب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بالاداء للحال لعجزه عن الأداء لبعد يده عنه وهذا لا ينفى الوجوب كما في ابن السبيل" ترجمه: اورقرض پرعَدَمِ قبضه كے باوجودزكوة فرض ہوگی، اورگھر میں مدفون مال پرجمی زكوة فرض ہوگی، تو ثابت ہوا كرزكوة مِلك كاوظفه ہے اورمِلك موجود ہت قرض پرجمی زكوة فرض ہوگی مراس تخص سے فی الحال ادائیگی کامطالبہ بین كیاجائے گا كيونكه بیادائیگی سے عاجز ہے كہ مال اس كے قبضے ميں نہيں ہے اور قبضه نه ہونازكوة كو جُوب كے منافی نہيں ہے جسيا كه ابن سبيل كے بارے ميں ہے۔

(بدائع الصنائع ، صفحه 13 ، حلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

صَد الشّريعَه، بَد الطَّريقَه مولا نامفتی المجمعی الطَّمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ' وَ بِن قوی کی ز کو ة بحالت وَ بِن بی سال بسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَ دااس وقت ہے جب پانچوال حصہ نصاب کا وصول ہو جائے مگر جتنا وصول ہوا اُستے ہی کی واجِبُ الْاَ داہے یعنی چالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اوراسی (80) وصول ہوئے تو دو، و علی هذه القیاس۔

(بهارشريعت ، صفحه 906 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) و الله أعلم عَزْوَجَلَّ و رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْه وَ الله

تب مَبِّنُ الْمُنُونِئُ فُضَيِلِ فَاللَّالِكُمُ الْعَطَّارِئُ عَفَاعَنُ الْمَاكِئُ عَبَاللَائِ عَبَاللَائِ عَبَاللَّالِيْ عَبَاللَّالِكُمُ الْعَطَارِئُ عَفَاعَنُ الْمَاكِئُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَكْرِمِ 2009ء متمبر 2009ء

## ﴿ وَينِ قوى كيا موتا ہے؟

فَتُوبِي 156 🦹

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مئلہ کے بارے میں کہ تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیاہے کہ

و فَتُنْ الْكُونَةُ الْكُونَاءُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

میری رقم میرا برنس پارٹنروا پس نہیں کررہا کیونکہ وہ رقم ادا کرنے کے قابل نہیں۔ یوں اس کے ملنے کا اب بہت کم امکان ہے۔ پچھلے سال میں نے اس کی زکو ۃ ادا کردی تھی۔ کیااب میں اس کے ملنے تک مُؤخَّر کرسکتا ہوں؟ بشچھ اللّٰہ الدّیخی اللّٰہ الدّیخی اللّٰہ الدّیخی میں اللّٰہ الدّ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کا پارٹنرا گرچہ بھی آپ کی رقم دینے کے قابل نہیں اور آپ کواپنی رقم ملنے کا إمکان بھی کم نظر آتا ہے لیکن اگروہ آپ کی رقم کا قرار کرتا ہے تو یہ وَی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر جب جب سال گزرتار ہے گاز کو قفر فن ہوگا۔ ہوتی رہے گی، اگر چہا سے ادا کرنے کے وُجُوب میں یقضیل ہوگی کہ ابھی فیسی المفور اس کا ادا کرنا فرض نہیں ہوگا۔ بلکہ جب اس رقم میں سے کم از کم اتنا وصول ہوگیا جو نصاب زکو ق کا پانچواں حصہ بنتا ہوتو اس قدر کی زکو ق ادا کرنا واجب ہوگا۔

چنانچے بہار شریعت میں ہے: ''جو مال کسی پر قین ہواس کی زکو ہ کب واجب ہوتی ہے اورادا کب،اس میں تین صور تیں ہیں۔اگر دَینِ قوی ہو جیسے قرض جسے عُرف میں دستگر دال کہتے ہیں اور مالی تجارت کا تُمَن مشلاً کوئی مال اُس نے بہ نیّبِ تجارت خریدا اُسے کسی کے ہاتھ اُدھار نیج ڈالا یا مالی تجارت کا کرایہ مثلاً کوئی مکان یا زمین بہ نیّبِ تجارت خریدی اُسے کسی کو سکونت یا زراعت کے لئے کرایہ پر دے دیا۔ یہ کرایہ اگر اُس پر دَین ہے تو دَینِ قوی ہوگا اور دَینِ قوی کی ذکو ہ جا تھا وہ کی اُس کی دیا ہوگا اور دین تھی مسال برسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجب اُلا دا اُس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے ،مگر جتنا وصول ہوا اُسے ہی کی واجب اُلا دا ہے یعنی چالیس در ہم وصول ہونے سے ایک در ہم دینا واجب ہوگا اور اُس کی واجب ہوگا القیاس ۔''

(بهارشريعت ، صفحه 905 ، 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ الله اعْلَم عَزْوَجَلَ وَ رَسُولُ اعْلَم صَلَّى الله تَعَالْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتــــــه

عَبُنُكُ الْمُذُنِثِ فُضَيِلِ ضَاالِعَطَّابِئَ عَفَاعَدُالِكِلِئَ 30 ذى الحجة <u>1430</u>ھ 16 فرورى <u>200</u>9ء



### هم گروی رکھی چیز پرز کو ہ<sup>نہیں</sup> کچھ

### فَتُوىٰي 157 🦫

کیا فرماتے علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ دولا کھروپے کسی کو قرض دیا گیا اور گروی میں اس کی کوئی چیز رکھی گئی توجب وہ رقم دوسال کے بعدوا پس ملے گی تو کیا اس پرز کو ۃ ہوگی؟

**سمائلہ: بنت ِنصیر (مرکز الاولیاءلا ہور)** 

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْيْمِ السَّمِوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں!اورگزشته دوسالوں کی دینی ہوگی۔

(ماخوذ از بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

البتہ گروی رکھوانے والے اور گروی رکھنے والے پراس چیز کی زکو ہنہیں ہوگی جوبطور گروی رکھوائی گئی۔ اگرچہوہ چیزاَ موالِ زکو ہمیں سے ہو۔

چنانچہ صکد و الشّریعکه، بک و الطّریقه حضرت علامه مولا نامفتی امجد علی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْبَادِی فرماتے ہیں:

''شے مر ہون (یعنی گروی) کی زکو ق نیمُر نَبِن (گروی رکھنے والا) پر ہے نیرَائین (گروی رکھوانے والا) پر، مُر نَبِن تو ما لک ہی

نہیں اور رَائین کی مِلک تام نہیں کہ اس کے قبضہ میں نہیں اور بعد رَ ہن چھڑانے کے بھی ان برسوں کی زکو ق واجب
نہیں۔''

(بھار شریعت، صفحه 877 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْدَجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب المُوكِد المُن المُ

الجواب صحيح عَبَّلُاالْمُنُانِثِ فَضَيل َ ضَاالعَظَارِ فَ عَنَاعَلْلِكُ فَ

26 حمادي الاولى <u>1426هـ</u> 19 اپريل <u>2006</u>ء

### می مکان اور جے کے واسطے جمع شدہ رقم پرز کو ق ہوگی یانہیں؟ کچھ

فَتُوبِي 158 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ

﴿1﴾ میرے پاس اپنا مکان لینے کے لئے کچھ رقم رکھی ہے، مکان کی تلاش جاری ہے مگر ابھی تک کوئی مناسب مکان نہیں ملا کیا مکان کیلئے رکھی ہوئی اس رقم پر بھی زکو ۃ لازم ہوگی؟

﴿2﴾ جَجَ کے لئے رقم جمع کر کے بینک میں رکھی ہے کیا سالِ تمام پراس رقم کی زکو ۃ وینا بھی فرض ہوگی؟ سائل: غلام مصطفیٰ (کراچی)

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

### اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ دریافت کردہ صورت میں اگرآپ نصابِ شرعی کے مالک ہیں اور اس پر قمری سال گزر چکا ہے اور آپ پر قرض ہوتو اسے منہا کرنے کے بعد حاجاتِ اصلیہ سے فارغ جور قم بیچا گروہ نصابِ شرعی کی قدر ہے یا اس سے ذائد ہے تو اس پرز کو ہ فرض ہے خواہ وہ رقم مکان لینے کیلئے رکھی ہویا دیگراُ مور کے لئے۔ یونہی زیورات و مالِ تجارت کا بھی تھم ہے۔

امام اہلسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ الرَّحْمَة فَسَاوى رَضَوِيَّه شريف ميں فرماتے ہيں: 'جس دن وہ مالکِ نصاب ہوا تھا جب اس پرسال پوراگزرے گا اس وقت جتنا سونا چا ندى يا تجارت كا مال ميزكرى وغيرہ جو پھے بھى ہو بقد رِنصاب اس كے پاس تمام حاجات اصليه سے فارغ موجود ہوگا اس پرزكو ة فرض ہوگى ، روزمَّ ه كخرج ميں جو خرج ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا۔'' (فتاوى رضویه ، صفحه 186 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

﴿2﴾ جی ہاں! جورقم جے کے لئے بینک میں رکھی ہے اگر نصاب کا مالک ہے تو سالِ تمام پر دیگراَ موال کے ساتھ اس رقم کی زکو ق نکا لنا بھی فرض ہے۔

چنانچہ فَتَاویٰ رَضَوِیَّه شریف میں ایک سوال کے جواب میں ہے:''روپیہ کہیں جمع ہوکسی کے پاس امانت

المُن الرُّحانة اللَّهُ اللَّهُ

(فتاوي رضويه ، صفحه 141 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

ہومطلقاً اس پرز کو ۃ واجب ہے۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب<u></u> ٱبُوهُ مَّذُمُ كَالْمَيْ فِي الْمَدَانِيُ الْمَدَانِيُ الجواب صحيح عَدَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ ال

13 رجب المرجب <u>1426</u> هـ 00 اگست <u>2006</u>ء

# می واجت اصلیہ میں صرف کے لئے رکھی گئی رقم پرز کو ہ ؟ کی ا

فَتُوبِي 159 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں اپنا مکان بنانے کے لئے دوسال سے پیسے جمع کرر ہاہوں جو بینک میں جمع ہیں، کیاان پرز کو ۃ واجب ہوگی؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

اگروه رقم نصاب تک پہنچ گئی اور نصاب تک پہنچ کے بعداس پرسال گزر چکا ہے تواس پرز کو ۃ واجب ہوگی۔
صک دُ الشّریعَه ، بک دُ الطّریقَه حضرت علامہ مولا نامفتی امجہ علی اعظمی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه کُلَصۃ ہیں:
''حاجت ِ اصلیہ میں خرج کرنے کے رویے رکھے ہیں تو سال میں جو پھر خرج کیا کیا اور جو باقی رہے اگر بھتر رِنصاب
ہیں تو ان کی زکو ۃ واجب ہے اگر چہ اسی نیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجت ِ اصلیہ میں صرف ہوں گے اور اگر سال میں مے وقت حاجت ِ اصلیہ میں ضرف ہوں گے اور اگر سال میں مے وقت حاجت ِ اصلیہ میں خرج کرنے کی ضرورت ہے تو زکو ۃ واجب نہیں۔''

(بهارشريعت ، صفحه 881 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعُلَم صَدَّاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

كتبـــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطاري المدني 21 رمضان المبارك <u>1428</u>ه 04 اكتوبر <u>2007</u>ء الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُكَمَّدَةَ السَّمَّا لَقَادِيِّ فُ



## هُ ایدوانس رکھوائی گئی رقم کا حکم؟ کچھ

فَتُوىل 160 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ کرایہ کے مکان کے لئے 50,000 رویے ایڈوانس مالک مکان کے یاس رکھوائے ہیں تو کیا ان پرز کو 8 ہوگی ؟

سائله: صابره خاتون (کراچی)

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کرایہ کے مکان پرایڈوانس کی مدمیں دی جانے والی رقم بظاہرامانت ہوتی ہے کین حقیقتاً قرض کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ مَعُوُوف و مَعُهُوُد بَیْنَ النَّاس یہی ہے کہ ما لک مکان اس رقم کواستعال کرےگا اور مکان خالی کرنے پرادا کردےگا اور یہی قرض کا مفہوم ہے۔قاعدہ مُسَلَّمَہ ہے: "اَلْہَ عَوُوف کَ الْہَ سُرُوط کی طرح ہے۔لہذا اگر کرایہ دار پہلے ہے ما لکِ نصاب ہو یا اب ایڈوانس کی رقم تنہا طور پر یا دیگر آموال زکو قسے ملانے پرنصاب مکمل ہوجا تا ہوتونصاب کا سال پورا ہونے پر حاجت اَصلیہ اور قرض کومِنُها کرنے کے بعد بقید قم حدِنصاب کو پہنچتی ہوتو سال کے اختا م پر جورقم موجود ہوخواہ یہی ایڈوانس کی مدمیں دی جانے والی رقم اور دیگر آموال زکو قان سب پرزکو قدی دیا فرض ہوگی۔ ہاں اس ایڈوانس والی رقم پرزکو قدی ادائیگی کا مطالبہ اس وقت ہوگا جب اسے اس رقم میں سے کم از کم نصاب کا تمش یعنی یا نچواں حصہ وصول ہوجائے۔

مَرَاقِی الْفَلاح شَرُحُ نُوْرِ الإِیْضَاح میں ہے:"ویتراخی وجوب الأداء إلی أن يقبض أربعين درهـمًا ففيها درهم لان ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه صح" ترجمه: وَينِ قوى ميں زكوة كی ادائیگی كا وُجُوب جالیس درہم (خُمس نصاب) كی وصولی تک مُؤخَّر رہے گا پھر وصول ہونے پران جالیس

﴿ فَتُنَّاوَىٰ اَخْلِسَتُنَّ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْلَا ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْلَا ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْلَا ﴾

ً درہموں میں ایک درہم دینا فرض ہوگا کیونکہ جو ٹمس نصاب سے کم ہے وہ معاف ہےاس پرز کو ہ<sup>نہی</sup>ں۔

(مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 716 ، مطبوعه كراچي)

امام اہلسنّت امام احمد رضاخانءَ کئے الدَّحْمَة فرماتے ہیں:''جورو پییقرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکو ۃ لازم ہے مگر جب بفتد رِنصاب یأخمس نصاب وصول ہوا اُس وقت اداوا جب ہوگی۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 167 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبُّدُ الْمُذُنِثِ فُضِيل َ ضَاالعَظَارِ فَ عَنَاعَالِكِفَا

المتخصص في الفقه الاسلامي **اَبُوُهُ مَّلَا عِلَى الْعَطَّا يِثِي الْمَلَا فِي** 

8 رمضان المبارك <u>1427</u> ه 20 ستمبر <u>2006</u> ء

ه بیمه پالیسی کی رقم پرز کو ة کاهکم؟ ا

فَتُولِي 161 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلمیں کہ میں نے ہیمہ پالیسی میں ہرسال 5,774 روپے جمع کروائے میسلسلہ سات سال سے جاری ہے اور دس سال تک رقم دینی ہوگی، بعد میں واپس ملے گی لیکن دریافت طلب امریہ ہے کہ اس رقم کی زکوۃ میں ابھی ادا کروں یارقم حاصل ہوجانے کے بعد؟

ساكل: محمدا كرم صديقي (بوردُ آفس، نارته ناظم آباد، كراجي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شریعت کی رُوسے بیمہ (Insurance)ایک ایساعقد ہے جوسوداور جوئے پرمشتل ہےاور بینا جائز وحرام ہے۔ بہر حال سائل کے مسلد کے متعلق وضاحت بیہ ہے کہ جورقم جمع کرائی ہے وہ دَینِ قوی کے حکم میں ہے۔ دَینِ قوی سے مراد وہ قرض جورقم یا مالِ تجارت وغیرہ اُدھار دینے کی صورت میں مقروض پر لازم ہوتا ہے۔ دَینِ قوی کے متعلق ۔ 'زکو ۃ کاحکم یہ ہے کہ نصاب کو پہنچنے اور اس پر سال گزرنے کی صورت میں زکو ۃ واجب ہوگی اور پھراس کی ادائیگی اس وفت واجب ہوگی جب نصاب کی رقم کا پانچواں حصہ وصول کرےگا۔

تَنُوِيْرُ الْاَبْصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِيْلِ ہے: "(فتجب) زكاتها إذا تم نصابًا وحال الحول، لكن لا فورًا بل (عند قبض أربعين درهمًا من الدين) القوى "ترجمہ: جبنصاب كامل ہوااور سال گزرگيا توزكوة واجب ہوگی ليكن (ادائیگی) فوراً نہيں بلكه (ادائیگی) وَبِنِ قوى كى صورت ميں دوسود رہم ميں سے چاليس درہم وصول ہونے پرواجب ہے۔ (تنویر الابصار مع الدر المحتار، صفحه 281، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

بہارِشر بعت میں ہے:'' وَ بِنِ قُوى كَى زَكُو ةَ بِحَالتِ وَ بِن بَى سال بِسال واجب ہوتى رہے گی مگر واجِبُ الْأَوَا اس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب كا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُئے بى كى واجِبُ الْأَوَاہے بِعنى چالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اورائى (80) وصول ہوئے تو دو، و علی هلذا القیاس'' (بهار شریعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

پس بیمہ پالیسی میں آپ کی اصل رقم جتنی جمع ہو چکی ، نصاب کو پہنچنے کی صورت میں جب سال گزرجائے گا تواس پرز کو ق ہوگی اس طرح جتنے بھی سال گزریں گے ان سب کی زکو ق واجب ہوگی اور جب رقم وصول ہوگی تواس کی ادائیگی واجب ہوجائے گی۔ اگر ساری رقم اکٹھی وصول ہوتی ہے تو ساری رقم کی کُل زکو ق فوراً ادا کرنا ہوگی بصورت ویگر جب نصاب کا یا نچواں حصہ وصول ہوگا تواس کا چالیسواں حصہ زکو ق کی مدمیں ادا کرنا ہوگا۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مَا الله

كتب<u></u> اَبُوالصَّالَ فُكَمَّدَ قَالِيَهُمُّ القَّادِيثِّ 20 ذى الحجه <u>1425</u>ھ 31 جنورى <u>200</u>5ء

## انشورنس پالیسی میں جمع رقم پرز کو ہے یانہیں؟ کچھ

فَتُوىٰي 162 🖔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہایک اسلامی بھائی نے بینک

﴿ فَتَسُاوَىٰ اَهْ لِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوٰعَ الْخَوْعَ الْخَوْعَ الْخَوْعَ الْخَوْعَ الْخَوْعَ الْخَوْعَ

سے ڈھائی لاکھروپے لون لے کر بہن کی شادی کی ہے اور انشورنس میں ایک لاکھروپے جمع ہیں لیکن اسے ابھی نکال نہیں سکتے اس پیسے پرایک سال گزر چکا ہے۔ تو کیا قرض دار ہونے کے باوجودز کو ق نکالنا ہوگی؟ جبکہ لون کی رقم پانچ سال میں پوری ہوگی۔
سائل: ناظم ذہین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں اصل قرض اور دیگر حاجت ِ اصلیہ کومِنها کرنے کے بعد بھی اگر ساڑھے سات تولہ سونا، یا ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت (جو کہ آج کل کے حساب سے تقریباً ساڑھے اُنتیس ہزار بنتی ہے) کے برابر روپیہ بیسہ، مالی تجارت یا پرائز بانڈ ز ہوں تو زکو ۃ لازم ہے۔ نیز اگر ایسا ہو کہ مذکورہ اُموالی زکو ۃ میں سے کوئی ایک چیز بھی بیان کردہ نصاب کے برابر نہیں ہے یعنی نہ تو سونا ساڑھے سات تولہ ہے، نہ بی چاندی ساڑھے باون تولہ ہے اور نہ بی روپیہ پیسہ، مالی تجارت، پرائز بانڈ ز وغیرہ استے ہیں کہ تنہا چاندی کے نصاب کو پہنچیں ۔ لیکن میسب تولہ ہے اور نہ بی روپیہ پیسہ، مالی تجارت، پرائز بانڈ ز وغیرہ استے ہیں کہ تنہا چاندی کے نصاب کو پہنچیں ۔ لیکن میسب چیزیں مل کرساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتی ہیں تو اس صورت میں بھی زکو ۃ لازم ہوگی ۔ مثلاً قرضہ نکال کرایک تولہ سونا اور پانچ ہزار روپے ہیں دونوں کی قیمت ملا کیں تو چالیس ہزار سے بھی او پر بن جائے گی اور یہ مالیت تھینی طور برچاندی کے نصاب سے زائد ہے تواب زکو ۃ اواکر ناہوگی ۔

كتب\_\_\_\_ه

أَبُوهُ مِنْ الْمَارِكُ لِلْمَعَ الْعَطَّارِيُّ الْمَدَنِيِّ 1 رمضان المبارك 1431ه 12 اكست 2010ء

### 

### فَتوىٰي 163 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید ریلوے کارگو کا کام کرتا ہے جس کے لئے ریلوے کو 5 لاکھروپے دینے پڑتے ہیں۔مقررہ مدت کے بعدریلوے وہ پیسے واپس دے دیتی ہے۔دریافت طلب امریہ ہے کہ کیاان پیسوں پڑھی زکو ۃ فرض ہوگی؟

سأتل: بابامحد جميل قادري (بابا كارگوگروپ،مركز الاولياءلا مور)

بِسْوِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ندکورہ پیسوں پر بھی زکوۃ فرض ہوگی۔البتہ زکوۃ کی ادائیگی اسی صورت میں لازم ہوگی جب نصاب کا تحس یعنی یانچواں حصہ وصول ہوگا۔ شرعاً بیدَ بین قوی بنتا ہے۔

ويون كاتفيلات بيان كرتے بوئ اماملاؤالدين الى بربن معودكا سانى حقى يَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْه ارثا و فرماتے بين: "جملة الكلام فى الديون أنها على ثلاث مراتب فى قول أبى حنيفة: دين قوى ودين ضعيف ودين وسط كذا قال عامة المشايخنا- اما القوى: فهو الذى وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة وعبيد التجارة أو غلة مال التجارة و لا خلاف فى وجوب الزكاة فيه الا أنه لا يخاطب بأداء شبى من زكاة ما منى ما لم يقبض أربعين درهما فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا.... و أما الدين الضعيف: فهوالذى وجب له بدلا عن شبى سواء وجب له بغير صنعه كالميراث أو بصنعه كالوصية أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر و بدل الخلع

#### المُ فَتُنَاوِينَ الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

والصلح عن القصاص وبدل الكتابة ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض ـ وأما الدين الوسط: فما وجب له بدلا عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة وثمن ثياب البذلة والمهنة وفيه روايتان عنه ذكرفي "الاصل" أنه تجب فيه الزكاة قبل القبض لكن لا يخاطب بالأداء مالم يقبض مائتي درهم فاذا قبض مائتي درهم زكي لمامضي وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لازكوة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض وهوأصح الروايتين عنه" يعن: الم اعظم ابومنيفه رَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَایَه کے نز دیک دیون تین طرح کے ہیں دَینِ قوی ، دَینِ ضعیف ، دَینِ متوسط جبیبا کہ ہمارے عامهُ مشائخ نے فرمایا: وَینِ قوی وہ ہے جو مالِ تجارت کے بدلے میں واجب ہوجیسا کہ سامان تجارت کا ثمّن یعنی تجارت کے کپڑے،غلام اور مال تجارت کا غلہ۔ان میں زکو ۃ واجب ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں مگریہ کہاس پر گزشتہ سالوں کی زکوۃ کی ادائیگی اس وفت تک واجب نہیں جب تک اس کے قبضے میں حاکیس درہم نہ آ جائیں۔ تو جب حالیس درہم پر قابض ہوگا ان میں ہے ایک درہم ز کو ۃ میں ادا کرنا ہوگا۔ دَین ضعیف وہ ہے جو کسی چیز کے بدلے میں واجب ہوا ہوجاہے وہ اسے بغیر کسی صنعت کے ملی جیسے میراث یاصنعت کے ذریعے ملی جیسے وصیت یا وہ الی چیز کے بدلے میں واجب ہواجو مال نہ ہو جیسے مہر، بدل خلع، صُلُحُ عَن الْقِصَاص اور بدل کتابت اس میں اس وفت تک زکوۃ واجب نہیں جب تک کُل مال برقابض نہ ہوجائے اور بعد فبضہ سال نہ گزرجائے۔ دَین متوسط وہ ہے جو غیر تجارتی مال کے بدلے میں واجب ہوا جیسے خدمت کے غلام کائٹن ، پیننے کے کیڑوں کائٹن ۔اس میں زکو ۃ واجب ہونے کے بارے میں دوروایات ہیں جو کتابُ الاصل میں مذکور ہیں کہ اس پر قبضے سے پہلے ہی زکو ۃ واجب ہے کیکن ادا ئیگی اس وقت تک واجب نہیں جب تک دوسودرہم پر قبضہ نہ ہوجائے ۔ توجب دوسودرہم پر قابض ہوا گزشتہ سالوں کی زکو ہ واجب ہوگئ اور ابن ساعد نے امام ابو پوسف سے اور انہوں نے امام ابوحنیفہ سے روایت کیا کہ اس میں اس وفت تک زکوۃ واجب نہیں جب تک دوسودرہم پر قبضہ نہ ہوجائے اور قبضے کے وقت سے سال بھی گزرجائے اور یہی رونون روايتون مين زياده ي مين (بدائع الصنائع ، صفحه 90 ، حلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت) ﴿ فَكَ النَّا اللَّهُ اللّ

ایڈوانس کی رقم بطور سیکیورٹی دی جاتی ہے اس رقم کی حیثیت قرض کی ہے۔لہذااس کی زکو ۃ ایڈوانس دینے گو ۔ والے پرلازم ہوگی صحیفہ مجلس شرعی کے فیصل بورڈ کے فیصلہ میں ہے:''زرِضانت قرضِ محض ہے اورزرِضانت دینے والے پراس کی زکو ۃ واجب ہے۔'' (صحیفۂ محلسِ شرعی ، صفحہ 46 ، حلد 2 ، دارالنعمان کراچی)

سیِّدی امام اہلسنّت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں:''جو روپی قرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکو ۃ لازم ہے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 167 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

ایک اور مقام پرامام احمد رضاخان عَلَیْ و رَخْمَةُ الرَّخْمِلْ فرماتے ہیں: '' روپید کہیں جمع ہوکسی کے پاس امانت ہو مطلقاً اس پرز کو قواجب ہے۔'' (فتاوی رضویہ، صفحہ 141، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

ز کو ۃ اسی وفت واجِبُ الْاَدا ہوگی جب نصاب کے پانچویں حصے کے برابررقم وصول ہوجائے اس وفت ہر سال کا حساب لگا کرز کو ۃ ادا کرنا ہوگی۔

مفتی امجد علی اعظمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَلَيْه فرماتے ہیں: '' وَینِ قوی کی زکو ق بحالت و بن ہی سال بہ سال واجب ہوتی رہے گی مگر واجب الأدا اُس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُستے ہی کی واجب الأدا اُس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوئے تو دو، واجب الأدا ہے یعنی جالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اور اُسّی (80) وصول ہوئے تو دو، وعملی ھلذا الْقِیّاس ۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِو اللهِ وَسَلَّم

امام بربان الدین ابراجیم زرنوبی اپنی کتاب" تَعْیِلِیْهُ الْمُتَعَیِّلِه طَیدِیْتَ التَعَیَّلُهُ" میں فرماتے ہیں کسی نے امام مجمعلیہ الرحمہ کوخواب میں دیکھیر پوچھا کیف گفت فی حالِ النَّزعِ۔آپ نے حالت نزع کوکیما پایا؟۔آپ علیہ الرحمۃ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت مکا تب غلام کے متعلق فکرو تامل میں کھویا ہواتھا مجھے تو پتائی نہیں چلاکہ میری روح کب نکلی۔ (راہ علم مترجم ہس 77، مکتبۃ المدید)



وَ اللهُ أَعُلَم عَزَّدَ مَلُ وَ رَسُولُهُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطاري المدني 29 شوال 1429 هـ

الجواب صحيح

عَنُكُ الْمُذُنِينَ فُضِيلِ مَضِاالعَطَارِئَ عَفَاعَثلابَك



### پچ ز کو ۃ مالکِ نصاب پرہے کچھ

#### فَتُوىٰ 165 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہا گروالدین نے سونااور جائیداد اپنے بچوں کے نام کردی ہوتو زکو قاکون اداکرے گا؟

بِشْهِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگروالدین نے سونااور جائیداد بچوں میں تقسیم کردی اوران کو ما لک بھی بنادیا توہرایک اپنے اپنے مال سے قابلِ زکوۃ اَموال کی زکوۃ اداکرے کا کیونکہ اب ہرایک اپنے مال کا ما لک ہے بشر طیکہ وہ نابالغ نہ ہوں کیونکہ نابالغ پرزکوۃ واجب نہیں ہوتی۔

جسیا کہ فَتَاویٰ عَالَمُگِیُرِی میں ہے: "وسنها العقل والبلوغ فلیس الزکاۃ علی صبیّ وسنون" ترجمہ: ذکوۃ کی شرائط میں سے عاقل وبالغ ہونا ہے، پس بچاور پاگل پرزکوۃ واجب نہیں ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری، صفحہ 172، جلد 1، دار الفکر بیروت)

صدر الشريعة مفتى محمد المجمع على اعظمى صاحب رخمة اللهِ تعالى عَلَيْه زكوة كى شرائط بيان كرتے ہوئے فرماتے بين: "نابالغ پرزكوة واجب نہيں ـ" (بهارِ شريعت ، صفحه 875 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

اوراگر والدین نے اپنی بالغ اولا دکو پورے طور پر ما لک نہیں کیا یعنی قبضہ نہیں دیا تو ہبہ مکمل نہ ہوا اور بہ چیزیں والدین کی ملکیت ہی شار ہوں گی البتہ نابالغ کا مسئلہ جدا ہے۔

قاویٰ رضویه میں ہے:''باپ جو چیز اپنے نابالغ بچہ کو ہبہ کرے اس میں موہوب لہ کو قبضہ دینا شرط نہیں باپ ہی کا قبضہ قرار یا تاہے۔'' (فتاویٰ رضویہ ، صفحہ 217 ، حلد 19 ، رضافاؤ نڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَرَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ

اَبُوالصَالِ فَكَمَّدَةَ السِّمَ القَادِيِّ

20 رمضان المبارك <u>1427 هـ 14 اكتوبر 2006</u>،



### 

فَتُوىٰ 166 ۗ ۗ

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں نے تین تو لے سونے کی عبین والدہ کو گفٹ کر دی ہے اب زکو ق<sup>م</sup>س پر ہوگی مجھ پریا والدہ پر؟ بین والدہ کو گفٹ کر دی ہے اب زکو ق<sup>م</sup>س پر ہوگی مجھ پریا والدہ پر؟ بینچہ اللّٰہ الرّخیان الرّجینید

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کی والدہ کے پاس اس سونے کے علاوہ حاجت ِ اُصلیہ سے فارغ کوئی اور مالِ زکو ۃ مثلاً جا ندی یا مالِ تجارت یا جمع شدہ رقم وغیرہ بھی ہواوراس مال کی قیمت سونے کی قیمت کے ساتھ ملاکر ساڑھے باون تولے جا ندی کی قیمت کے برابر بہنچ جائے اوراس پر سال گزرجائے تواس کے جالیسویں حصہ پرزکو ۃ فرض ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبِّدُةُ الْمُذُنِثِ فُضَيلَ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاءَنُ الْمَارِكِ عَفَاءَنُ الْمَارِكِ عَفَاءَنُ الْمَارِكِ مَارِكِ مَارِكِ مِنْ الْمَارِكِ مِنْ الْمُعْلَى مِنْ الْمَارِكِ مِنْ الْمَارِكِ مَنْ الْمُعْلَى مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُع

## المراكب فقير سے زكوة ادا ہوجاتى ہے

فَتوىٰي 167 🦫

 الله المنظمة المنطقة ا

ہی ہے۔ تو کیااس صورت میں بکر کی زکو ۃ ادا ہوگئی؟ اوراب سال گزرنے پریس پرز کو ۃ ہوگی؟ '

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسُنُول میں جبکہ زید شرعی فقیر تھا تو بکری زکوۃ ادا ہوگئ کیونکہ زکوۃ فقیرِ شرعی کو مالک بنادیے سے ادا ہوجاتی ہے۔

جسیا که تَنُوِیُو الْاَبُصَار میں ہے: "هی تملیك جزء مال عیّنه النتّبارع من مسلم فقیر" ترجمہ: وہ مال كایک حصے كامسلمان فقیر كوما لك كرنا ہے جس كوشارع عَلَيْهِ السَّلام فَعَنَّن فرمایا ہے۔ (تنویر الابصار، صفحه 203 تا 206، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

اور جب زید نے اس رقم کا مالک اپنی بہن کو بنادیا تو بہن مالک ہوگئی، اس کی بہن پہلے سے صاحب نصاب تھی یا اس رقم کے آنے سے صاحب نصاب ہوگئی تو دیگر شرائط کے پائے جانے پراب اگر نصاب کا سال گزر جائے گاتو اس پرز کو ق واجب ہوگی ۔ مگریہ یا در ہے کہ شرعی فقیر کے لئے بلا حاجت سوال کرنا جائز نہیں، لہذا اس سے تو بہ کرنا جدا گانہ لازم ہے ۔ نیز شادی کے محمومی آخرا جات وہی ہوتے ہیں جو حاجت میں نہیں آتے ، لہذا اگر ایسی ہی صورت تھی تو اس طرح کے کام کیلئے حیلہ کرنا بھی جائز نہیں ۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ

كتــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المدني 4 محرم الحرام <u>1428</u> ه 14 جنوري <u>2008</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالْ فُكِّلَاقَالِيَّمُ اَلْقَادِيِّكُ

هِ أَلِكِ نصاب الرايني زكوة ادانه كرے؟ ﴿

فَتُوىٰي 168 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری زوجہ اور بیٹے کے پاس

المُ فَتَا اللَّهُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكالكال المناقعة

جوز بورات ہیں ان کی زکو ہ کئی سالوں ہے میں ادا کرر ما ہوں اب اس سال ادانہیں کرسکتا۔اگریہ ادا نہ کریں تو کیا سائل: محمدر فیق عطاری (حیدرآباد) میں گنا ہگار ہوں گا جبکہ میں خودمقروض ہوں؟

بسوراللوالرَّحْمُن الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

زوجہاور بیٹے کے زیورات جن کے وہ خود مالک ہیں ان کی زکو ۃ اداکرنا آپ پر واجب نہیں، بلکہ خوداُن پر واجب ہے اگروہ نہ دیں گے تو آپ گنہ کا رنہیں ہو نگے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَنُكُ الْمُذُنِيُ فَضِيلِ مَضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَثَلَاكُ

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطارى المدني 6 ذو الحجه 1428 ه 17 دسمبر 2007 ، ع

# می والد کے لئے مخصَ کی گئی رقم پرز کو ہ ؟ ایکھ

فتوى 169 🎇

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ مثنین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے شوہرا پنے والد کے لئے کچھ یورو(Euro) نکالتے ہیں تا کہ سال بورا ہونے پریا کستان میں والدصاحب کو بھیج دیں، جب والدصاحب کو یا کستان بھیجنے لگےتو والدصاحب نے بیہ کہہ کرمنع کر دیا کہ جب مجھےضرورت ہوگی تو میں خود ہی منگوالوں گاتم ابھی رہنے ۔ دو،اب ميراسوال بيه كهان پيسول يرجمين زكوة دينالازي سے يائمين؟ بشمالله الرَّحْمُن الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بلاشبەان پیسوں کی ز کو ۃ دینا آپ کے شوہر پرلازم ہے جبکہ وہ صاحبِ نصاب ہوں، کہ بیرقم والدصاحب

﴿ فَتَنَا فِي الْفِلْسُنَةِ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكِوٰعَ ﴾

'' کے لئے مختصُ تو کی ہے لیکن جب تک وہ ما ان کی طرف سے کوئی وکیل قبضہ نہ کرلے ان کی مِلکِیَّت نہیں بلکہ اس کے گل ما لک آپ کے شوہر ہیں،للہذاز کو ۃ بھی وہی ادا کریں گے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرُسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد رضوان العطاري المدني 13 شعبان المعظم 1430 ه الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكَةَ لَقَالِيَةُ اَلْقَادِيِّ فُ

# هِ مَالِمُضَارَبَت كَى زَكُوة كَس بِرِ؟ ﴿ وَمُ

فَتُوىٰ 170 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زید نے بکر کو پچاس لاکھ (50,00,000) روپے دیئے کہتم اس رقم سے کام کرواس رقم سے جونفع ہوگا اس میں سے پچیس فیصد (%25) تہہارا ہوگا اور پچھتر فیصد (%75) میرا ہوگا ، بکر نے اس رقم سے تقریباً 22 ماہ تک کام کیا اور گل نفع پانچ لاکھ (5,00,000) روپے ہوا ، اب زید کا کہنا ہے کہ میری دوسال کی زکو قاس میں سے مِنْہا کرنے کے بعد بیفع تقسیم ہوگا۔ معلوم بے کرنا ہے کہ اس صورت میں مال مُفَارَبَت کی زکو قاس پر ہوگی اور جونفع ہوا ہے اس میں زکو قاکے وُجُوب کی کیا صورت ہوگی اس کی زکو قاکون اداکر ہے گا؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُولہ میں زید کی اصل رقم اوراس کو جتنا نفع ملاہے اس کی زکو ۃ زید ہی پرلازم ہے اور نفع میں سے جو حصہ برکا ہے اور زید کا اس میں سے زیدا پنی رقم کی زکو ۃ اوانہیں کرسکتا ، کیونکہ براپنے حصہ کے نفع کا مالک ہے اور زید کا اس

ِ طرح کرناغیر کے مال میں تصرُّ ف کرنا ہے جو کہ ناجائز وحرام ہے۔

**282** كاك: **2** 

﴿ فَتَ الْعَالَةُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الله جَلَّ مَجْدُهُ وَرْآنِ مجيد فرقانِ حميد مين ارشا وفر ما تاج:

نَيَا يُنْهَا الَّذِينَ إَمَنُوْ الآتَا كُلُوَ الْمُوالَكُمُ بَيْنَكُمْ ترجمه كنز الايمان: الايمان والوآ يس مين ايك بالبَاطِلِ (باره 5 ، سورة النساء، آيت: 29)

اور جہاں تک مُضَارِب بین بکر کو جونفع ملاہے اس کی زکو ہ کاتعلق ہے تواس کی زکو ہ اسی پر ہوگی۔

فَتَاوی عَالَمُ گِیُرِی میں ہے: ''وکذا المضاربة إلّا أن یکون فی المال ربح یبلغ نصیبه نصابًا فیؤ خذ منه لأنّه مالك له كذا فی الهدایة '' ترجمه: الرسی کے پاس مُضَارَبَت كامال ہوتواس پر زكوة واجب نہیں ہوگی، ہاں اگراس میں نفع ہوا اور مُضَارِب كا حصہ نصاب كو بَیْنِ گیا تو شرا نط کے ساتھاس پرزكوة لازم ہوگی کیونکہ اب بیاس مال كاما لک ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 184 ، حلد 1 ، دارالفكر بیروت)

رَدُّ الْمُحْتَارِ مِيں ہے: "أو قال: ليس هذا المال لي بل هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة" مرجمہ: اگر کس نے کہا کہ بیمال میرانہیں ہے بلکہ امانت ہے یا تجارتی مال ہے یا مُضَارَبَت کے طور پر کسی کا میرے پاس ہے قاس پرز کو قواجب نہ ہوگی۔ " (رد المحتار علی الدر المحتار ، صفحه 290 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

لہذااب اگر بکر کے پاس پہلے سے نصاب کی مقدار قم یاسونا یا جاندی یا مالِ تجارت وغیرہ میں سے پچھ موجود ہے اور اس پرز کو ق کا سال گزرر ہاہے تو مُضَارَبت میں جواس کو نفع حاصل ہوا ہے اس کا بھی وہی سال شار ہوگا اور اس سال کے ختم پر اس رقم کی بھی زکو قادا کرنا ہوگی کیونکہ یہ سب ایک ہی جنس ہیں۔

#### عَتَابِكَ الشَّحَافَة

المنت المنت

' نو ذَهب وفطَّه (سونااور چاندی) کے ساتھ شامل کر دیئے جائیں گے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 86 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

اورا گربکر کے پاس پہلے سے نصاب کی مقدار قم یا سونا یا چاندی یا مال تجارت میں سے پچھ موجود نہ تھا تواب سے اس قم کا نیاسال شار کریں گے اور سال کے ختم پر بکر کواس کی زکو قادا کرنا ہوگی کیونکہ زکو قائے وُجُوبِ ادا کیلئے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔

جبيه كه تَنُويُو الْاَبُصَادِمِين ہے: "سببه ملك نصاب حولى تام...نام " يعىٰ ذكوة فرض مونے كاسب ايسے نصاب كامكمل ما لك بونا ہے جس پرسال كررچكا بواوريه مال مالِ نامى (بر صنوالا) بور ملتقطاً) (تنوير الابصار، صفحه 208 تا 214، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ فَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

#### كتبـــــه

المتحصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المدني 18 ربيع الأول 1428م 28 مارچ 2008ء

الجوا ب صحيح

اَبُوالصَالِ فَكُمَّلَةَ السِّمَ القَادِينَ

## پی شوہر کا بیوی کی طرف سے بطورِ قرض زکو ۃ دینا؟ کی

فَتوىل 171 📡

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر شوہر بیوی کے زیورات کی زکوۃ اداکردے تو کیا ہے بیوی پر قرض سمجھا جاسکتا ہے؟

**سائل**:اطهرندیم قادری (اسلامک آرکیدُگلشن اقبال،کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوانینِ شُرْ عِیَّه کی رُوسے اگر شوہراس شرط پر ہیوی کی طرف سے زکوۃ اداکرے کہ وہ اس کو بعد میں بیرقم

إِفَتُ الْعَالِمُ الْفَالِسُنَّتُ الْمَاكِلِينَ الْمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ الْمُعالِكُونَ

دے دے گی تو شوہراس رقم کا مُستِق ہے اور بیوی ہے بعد میں طلب کرسکتا ہے اور اگریہ شرط نہیں رکھی تواب شوہریہ رقم بیوی ہے لینے کا مُستِق نہیں۔

خانیکه میں ہے: "رجل أسر رجلا بان یودی عنه الزكاة من مال نفسه فادی المأسور فانه لایرجع علی الآسر مالم یشترط الرجوع" ترجمہ: ایک شخص نے دوسرے کو کہا کہ وہ میری طرف سے زکو قاپنے مال سے اداكردے دوسرے شخص نے اداكردی تو وہ پہلے شخص سے اس مال کو نہیں لے سكتا جب تک رجوع کی شرط نہ لگا ہے۔

(فتاوی خانیه، صفحه 262، حلد 1، دارالفكر بیروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مَا لله

ىبىب <u>ٱبُونِحُــمَّنَعِـكَامِعِـلَاعِطَّا ثِنَّىٰ المَنَانَىٰ</u> 4 ذيقعده <u>1427</u> ھ 6 جنورى <u>200</u>6ء الجواب صحيح عَبُلُاالْمُنُنِثِ فُضِيل َضَاالحَطَارِئ عَلَمَاللِكِ

# هم اجازت سے دوسراز کو ة دےسکتا ہے؟ کچھ

فَتوى 172 🕷

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میر ہے والدصاحب اپنی آمدنی

(Income) کا پچھ حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور پچھ جمع کرنے کیلئے اپنی ہیوی یعنی ہماری والدہ کو و ہے جہیں۔
لیکن ابو کے پاس اسنے پیسے نہیں جن پرز کو ہ واجب ہوتی ہو جبکہ امی کے پاس اتنی رقم ہے کہ اس پرز کو ہ واجب ہوجاتی ہے۔ میری بہن نے امی سے زکو ہ ادا کرنے کیلئے کہا تو وہ کہتی ہیں کہ اس کی زکو ہ میں نے ادا نہیں کرنی بلکہ اس کی زکو ہ تمہارے والدادا کریں گے۔ میری بہن نے ابوکی اجازت سے ان پیسوں کی زکو ہ ادا کر دی جوامی کے پاس سے گرامی کو معلوم نہیں ، تو زکو ہ ادا ہوگئی یا نہیں؟ اور بہن نے جو کیا تو کیا اس پرکوئی گناہ ہوگا یا یہ چوری کے زمرے میں آئے گا؟ جبکہ مِلکِیَّت ابواورا می دونوں کی ہے۔

#### بشيرالله الرَّحْمُن الرَّحِيْم

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شوہرا پنی بیوی کو جورقم جمع کرنے کیلئے دیتار ہااگر وہ صرف جمع کرنے کیلئے ہی دی تھی ان پیپیوں کا بیوی کو ما لک نہیں بنایا تھا توان پیسوں کا مالک وہی شخص ہےاورز کو قابھی اسی برفرض ہوگی اور بیٹی نے والد کی اجازت سےان پییوں کی زکو ۃ ادا کر دی تو زکو ۃ ادا ہوگئی جا ہے بیوی کومعلوم ہویا نہ ہواور نہ ہی اس صورت میں اس برکوئی گناہ ہے، کہ جس كا مال تھا اس كى اجازت ہے اس میں تصر و كيا۔ ہاں اگر شوہرا پنی بيوى كويد پيے بطور تُملِيك ويتار ہا تو ان پیسوں کی مالک ہیوی ہے اوراس کی زکو ۃ بھی اسی پر واجب ہوگی اور بغیراس کی اجازت کے بیٹی کے ادا کرنے سے ز کو ۃ ادانہ ہوئی اوراس صورت میں ملک غیر میں اس کی اجازت کے بغیر تصر و نسکرنے کی وجہ ہے بیٹی گناہ گار ہوگی اورجنتنی رقم نکال کرز کو ۃ میں دی وہ اپنے پاس سے واپس دیناہوگی یا معاف کراناہوگی۔

چنانچهاعلی حضرت، مُجَدِّد دِین ومِلّت عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمٰن فَعَاوی رَضَویّه شریف میں فرماتے ہیں:'' دوسرے کی طرف سے کوئی فرض و واجب مالی ادا کرنے کے لئے اس کی اجازت کی حاجت ہے،اگر بالغ اولا د کی طرف سے صدقة فطریااس کی زکوة ماں باپ نے اپنے مال سے ادا کردی یاماں باپ کی طرف سے اولاد نے اور اصل جس پر تھم جاس كى اجازت نه بوكى توادانه بوكى " (فتاوى رضويه ، صفحه 139 ، جلد 10 ، رضا فاؤن لديشن الاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

مبر المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سجاد العطارى المدني 22 رمضان المبارك 1426 ص 27 اكتوبر 2005 ء

الجوا ب صحيح أبُوالِصَالْحُ فَحَمَّدَ فَاسِهَمَ القَادِيثِي

## هُ ووافراد کاایک شخص کی طرف سے زکو ۃ وینا کیسا؟

فَتُولِي 173 🥻

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری بیوی کے پاس تیرہ تو لے

﴿ فَتَامِىٰ آهٰلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّحَاقَ ﴾

سونا ہے شادی کے بعد پچھلے چھسال سے میں اس کی زکوۃ ادا کررہا ہوں بعد میں پتا چلا کہ میر ہے والد نے بھی بہو کی طرف سے زکوۃ ادا ہوئی اور کیا بیز کوۃ بعد والے سالوں کی بھی ادا ہوگئی یانہیں؟ طرف سے زکوۃ ادا ہوگئی یانہیں؟ پیشچراللّٰاء الرّبخیلن الرّبحینید

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کی دی ہوئی زکو ۃ ادا ہوگئ، کہ بیوی کی اجازت سے آپ نے دی تھی۔اور والدصاحب نے چونکہ بلااجازت دی لہذاو ہفلی صدقہ ہو گیااوراب آئندہ سالوں کی زکو ۃ میں اسے شارنہیں کیا جاسکتا۔

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

كتبسمه محمد نويد رضا العطارى المدنى 18رمضان المبارك 1430هـ

الجواب صحيح عَبِّلُا الْمُذُنِثِ فُضَيل َ ضَاالِحَظَارِ فِي عَلَقَاللِهِ فَ

## چیشادی میں ملے ہوئے زیور کی زکو ق<sup>س</sup> پرہے؟ کچھ

فَتوىٰ 174 ﷺ

كيا فرماتے بين علائے دين ومفتيانِ شرع متين اس مسله كے بارے ميں كه بيوى كو پجھ سونا اپنے سسرال سے اور پجھ اور بيوى صاحب نصاب بھى ہے اس كى زكو ة بيوى كو نے ہے يا شو ہر كى؟

سائل: منور حسين عارف (جى ئى ئى آئى ريلو برو و ، ڈیرہ عازی عان)

بسنج اللّٰ الدّ محلن الدّحد الله الدّ محلن الدّحد الله الدّ محلن الدّحد قد و الصّواب بِعَوْنِ الدُملِكِ الوُهابِ اللّٰه مَّد هِدَاية الدّحق و الصّواب

قوانینِ شریعت کی رُوسے ہرآ دمی پُراس کےاپنے مال کی زکو ۃ فرض ہوتی ہے نہ کہ دوسرے کے مال کی۔جو سونا سسرال سے ملتا ہے اس میں دوصور تیں ہوسکتی ہیں کہ سسرال والوں نے صراحثاً میہ کردیا کہ میسونا تمہاری مِلک ﴿ فَتُنَافِئُ الْفِلْسَنَتُ الْفِلْسَنَتُ الْفَالِكُونَ الْفَالِكُونِ الْفَالْفُلْلِيلُونِ الْفَالْفُلُونِ الْفَالْفُونِ الْفَالْفُلُونِ الْفَالْفُلُونِ الْفَالْفُلْلِيلُونِ الْفَالْفُلُونِ الْفَالْفُلُونِ الْفَالْفُلِلْفُلُونِ الْفَالِمُ لَلْفُلْلِلْلِلْفِي الْفَالِلْفُلُونِ الْفَالِلْفُلْفِي الْفَالِلْفُلْلِلْفُلُونِ الْفَالِلْفُلُونِ الْفَالِلْفُلُونِ الْفَالِلْفُلُونِ الْفَالِلْفُلْلِلْفُلُونِ الْفَالْفُلِلْفُلِلْفِيلُونِ الْفَالْفُلُونِ الْفَالِلْفُلْلِلْفُلُونِ الْفَالِلْفُلْلِلْفُلُونِ الْفَالْفُلُونِ الْفَالْفُلُونِ الْفَالِلْفُلْلِلْفُلُونِ الْفَالْفُلُونِ الْفَالِلْفُلْفِيلُونِ الْفَالْفُلُونِ الْفَالْفُلُونِ الْفَالْفُلُونِ الْفَالْفُلِلْفُلُونِ الْفَالْفُلُونِ الْفَالْفُلُونِ الْفَالِلْفُلْلِلْفُلُونِ الْفَالِلْفُلِلْفُلْفِلْلِلْفُلْلِلْفُلِلْفِيلِلْفُلِلْفِلْلِلْفُلِلْفِيلِلْفُلِلْفِلْلِلْفُلُونِ الْفَالِلْفُلِلْفُلْلِلْلِلْفِلْلِلْفِلْلِلْفُلْلِلْلِلْفِلْلِلْفُلْلِلْلِلْفِلْلِلْلِلْلِلْفُلِلْ

ہے یا پھر وہاں کا عُرف ہی میہ ہوکہ سسرال کی طرف سے ملنے والاسونا بیوی کی مِلک سمجھا جاتا ہواور طلاق ہونے کے اب بعد سسرال والے سونا واپس بھی نہ مانگتے ہوں اور ایسا بہت کم ہوتا ہے تو یقیناً بیوی اس سونے کی مالک ہوگی اور اگر سونا سسرال والوں ہی کی مِلک سمجھا جاتا ہوتو اب اس سونے کی زکو ۃ اسی پر ہوگی جواس کا مالک ہے۔

واضح رہے کہ سرال کا سونا نکال کر بھی ہوی صاحب نصاب رہتی ہے تو اپنے پاس موجوداً موالِ نامیہ پر زکوۃ نکالنااس پرضروری ہوگا جبکہ شرائط پائی جاتی ہوں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہرصاحب نصاب پرزکوۃ بھی فرض ہو، ذکوۃ کے لئے نصاب کی مقدار، دویازا کد نصابوں سے ل کرایک نصاب بنتا، قرض سے فارغ ہوناوغیرہ مختلف چیزوں کوسا منے رکھنے کے بعد زکوۃ فرض ہونے یا نہ ہونے کا حکم دینا ممکن ہوتا ہے لہذا جس کے مال پرزکوۃ کا حکم پوچھنا مقصود ہواس کے مال اور قرض وغیرہ کی تفصیل بتا کرا پی شہر کے سی ماہراور قابلِ اعتاد شنی عالم دین سے مسکلہ پوچھ لیا جائے یا پھر تفصیل دارُ الافتاء اہلسنت اِرسال کر کے حکم معلوم کر لیا جائے۔ بہار شریعت حصہ 5 کا مطالعہ کر کے بھی زکوۃ کے بارے میں کثیر معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

 الجواب صحيح اَيُوالصَّالِ فُحَمَّلَةَ السِّمَا القَّادِيِّ فُ

# پچ رَ ہن رکھے ہوئے مال کی زکو ۃ کسی پرنہیں کچھ

فتوى 175 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زید نے بکر سے ایک لاکھ (1,00,000)روپے قرض لیا اور اپنازیور بکر کے پاس گروی رکھوادیا۔اس زیور کی زکو ۃ زیدکوادا کرنا ہوگی یا بکرکو؟ ساکل:ارشدعلی عطاری (ڈرگ روڈ، باب المدینہ کرا چی)

كَ أَهْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرزیدنے وہ زیور بکر کے قبضہ میں دے دیا تواس زیور کی زکوۃ زیدو بکر کسی پر واجب نہیں کہ رَبُن رکھی ہوئی چیز کی زکوۃ نید رائبن پر ہوتی ہے اور نہ ہی مُرتَّبِن پر مُرتَّبِن (جس کے پاس چیز گروی رکھی گئ) تو مالک ہی نہیں اور را ہن (جس کے پاس چیز گروی رکھی گئ) تو مالک ہی نہیں اور را ہن (گروی رکھوانے والے) کی مِلک کامل نہیں کہ اس کے قبضہ میں نہیں اور رَبن چھڑانے کے بعد بھی ان برسوں کی زکوۃ واجب نہیں۔

دُرِّ مُخْتَار میں ہے: ''ولافی مرھون بعد قبضه'' ترجمہ: شے مرہونہ پراسکے قبضہ کرنے کے بعد زکوۃ نہیں۔ (در مختار، صفحہ 214، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

خَاتَمُ الْمُحَقِّقِيْن علامه ابنِ عابدين شامى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى "ولا فى سرهون" كَتَحْت ارشا وفرمات بين: "أى لا على السرتهن لعدم سلك السرقبة ولا على الرّاهن لعدم اليد، وإذا استردّه السرّاهن لا يزكّى عن السّنين الماضية" ترجمه: شمر بهونه كى ذكوة مُرتَهِن براس كما لك نه بهونى كسبن بيس اور را بمن بررَ بمن ركمى بهونى چيزكى ذكوة اس برملكِ تام نه بهونى كى وجه سين بيس اور جب رائين رَ بمن كو واپس كے گاتو گرشته سالوں كى ذكوة اوانهيں كرے گا۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 214 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّرَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّم

كتـــــه

الجواب صحيح عَمَّانُّ الْمُنُونِيُ فُضَيار رَضَا العَطَارِي عَلَا مُلافِقًا

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطاري المدني 7 شوال المكرم 1429ه 7 اكتوبر 2008ء

حضرت امام ابوصنیفه (رحمة الثدتعالیٰ علیه ) ہے کسی نے سوال کیا کہ آپ اس بلند مقام پر کیسے پینچے آپ (رحمة الثد تعالیٰ علیه ) نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے علم ہے دوسروں کوفائدہ پہنچانے میں بھی بخل نہیں کیا اور جو مجھے نہیں آتا تھا اس میں دوسروں ہے استفادہ کرنے سے میں بھی نہیں رکا۔'' (بہارشریعت، ج2 جس 1040 مطبوعہ مکتبة المدینہ )





فتوى 177 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ق کی تعریف کیا ہے؟ پشچراللّاء الدّی خمان الدّی حدید

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ المُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تَنُوِيْرُ الْاَبْصَارِ وغير مامين رَكُوة كي تعريف اللطر حبيان كي كن هي تمليك جزء مال عينه

الىشارع من مسلم فقير غير هاشمى و لا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى " ترجمه: زكوة شريعت مين الله عَدَّدَ جَلَّ كَ لِنَهُ مال كَ ايك حصه كاجوشرع نِ مُقَرَّر كيابٍ مسلمان فقيركو ما لك كردينا جه اوروه فقيرنه باشى جونه باشى كا آزادكرده غلام اورا بنا نفع أس سے بالكل جدا كرليا جائے۔

(تنوير الابصار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

ٱ**بُوالصَّالِّ فُحَمَّدُ قَالِيَهُمَ اَلْقَادِيُّ** 17 جمادى الأولى <u>142</u>7ھ 14 جُون <u>2006</u>ء

## 

فَتوىٰ 178 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ فرض ہے یا واجب؟ اگر

#### الشيخ التحاق المنافع ا

**سائل: مُح**مشفق عطاری (چیچه وطنی شلع سامیوال)

ا افرض ہے تواسے واجب کیوں کہتے ہیں؟

الفائت المعالمة المناسنة المناسنة المستناكم المستنكم المستناكم المستناكم المستناكم المستناكم المستناكم المستناكم الم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ز کو ۃ فرض ہے۔

جيباكه فَسَاوى عَالَمُكِيْرِى مِين مِن مَن عَن نفهى فريضة محكمة يكفر جاحدها ويقتل مانعها" ترجمه: ذكوة فرض مهاس كالمُثِر كافر اورنه دين والافاسِ اوقل كالمُثِرَق مهد.

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 170 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

اور بھی مجاز اُز کو ق کیلئے واجب کالفظ بھی استعال ہوتا ہے لیکن اس سے مراد فرض ہی ہوتا ہے۔

جيباكه هِدَايَه شريف مين: "الزكاة واجبة " (زكوة واجب ) كتحت فرمايا: "المراد بالواجب

(هدايه اوّلين ، صفحه 200 ، مطبوعه لاهور)

الفرض" لعنی واجب سے مراوفرض ہے۔

اورفَتُحُ الْقَدِير مِن هِ المراد بالواجب الفرض لقطعيّة الدّليل إمّا مجاز في العرف بعلاقة المشترك من لزوم استحقاق العقاب بتركه عدل عن الحقيقة و هو الفرض إليه بسبب أن بعض مقاديرها وكيفيّاتها ثبتت بأخبار الاحاد"

(فتح القدير ، صفحه 113 ، جلد 2 ، مطبوعه كو ئثه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتبــــــه

أَبُوالصَالَحُ فُحَمَّدَ قَالِيَهُ القَّادِيِّ فَ 12 ذيقعده 1426 هـ 15 دسمبر 2005ء

## هج ایک سال کی زکو ۃ منہا کر کے اگلے سال کا نصاب دیکھا جائے کچھ

فَتُولِي 179 🎉

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گرز کو ۃ نہ نکالی اوروہ ز کو ۃ کی

\_\_\_\_\_\_\_فَصَل

www.dawateislami.net

إِفَتُ الْعَالِمَةُ لَا الْمُؤْلِثُنَّ الْمُؤْلِثُنَّ الْمُؤْلِثُونَ الْمُؤْلِثُونَ الْمُؤْلِثُونَ الْمُؤْلِثُ

رقم اتنی تھی کہ خوداس پرز کو ۃ واجب ہوجاتی ہے تو کیا اس پرز کو ۃ نکالیں گے؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مَعَاذَ الله عَزَّدَ مِلَّا الرزكوة ادانهيں كى اوردوسراسال آسياتو پہلے بچھلےسال كى جتنى زكوة واجب بھى وہ نكاليس كے پھر جتنا مال باقى ہے اس سال اس كى زكوة نكاليس كے مثلاً بچھلےسال دس لا كھ (10,00,000)روپے تھے جن پر بچپيس ہزار (25,000)روپے زكوة بنتى تھى وہ نہيں نكالى اس سال بدر قم دس لا كھ يا اس سے زائد ہے تو پہلے بچھلے سال كے بچيس ہزارروپے نكاليس اب جتنى رقم باقى ہے اس كا حساب لگا كراس پر زكوة نكاليس۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

محمد حسان رضا العطارى المدنى 9 رمضان المبارك 1430هـ الجواب صحيح

عَبُنُ الْمُنُ رَبِّ فَضِيلَ فِإِللَّهِ الْعَطَّارِي عَامَالِيك

المجر فیکس زکوۃ کے قائم مقام نہیں ہوسکتا کچھ

فَتُوىٰي 180 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے شوہر U.K میں رہتے ہیں اوران سے گورنمنٹ اپنی مرضی سے ٹیکس لیتی ہے تو ہم جوٹیکس دیتے ہیں کیا وہ زکو ہ نہیں؟ بیس اوران سے گورنمنٹ اپنی مرضی سے ٹیکس لیتی ہے تو ہم جوٹیکس دیتے ہیں کیا وہ زکو ہ نہیں؟ بیشچہ اللّٰہ الدّی خیان الدّی حیاد

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ٹیکس زکو ق کیونکر ہوسکتا ہے۔ کیونکہ زکوۃ اللہ عَنَّ وَجَلَّ کے لئے مال کے ایک حصہ کو جوشرع نے مُقَرَّر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک کردینے کا نام ہے جبکہ ٹیکس نہ ہی اللہ عَدَّوَجَلَّ کے لئے دیا جا تا ہے اور نہ ہی مسلمان فقیر کو دیا جا تا ہے البندایہ ذکو قرنہیں۔ ﴿ فَتُنَاوِي الْفِلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّحَوْعَ ﴾

صيما كه فَتَ اوى عَالَمُ كِيُرِى مِين ہے: "فهى تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمى ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى هذا في الشّرع " ترجمه: ولا وقر شريعت مين الله عَزَّوَ جَلَّ كَ لِحُ مال كايك صه كاجوشرع نے مُقَرِّر كيا ہے مسلمان فقير كوما لك كردينا ہے اوروہ فقير نه ہاشى كا آزاد كردہ غلام اورا پنا نفع أس سے بالكل جدا كرليا جائے۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 170 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْدِو اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

آبُوالصَّالِ فَحَمَّدَ قَالِيَهُ الْقَادِيْنِي 3 رمضان المبارك 1428 ص 16 ستمبر 2003ء

## هِ نَصابِ كاابتدائي ماه يادنه به وتو؟ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ ا

فَتُوىي 181 🦃

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں سال کے سس مہینے میں صاحبِ نصاب ہواتھا تو اس صورت میں زکو ق<sup>ہ</sup> کبادا کروں؟ بِشِھِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ النَّحِقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْنُوله مِين آپ كے لئے حكم يہ ہے كہ جس ماہ ميں صاحبِ نصاب ہونے كاغالِب مُّمان ہواً سماہ ميں ذكوة اداكريں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطاري المدني 29 ذو القعدة <u>1428</u> ه 10 دسمبر <u>200</u>7ء الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُعَمَّدَةَ السَّاالِقَادِيِّ فَي

#### هِ إَكَا وَنِثْ مِينِ موجودر قم پرز كوة؟ ﴿

فَتُوبِي 182 🗽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

- (1) کرنٹ اکا وَنٹ میں جورقم جمع ہے اس پرز کو ۃ کی کیاصورت ہوگی؟اگرا کا وَنٹ ایک سال پرانا ہے مگررقم نئی جمع کروائی ہے جس کوسال نہیں گزرا تو اس پرز کو ۃ ہوگی پانہیں؟
- ﴿2﴾ اپنی سواری کے لئے موجود گاڑی پرزکوۃ ہوگی یانہیں؟ نیز اپنے گھر والوں کی کفالت کے لئے موجود مال بردارٹرک برزکوۃ ہوگی یانہیں؟
  - ﴿3﴾ اینے غریب دوست یارشتہ دارکوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ نیز کیاایک ہی بندےکو پوری ز کو ۃ دے سکتے ہیں؟
- ﴿4﴾ اگرزمین فروخت کی نیت سے خریدی ہواور غیر آباد ہو مگر فروخت نہیں ہوسکی اور سال پورا ہو گیا تو کیا اس پر زکو ہر ہوگی؟
- ﴿5﴾ اگرمیں نے اپنی والدہ اور غیر شادی شدہ بہنوں کو پچھ سونا بنا کر دیا اور اس سونے سے میر اکوئی واسطہ نہیں تو کیا اس برز کو ق ہوگی ؟
  - ﴿6﴾ زكوة كتنے فيصدنكالنا موگى؟

سائل: محمد بلال عطارى ولدخير محمد (سى ون ايريا، الياس لوره، ليا قت آباد، كراچى) بِسْهِ اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيْهِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ قرض اورحاجت ِاصلیہ سے زائد جورقم آپ کی بینک میں جمع ہے وہ خود یا دوسرے اُموالِ زکو ۃ سے ملانے پراگر آپ صاحب برقر ار پراگر آپ صاحب ِنصاب ہوگئے تھے تو نصاب کاسال پورا ہونے پراگر قرض اور حاجت ِاصلیہ کو زکال کرنصاب برقر ار رہتا ہے تو بلا شبہ زکو ۃ فرض ہوگی۔زکو ۃ نکالنے میں سال کے اختِتام کا عتبار ہوگا اور سال کے دوران جونگ رقم جمع کی ''گئی وہ بھی اس میں شامل کی جائے گی۔اور جورقم نصاب کا سال ختم ہونے کے بعد جمع کرائی گئی وہ سابقہ سال میں ''گئ شامل نہیں ہوگی۔

چنانچہ صدر الشریعة، بدر الطریقة مفتی محمد امجد علی اعظمی دَخمة اللهِ تعَالٰی عَلَيْه بہارِ شریعت میں نقل فرماتے ہیں: '' جو شخص مالک نصاب ہے اگر در میانِ سال میں پھواور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اُس نئے مال کا جدا سال نہیں بلکہ پہلے مال کاختم سال اُس کے لئے بھی سالِ تمام ہے اگر چہ سالِ تمام سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہوخواہ وہ مال اُس کے لئے بھی سالِ تمام ہوایا میراث و بہتہ یا اور کسی جائز ذریعہ سے ملا ہوا وراگر دوسری جنس کا ہے مثلاً پہلے ماس کے یاس اُونٹ تھا وراب بکریاں ملیں تو اس کے لئے جدید سال شار ہوگا۔''

(بهارشريعت ، صفحه 884 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

﴿2﴾ اپنی گاڑی اورٹرک پرز کو قنہیں کیونکہ گاڑی جا ہے استعال میں ہویا نہ ہواس پرز کو قاس وقت واجب ہوتی ہے جب اس کو بیچنے کے لئے خریدا ہو۔

چنانچ قُدُوْدِى شريف يس م، "الرّكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذّهب"

(المختصر القدوري ، صفحه 85 ، مكتبه ضياتيه راولپنڈي)

بہارِشریعت میں ہے: ''سونے چاندی میں مطلقاً زکوۃ واجب ہے جب کہ بقدرِ نصاب ہوں اگر چہ وفن کر کے دیکھے ہوں تجارت کرے اور ان کے علاوہ باقی چیزوں پرزکوۃ اس وقت واجب ہے کہ تجارت کی نتیت ہویا پڑائی پرچھوٹے جانور'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 882 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

﴿3﴾ اپنے اُصول وفروع کوز کو ۃ نہیں دے سکتے لینی اپنے ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی اورا پنی اولا دمثلاً بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی اور یونہی بیوی شوہر کواور شوہر بیوی کوز کو ۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ اوررشتہ داروں اور دوستوں کوز کو ۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ غیر سیّد ہوں اورز کو ۃ کے شیخ تی بھی ہوں۔

اورایک ہی بندے کو پوری زکو ۃ دینا جائز ہے بلکہ اگر مالِ زکو ۃ بقد رِنصاب (ساڑھے باون تولہ چاندی) نہ ہو توایک کودیناافضل ہے اوراگر مالِ زکو ۃ بقد رِنصاب ہوتوایک شخص کودینا مکروہ ہے جبکہ وہ مقروض نہ ہو، اگر مقروض ہوتو بازی ہے جبکہ کے بات : 20 میں میں میں کا میں ہوتو ایک سے میں ایک ہے ہوتو ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ﴿ فَتَنُافِئُ الْفِلْسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْفَ ﴾

۔ ''قرض نکالنے کے بعداس کے پاس مالِ نصاب سے کم بیچے یا و ہُخض بال بچوں والا ہے کہ اہل وعیال پرتقسیم کریں تو ''گل سب کونصاب سے کم ملتا ہے تو ان صورتوں میں اس کو مالِ ز کو ۃ بفتر رِنصاب دینے میں کوئی حرج نہیں۔

چنانچ فَتَاوی عَالَمُ گِیْرِی سُ ہے: "والدّفع إلى الواحد أفضل إذالم يكن المدفوع نصابًا كذا في الزاهدي ويكره أن يدفع إلى رجل مائتي درهم فصاعدًا، وإن دفعه جاز كذا في الهداية. هذا إذالم يكن الفقير مديونا فإن كان مديونا فدفع إليه مقدار مالوقضي به دينه لايبقي له شيء أويبقي دون المائتين لابأس به،وكذالوكان معيلًا جاز أن يعطي له مقدار مالووزع على عياله يصيب كلّ واحد منهم دون المائتين كذا في فتاوي قاضي خان "عبارت كامفهوم اوپرگزرا۔ (فتاوی عالمگیری، صفحه 188، حلد 1، دارالفكر بيروت)

﴿4﴾ مذكوره زمين پرز كو ة واجب ہوگی۔

﴿5﴾ صورتِ مَسْنُوله میں جب آپ نے سونا بنا کر سی کودیا اور اُس کی مِلک کردیا تو پھراس سونے کی زکوۃ آپ پر واجب نہیں کیونکہ اب وہ سونا آپ کی مِلکیّت میں نہیں اور جس کی مِلک میں سونا ہوگا اس پر شرا مُطِ زکوۃ پائے جانے کی صورت میں زکوۃ لازم ہوگی۔

﴿6﴾ زكوة ڈھائى فيصديعنى چاليسواں حصددينا ہوگى۔

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَيُوالصَّالِحُ الْمُحَمَّدُ قَالِمِهَمُ اَلْقَادِينِ مُعَالَّكُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِدِينَ مُعَالِدًا كُتُوبِرِ 2006 ع 24 رمضان المبارك <u>1427 هـ</u> 18 اكتوبر <u>2006 ۽</u>

## پی مقروض سے رقم ملنے کی اُمید ہے بھی اور نہیں بھی ، زکو ۃ کا کیا حکم ہوگا؟ کی ایک

فَتُوىل 183 🎇

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ



(1) اگرتین سال سے کسی کے پاس ہماری رقم ہواس کے ملنے کی اُمید ہے بھی اور نہیں بھی تو کیا اس کی زکو ۃ اوا کی اُل جائے گی؟ جبکہ وہ قرض کا اقر اربھی کررہا ہے اور مُفلِس بھی نہیں تقریباً 15سے 20 ہزار روپے کی ماہانہ آمدنی ہے۔ (2) اگر کسی کے پاس میر سے بیسے ہیں اور وہاں سے ملنے کی اُمید بھی ہے کہ میں جب جا ہوں لے سکتا ہوں گر پچھلے دوسال سے میں نے مطالبہ نہیں کیا تو کیا اس رقم کی زکو ۃ اوا کی جائے گی؟ سائل: محمر محبوب (بابری چوک، کراچی) پیشچہ اللّٰ والدّی خیان الدّی حیان الدّی حیاتے گی؟

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی دونوں صورتوں میں جینے سال تک قرض کی رقم قبضہ میں نہ آئی اس رقم کے ملنے پرتمام گزشتہ سالوں کی زکو ۃ فرض ہے البنتہ اس کی ادائیگی اُسی وقت واجب ہوگی جب بیرقم آپ کے پاس آ جائیگی ،نصاب کی مقدار کا پانچواں حصہ وصول ہوجائے تو اس کے حساب سے زکو ۃ دینا ہوگی۔

صک دُالشَّریعه، بک دُالطَّریقه مفتی محمد المجدعلی اعظمی رَحْمهٔ اللهِ تعَالی عَلَیْه فرماتے ہیں: ''اگر دَین ایسے پر ہے جواس کا إقر ارکرتا ہے مگر ادامیں دیر کرتا ہے یا نادار ہے یا قاضی کے یہاں اس کے مُفلِس ہونے کا حکم ہو چکا یا وہ مُگِر ہے مگر اس کے پاس گواہ موجود ہیں توجب مال ملے گاسالہائے گزشتہ کی بھی زکو ۃ واجب ہے۔''

(بهارشریعت ، صفحه 877 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعُلُم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

کتب

الجواب صحيح ديمبر د بسراس کند درس

أَبُوهُ مِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْكِمُ الْمَالِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُ 30 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 13 ستمبر <u>2007</u>ء

عَبُلُا الْمُذُنِثِ فَضَيل فَ إِللَّهُ الْعَطَّارِي عَناهَ اللَّهِ

## ﷺ زکوۃ کی نیت ضروری ہے ﷺ

فَتُوىل 184 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے حساب کے مطابق ہم

﴿ فَتَنَافِئَ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

'پر پانچ ہزار سے زائدز کو ۃ بنتی ہے ہم سارا سال تھوڑا بہت مثلاً 100 ، 50 روپے خیرات کرتے ہی رہتے ہیں اور ' ز کو ۃ کے پیسے خاص طور پر رَمَضان میں نکالتے ہیں تو کیا ہم جوسارا سال خرچ کرتے آئے ہیں وہ ز کو ۃ میں شامل ہو جائے گا اور ز کو ۃ میں کمی اس خیرات سے پوری ہوجائے گی؟ کیونکہ ایک ساتھ پانچ ہزار نکالنا مشکل ہے آپ اس بارے میں حکم ارشاوفر مائیں۔

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسُنُوله میں جوبھی رقم پوراسال خیرات کی ہے اگر وہ دیتے وقت زکوۃ کی نیت تھی اور بیرقم بھی کسی مُسُتِحَق کودی تھی یاز کوۃ کی نیت تھی اور بیرقم بھی کسی مُسُتِحَق کودی تھی یاز کوۃ کی نیت سے بچھ مال جدا کر دیا ہواوراس سے کسی شرعی فقیر کو دیتے رہے تو وہ رقم زکوۃ میں شار نہیں کی جائے گ۔ ہوگی ، اوراگر زکوۃ کی نیت نہ تھی بلکہ ویسے ہی دیتے رہے تو اس صورت میں وہ رقم زکوۃ میں شار نہیں کی جائے گ۔ (لیکن جس صورت میں ہے کہ زکوۃ کی اوائیگی لازم ہونے سے زکوۃ اوا ہوجائے گی وہ اس صورت میں ہے کہ زکوۃ کی اوائیگی لازم ہونے کے بعد ساری رقم ہی فوراً دینا ہوگی )

فُقُهَا كَكُرام رَحِمَهُمُ الله فَتَ اوى عَالَمُكِيرِى شَلْ فرات بَين: "و أمّا شرط أدائها فنيّة مقارنة للأداء أو لعزل سا وجب هكذا في الكنز فإذا نوى أن يؤدّى الزّكاة ولم يعزل شيئًا فجعل يتصدق شيئًا فشيئًا إلى آخر السنة ولم تحضره النية لم يجز عن الزكاة كذا في التبيين" (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 170 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

صَد والشّريعَه، بك والطّريقَه مفتى محمد المجدعلى اعظمى علَيْهِ الدَّحْمَه فرماتے بين: ' ذركو ق ويت وقت يازكو ق كے لئے مال عليحده كرتے وقت نتيب زكو ق شرط ہے نتيت كے يمعنى بين كه اگر پوچھا جائے تو بلاتاً مُّل بتا سكے كه ذكو ق ہے۔' مزيد فرماتے بين: ' سال بھرتك خيرات كرتار ہااب نتيت كى كه جو يجھ ديا ہے ذكو ق ہے تو ادانه ہوئى۔' (بهار شریعت، صفحه 886، حلد 1، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّدَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

اَبُولِ صَالِحُ فَكُمَّدَ قَالِيَهُمُ القَادِيثِي

10 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 23 ستمبر <u>2007</u>ء

## 

#### فَتومَى 185 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہارِشریعت حصہ 5 صفحہ 12، پرمسّلہ نمبر 14 ہے کہ

''ایک نے دوسرے کے1000روپے غَصْب کر لئے پھر وہی روپے اس سے سی اور نے غَصْب کر کے خرچ کر ڈالے اور ان دونوں غاصبوں کے پاس''1000''''1000''روپے اپنی مِلک کے ہیں تو غاصبوا وّل پر زکوۃ واجب ہے دوسرے پرنہیں۔''

بەمسئلة مجھىنىيى آر ماكەغاصب اول بربى كيول زكوة واجب بەدوسرے بركيول نېيى؟ بىشچەللەالد خىلن الدَّحىلىن الدَّحىلىد

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پہلے غاصب پرزگوۃ اس وجہ سے ہے کہ وہ اگر چہ ایک ہزار روپے کا ضام ن ہے یعنی جس سے اس نے غصب کئے ہیں اس کووا پس کرنے ہیں لیکن وہ اس ہزار روپ کے لئے غاصب ِ ثانی سے رُجوع کرسکتا ہے، اس کا اپنا ہزار روپ ید دَین میں مشغول نہیں ہے بلکہ یہ اس کی اپنی مِلک ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے۔ اور غاصبِ ثانی بھی مخصوب مِنْ ہے گئے ایک ہزار کا ضام من ہے لیکن اس کا اپنا یہ ہزار روپ یہ دَین میں مشغول ہے وہ کسی اور سے اس ہزار کے لئے رُجوع نہیں کرسکتا یعنی وہ ہزار روپ یہ اس کی مِلک کا مل نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس پرز کوۃ نہیں ہوگ ۔

بہارِ شریعت کا بیمسکلہ عَالَمُ گِیُرِی کے حوالے سے ہے، عَالَمُ گِیُرِی میں اس طرح ہے: "لو اغتصب رجل ألفًا من رجل فجاء آخر و اغتصب الألف من الغاصب و استهلکها و لکل واحد منها ألف فحال الحول علی مال الغاصبین کان علی الغاصب الأول زکاۃ ألفه و لا زکاۃ علی الغاصب الثانی کذا فی فتاوی قاضی خان" ترجمہ: اگرایک شخص نے دوسرے کے بڑاررو پے فَصُب کر لئے پھراس فاصب سے کی اور نے وہی بڑاررو پے فَصُب کر لئے پھراس فاصب سے کی اور نے وہی بڑاررو پے فَصُب کر کے ہلاک کردیئے اوران دونوں میں سے ہرایک کے پاس اپنے مالی سے مرایک کے پاس اپنے میں سے میں سے میں سے مرایک کے پاس اپنے میں سے میں س

إِفَتَ الْحِالِثَةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

ٔ ہزارروپےموجود ہیں اوران پرایک سال بھی گزر چکا ہے تو غاصِبِاوّل پراپنے ہزارروپے کی زکو ۃ واجب ہوگی اور غاصِبِ ِثانی پرز کو ۃ نہیں ہوگی \_فمآویٰ قاضی خان میں اسی طرح ہے \_

(فتاوی عالمگیری ، صفحه 173 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت)

يهى مسئله فَعَاوى قَاضِي خَان ميل كيهروضاحت كساتهاس طرح مذكور ب: "رجل له ألف درهم فاغتصب من رجل ألفًا و اغتصب منه رجل آخر هذه الألف و للغاصب الثاني أيضًا ألف درهم فاستهلك الثاني الغصب وحال الحول على مال الغاصبين ثم أبرأهما المغصوب منه كان على الغاصب الأول زكاة ألفه ولا زكاة على الغاصب الثاني لأن الأول إن ضمن الغصب للمغصوب منه كان لي أن يرجع على الغاصب الثاني فلم يكن ماله مشغولا بالدين أما الثاني ضمن الغصب فليس له أن يرجع بذلك على غيره فصار ماله مشغولا بالدين قبل الإبراء فلا يكون سببًا للزكاة " ترجمہ:ایک شخص کے پاس ہزار درہم ہیں اس نے دوسر سے خص کے ہزار رویے غصب کر لئے پھراس غاصِب سے کسی اورنے وہی ہزارروپے غضب کر لئے دوسرے غاصب کے پاس بھی ہزار درہم ہیں، غاصب شانی نے وہ غَصٰب شدہ رویے ہلاک کردیئے ،اوران دونوں غاصبوں کے رویوں پرایک سال بھی گزر چکا پھران دونوں کو مَنْخَصُوب مِنْه (جس سے دہ ہزاررویے غضب کئے گئے تھاس) نے بَری کردیا، تو غاصب اوّل پراینے ہزاررویے کی زکوۃ واجب ہوگی اورغاصِبِ ثانی برز کو قنہیں ہوگی۔اس وجدے کہ اگر چہ غاصِبِ اوّل غصب کئے ہوئے ہزارروپے کا مغصّوب مِنْه کے لئے ضامِن ہے کیکن اس کے لئے پی جائز ہے کہ غاصِبِ ٹانی سے رُجوع کر لے تو اس کا مال دَین میں مشغول نہ ہوا۔اور غاصِبِ ثانی بھی غَصْب کئے ہوئے ہزاررویے کا ضامن ہے کیکن اس کی کوئی سبیل نہیں کہ وہ اس ہزاررویے ، کے لئے اپنے علاوہ کسی اور سے رُجوع کرے ، تو بَری کرنے سے پہلے اس کا مال دَین میں مشغول ہوا تو پیز کو ۃ کا سبب نہیں ہوگا۔ (فتاوي قاضي خان ، صفحه 256 ، 257 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَكَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

كتبـــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد نويدرضا العطاري المدني 21 جمادي الثاني 1430ه الجواب صحيح عَيِّرُهُ الْمُنُ نِئِ فَضِيلِ مَضِالعَطَارِئَ عَلَمَاللِكِ





بابِ ثالث: أَمُولُ نِكُوعٌ

# فصر/عنوان 12 کی سے منعلق میائل زکوۃ کی ا

ا زیرِ استعال زیورات پر بھی زکو ۃ ہے کچھ

فَتُوىل 186 👫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ استعال کے زیورات پرزکو ۃ ہے یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سونا جاندي كے زيورات پرز كو ة ہے اگر چهوہ استعال ميں ہوں۔

نُورُ ٱلْإِيضَاح مِيں ہے: 'فرضت على حرّ مسلم مكلّف مالك لنصاب من نقد ولو تبراً أو حلياً أو النية ''ترجمہ: زكوة ہراً س آزاد مسلمان مكلّف پرفرض ہے جونقدى (سونے چاندى) ميں سے نصاب كاما لك ہواگر چوده سونا چاندى وَ كى كى صورت ميں ہو، زيورات كى صورت ميں ہو يا برتنوں كى صورت ميں دنورالا يضاح ، صفحه 165 ، مكتبه ضيائيه راولپندى)

 التكافي التكافع

الله فَتُنَّاوِينَ أَخِلُسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ان کی زکوۃ نکالی جائے گی۔ (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، صفحه 714، مطبوعه كراچي)

امام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْلُ فرمات بين: "اكرچه بينن كاز يور بو، زيور ببننا كوئي حاجت

اُصليه نہيں۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 129 ، جلد 10 ، رضا فاؤ ندّيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

محمد هاشم خان العطارى المدنى 12 جمادى الثاني 1427هـ 09 حولائي <u>200</u>6ع

الجواب صحيح أبُوالصَّالِ فَكُمَّدَ فَأَلِيكُمُ القَّادِيثُ فَيَ

## پچ کھوٹ ملے ہوئے سونے برز کو ق کیسے نکالی جائیگی؟ کچھ

فتوىل 187 🆓

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہندہ کی کزن کا کہنا ہے کہ اگر بالفرض ميرے ياس چھتو لےسونے كى چوڑياں ہيں تو مجھے يانچ تو لےسونے كى زكوة دينى جا ہے كيونكہ ﷺ ميں كافي ملاوٹ اور تا نبا ہوتا ہے جبکہ ذکو ۃ سونے پر ہوتی ہے تا نبے پڑ ہیں۔اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ نیز مدارس میں ز کو ہ دی جاسکتی ہے یانہیں؟ سائله:ازمنڈی بہاؤالدین

بسورالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اس میں شک نہیں که دھاتوں میں سونا، جاندی ہی اُموالِ زکو ة میں سے بیں تانبا وغیرہ دوسری دھاتیں بغرض تجارت نہ ہوں تو ان پراصلاً ز کو ۃ واجب نہ ہوگی ،لیکن اگر دھا توں میں سے کوئی دھات سونے یا جا ندی کے ۔ ساتھ مل چکی ہوجیسا کہ زیورات میں ہوتا ہے تو اس صورت میں قواعدِ شُرْعِیّہ کی رُوسے جو دھات غالب ہوگی اس کا اعتبار ہوگا، پس بالفرض چھتو لے میں ہے ایک تولہ کھوٹ ہوتو اس کھوٹ کوسونا ہی فرض کریں گے اور جملہ شرا کط کے ساتھاسی گُل وزن پر ہی ز کو ۃ واجب ہوگی۔

چنانچه هِدَایَه شریف میں ہے: 'وإذا کان الغالب على الورق الفضّة فهو في حكم الفضّة،

﴿ فَتَنْ الْعَلِينَةُ عَلَيْهِ النَّاكُونَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ ﴾ ﴿

وإذا كمان المغالب عليها الغش فهو في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمته نصابًا "**يعنى** اگرسونے" پرچاندى غالب آجائے تووہ چاندى كے تكم ميں ہے اور اگر چاندى ياسونے ميں سے كى ايک پر كھوٹ غالب آجائے تو اب وہ سامان كى مثل ہے اور اس پرزكو ة واجب ہونے ميں اس كى قيمت كے نصاب تك پينچنے كا عتبار ہوگا۔" (هدايه اوّلين، صفحه 211، مطبوعه لاهور)

صَد و الشَّريعَه ، بَ و الطَّريقَه مولانا المجمعلى اعظى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى بِهَارِشر بعت مِن تَحريفر مات بين: "اگرسونے جاندی میں کھوٹ ہواور غالب سونا جاندی ہے تو سونا جاندی قرار دیں اورگل پرزکو ہ واجب ہے یو بین اگر کھوٹ سونے جاندی کے برابر ہوتوزکو ہ واجب اوراگر کھوٹ غالب ہوتو سونا جاندی نہیں۔"

(بهارِشريعت ، صفحه 904 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

ز کو ق کی اوائیگی کیلئے تملیکِ فقیر شرط ہے، مدارس میں چونکہ بیشرطنہیں پائی جاتی للہذا بغیر حیلہ شرعیہ زکو ق دینے سے زکو ق اوانہیں ہوگی، ہاں اگر دینا چاہیں تو اس کیلئے علمائے کرام نے مختلف حیلے بیان فرمائے ہیں جن میں سے دوکو بیان کیا جاتا ہے۔

اوّل: یہ کہ زکوۃ دینے والامتو تی کہ رسہ کوزکوۃ دے اور اس کومُطّلع کردے کہ یہ مال زکوۃ کا ہے اسے خاص مصارفِ زکوۃ میں صَرف کرنا۔ متو تی اس مال کو جدار رکھے، دیگر اُموال میں نہ ملائے اور اس سے غریب طلبہ کے کپڑے بنائے، کتابیں خرید کردے یاان کو وظیفہ میں دے جو محض بنظرِ إمداد ہونہ کہ کسی کام کی اُجرت۔

دوم: بیر کدر کو قدرین والاکسی فقیر مَصرُفِ زکو قد کو بنیتِ زکو قدرے اور وہ فقیرا پنی طرف سے کُل یا بعض مدرسے کی نَذُر کردے تو دونوں ثواب کے حقدار ہوں گے۔ فہ کورہ طریقے سے زکو قدان مدارس کودی جاسکتی ہے جو بھی العقیدہ سُتی مسلمانوں کے مدارس ہوں۔ فی زمانہ دنیاوی علوم کیلئے نت نئی یو نیورسٹیاں اور بہت بڑی گرانٹیں مُختَص کر کے ان کی ترقی کیلئے جتنی کوششیں کی جارہی ہیں، اس کے مقابلے میں دین علوم و درسگا ہوں کو اسی قدر پستی کی طرف دھکیلا جارہ ہے۔ الہذا فی زمانہ فہ کورہ طریقے سے دینی مدارس زکو قد کے بہترین مصر ف ہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَنَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

محمد سجاد العطارى المدني

28 رجب المرجب <u>1428</u> 03 اگست <u>2007</u>ء

الجواب صحيح

عَبُّنُ الْمُنْ نِئِ فَضِيلِ صَالِحَالِ عَامَالِهِ عَامَالِهِ



## المجي ستر ه توله سونے ميں دوتوله کھوٹ ہوتو؟ اللہ

#### فَتُوىٰي 188 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ سترہ تولہ سونے میں تقریباً دوتولہ کھوٹ شامل ہوتو کیاسترہ تولہ کی زکوۃ دی جائے گی یا دوتولہ نکال کرپیدرہ تولہ کی زکوۃ ہوگی؟

سائله: مليحه عطاريه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ النَّهِ السَّمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ النَّعَوَابِ المُعَوَابِ مَنْ مُولِمِينَ بِورِكِ مِنْ المُعَلِينَ المُعَوَابِ مَنْ مُنْ المُعَوَابِ المُعَالِينَ المُعَوَابِ المُعَوَابِ المُعَوَابِ المُعَوابِ المُعَلَّمِ المُعَلِينَ المُعَالِينَ المُعَلِينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِّينَ المُعَلِينَ المُعَلِينِينَ المُعَلِينِ المُعَلِينَ المُعَلِينَ

چنانچه دُرِّمُ خُتَارِمِیں ہے:''وغالب الفضّة والذّهب فضّة وذهب ''ترجمه: اورسونا چاندی جب عالب ہوں تو کھوٹ کو بھی سونا ہی قرار دیں گے۔اس کے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں:''أی فتجب زکاتهما ''
یعنی ان دونوں پرز کو ة واجب ہوگی۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 273 تا 274 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اسى طرح صك دُ الشَّريعَه حضرت علامه مولا نامفتى محمد المجد على عظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكَصَت بين: "الرسون

چا ندی میں کھوٹ ہواور غالب سونا جا ندی ہے تو سونا جا ندی قر ار دیں اورگُل پرز کو ۃ واجب ہے۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 904 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

اَبُوهُ مَّذُا عَلَى الْعَطَّارِيُّ الْمَدَفِيَّ 18رجب المرجب 1431هـ 01 جولائي 2010ء



فَتُوىٰي 189 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکدکے بارے میں کہ

﴿1﴾ سونے کی زکوۃ اس کی قیمت خرید پر ہوگی یا موجودہ قیمت پر؟ میں نے جب سوناخریداتھا تو کافی ستاتھا

اوراب بہت مہنگا ہوگیا ہے میں کس حساب سے زکو ۃ ادا کروں گا؟ میرے یاس نصاب سے زائد سونا موجود ہے۔

**سائل:محد**حسان رضا (دھوراجی کالونی، کراچی )

**﴿2﴾** ٹی وی پرز کو ۃ کا کیا حکم ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

(1) زکوۃ کاسال قمری مہینوں کے اعتبار سے جس مہینے اور جس دن پورا ہوگا اس وقت جو قیمت ہوگی اس کے مطابق زکوۃ ادا کرنا ہوگی۔ جیسے کوئی شخص پجھلے سال 15 شعبان المعظم کوصاحبِ نصاب ہوا تو اِس سال جونہی 15 شعبان المعظم آئے گی زکوۃ واجب ہوجائے گی اور 15 شعبان المعظم کوسونے کی جو قیمت ہوگی اُس کے مطابق زکوۃ نکالی جائے گی۔

چنانچ فَتَاوی عَالَمُ گِیْرِی میں ہے: ''وتعتبر القیمة عند حولان الحول بعد أن تكون قیمتها في ابتداء الحول مائتی درهم من الدّراهِم ''ترجمہ: قیمت كاعتبارسال پوراہونے كوقت كیاجائے گا جَبُدابتدائے سال میں اس كی قیمت دوسودرہم ہو۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 179 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

صَد وُالشَّريعَه ، بَن وُالطَّريقَه علامه مولا نامفتی مُحمدا مجدعلی اعظمی عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی فرمات ہیں: ''مالِ تجارت میں سال گزرنے پرجو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے، مگر شرط بیہے کہ شروع سال میں اس کی قیمت دوسودرہم سے کم نہ ہواورا گرمختلف قشم کے اسباب ہوں تو سب کی قیمتوں کا مجموعہ ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات ﴿ فَتُنْ النَّكُ النَّكُ النَّكُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي اللَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ ال

" تو لےسونے کی قدر ہولیعنی جبکہ اس کے پاس یہی مال ہواور اگر اس کے پاس سونا جا ندی اس کے علاوہ ہوتو اسے " ملالیس گے۔''

﴿2﴾ گھر میں استعال کئے جانے والے ٹی وی پرز کو ۃ نہ ہوگ۔ ہاں اگریہ مالِ تجارت ہے یعنی بیچنے کے لئے خریدا تھا تو خوداس کی قیمت یادیگر مال سے ال کرمقدارِنصاب کو پہنچ جائے تو سال گزرنے پرز کو ۃ واجب ہوجائے گی۔

چنانچ فَتَاوی عَالَمُ گِیْرِی میں ہے: ''الـز کاۃ واجبۃ فی عروض التجارۃ کائنۃ ما کانت إذا بلغت قیمتها نصابا من الورق والذهب ''ترجمہ: سامانِ تجارت میں زکوۃ واجب، ہوگی جب اس کی قیمت سونے اچاندی کے نصاب کو گئے جائے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 179 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّه مَا

منب اَيُوالصَّالَحُ مُحَمَّدَ فَالسَّهَمَ الْقَادِيِّ فَي 12شعبان المعظم 1427ھ 6ستمبر 2006ء

## ه موتیوں پرز کو ۃ کبنہیں ہوتی ؟ کھ

فَتوىل 190 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ موتیوں پراس لئے زکو ۃ نہیں ہے کیونکہ وہ حاجت ِاَصلیہ میں شامل ہیں تو پھرزیورات پرزکو ۃ کا حکم کیوں ہے؟ پیشیم اللّٰے اللّٰہ الدَّخمٰنِ الدَّحمٰنِ الدَّحیٰم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ نین تنم کے اُموال پر ہوتی ہے۔ ﴿1﴾ ثُمَن: سونا، جاندی ﴿2﴾ مالِ تجارت ﴿3﴾ سائمہ یعنی پُر ائی پرجُھوٹے جانور سونا، جاندی میں اپنی اُصل کے اعتبار سے ثَمِنیّت ہے لہٰذا جس نیت سے بھی خریدیں پہننے کے لئے، بیچنے کے لئے یار کھنے کے لئے،اگروہ تنہایا کسی اور مالِ زکو ۃ کے ساتھ ل کرنصاب کی مُقَرَّر شدہ مقدارتک پہننچ جاتے

المُ فَتَسُاويُ الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الم

ہیں توان پر بہر صورت زکو ۃ واجب ہوگی۔

دُرِّمُخُتَار مِن عَن المال كالدراهم والدنانير لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة "

(درمختا ر ، صفحه 221 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اورموتيول پرز كوة نه بهونى كى وجه ينهيل كه وه حاجت اَصليه مين شار بهوتى بين بلكه وجه يه كه موتى اور جوابر وغيره اپني اَصل كاعتبار سے مالي نامي نهيں، جبكه زكوة صرف اَموالي ناميه پرلازم بهوتی ہے، بال اگركسى نے موتى وجوابر وغيره تجارت كى نيت سے خريد به تواس پرز كوة واجب بهوجائے گى مالي تجارت ميں داخل بهونى كى وجه سے۔ اَكَ دُرِّم خُتَار ميں ہے: 'لا زكاة في اللاليء والدجواهر وإن ساوت ألفا اتفاقا إلا أن رحمن الله على دارالمعرفة بيروت) لتجارة ''

سونا جاندی اگرچہ پہننے کے لئے ہوں ،ان پرز کو ۃ فرض ہونے کے دلاکل ملاحظہ فرما کیں۔ الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

وَالَّذِيْنَ يَكُنُوُ وْنَاللَّهُ هَبُ وَالْفِضَّةُ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهَبَشِرُهُمْ بِعَذَابِ اليَّمِ ﴿
قُومَ يُحْلَى عَلَيْهَا فِي نَامِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا يَوْمَ يُحَلَّمُ فَكُونُ هُمُ مَّ هَٰذَا مَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُ وْمُ هُمُ مُ هَٰذَا مَا كَنَارُتُمُ لِا نَفْسِكُمْ فَذُو قُوامَا كُنْتُمْ تَكُونُونَ ﴿
كَنَارْتُمُ لِا نَفْسِكُمْ فَذُوقُوامَا كُنْتُمْ تَكُونُونَ ﴿
وَارِهُ 10، التوبَةِ: 35-34)

ترجمهٔ کنز الایمان: اوروه که جور گرر کھتے ہیں سونااور چاندی اوراسے اللّٰه کی راه میں خرج نہیں کرتے انہیں خوشخری سناؤور دناک عذاب کی جس دن وہ تپایاجائے گاجہتم کی آگ میں پھر اس سے داغیس گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیس اور پیشمیں بیہ ہے وہ جوتم نے اپنے لئے جوڑ کر رکھا تھا اب چکھو مزااس جوڑنے کا۔

 ﴿ فَتَا فِي الْفَالِشَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

دوسرى روايت بِوْهِ فِي شريف مين بروايت عمروبن شعيب عن ابيين جده مروى كه روعورتين حاضرِ خدمتِ القدس بهو نمين أن كه باتھوں ميں سونے كنگن تھے۔ارشا وفر مايا: أَ تُـوَّ دِّيَـانِ زَ كَـاتَه " كياتم ان كى زكوة اواكرتى بوج انہوں نے عرض كى بنہيں فر مايا: ' أَ تُحبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَ كُمَا اللَّهُ بِسُوارَيُنِ مِنْ نَار؟ " كياتم يہندكرتى بوكه الله تعالى تهمين آك كے نگن بہنا ئے؟ عرض كى بنہيں فر مايا: ' فَأَدِّيَا زَكَاتَه " تم اُن كى زكوة اواكرو۔ موكه الله تعالى تهمين آك كے نگن بہنا ئے؟ عرض كى بنہيں فر مايا: ' فَأَدِّيَا زَكَاتَه " تم اُن كى زكوة اواكرو۔ (ترمذى صفحه ٢٥ محلد ٢ محدیث ٢٣٧ مدارالفكر بيروت)

امام علا والدين ابوبكر بن معود كاساني حنى رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَنْدَ فرمات بين "وقوله تعالى: ﴿ وَالَّن يُن يَكُونُونَ الذُّهَبَوَ الْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدًا بِ آلِيْمِ ﴿ ﴾ الآية ألحق الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضة وترك إنفاقها في سبيل الله من غير فصل بين الحلى وغيره ((وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز)) بالحديث الذي روينا فكان تارك اداء الزكاة منه كانزا فيدخل تحت الوعيد، ولا يلحق الوعيد الابترك الواجب "يعنى الله تعالى كابيفر مان (كه جولوك سونا، جا ندی جع کرتے ہیں اور زکو ۃ ادانہیں کرتے ان کے لئے در دنا ک عذاب ہے )اس میں شدید وعید کوکیتی کیا ہے سونا، جا ندی کو جمع کرنے اوراس کی زکو ہندوینے کے ساتھ اوراس آیت مبارکہ میں پہننے کے لئے زیوراوراس کے علاوہ کے درمیان فرق بھی بیان نہیں فرمایا۔اور ہروہ مال جس کی زکو ۃ نہادا کی جائے وہ کنز ہےاوراس کا تارِک کانز (جمع کرنے والا) ہوگا اور اسی وعید کا مستحق ہوگا اور وعیز نہیں ہوتی مگر واجب کے ترک ہے، پس معلوم ہوا کہ سونا، حیا ندی پرمطلقاً زکو ۃ واجب ہے۔ مزير فرماتي ين" ولأن الحلى مال فاضل عن الحاجة الأصلية إذ الإعداد للتجمل والتزين دليل الفضل عن الحاجة الأصلية فكان نعمة لحصول التنعم به فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء "يعنى سوناجا ندى كازيورايامال بج جوحاجت اَصليه سے زائد بے كوتكه اس كا زَیب وزِینت میں ثار کیا جانا دلیل ہے اس کے حاجت ِاَصلیہ سے زائد ہونے پر لیس پیغمت ہوازَیب وزِینت کے ا حصول کی وجہ سے ، تواسی نعمت کاشکر بجالا نا کیچھ حصہ فقیر کودے کر ، پیرواجب ہے۔ (بدائع الصنائع، صفحه 102، جلد 2، دار احياء التراث العربي بيروت)

اعلی حضرت،امام اہلسنّت شاہ امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الرَّحْمٰن فر ماتے ہیں: ' (سونا، چاندی) ان میں سے

الكالكال المساحدة الم ﴿ فَتُنَّاوِينَ آخِلُسُنَّتُ ﴾

۔ جواس کے پاس ہواورسال بورا اُس برگزر جائے اور کھانے پہننے مکان وغیرہ ضروریات سے بیچے اور قرض اسے <sup>ا</sup> نصاب ہے کم نہ کردے تواس پرز کو ہ فرض ہے اگر چہ پہننے کا زیور ہو۔ زیور پہننا حاجت اَصلیہ نہیں،گھر میں جوآ دمی کھانے والے ہوں اس کا لحاظ شریعت مُطبَّر ہ نے بہلے ہی فر مالیا۔

(فتاوي رضويه ، صفحه 129 ، جلد 10، رضا فاؤ ندّيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزَّدَ مَلَّ وَرَسُولُ لَا أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه

أَبُوالِصَالِ فَكُمَّدَ فَكُمَّدَ فَاسِهَمَ القَادِيثِي

9 رجب المرجب 1427 هـ 05 أكست 2006ء

# هِ تَحْفَةً مِلْحُ ہُوئے زیور برز کو ۃ کاحکم؟ کچھ

فتوىل 191 🎉

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کسی غریب عورت کوسونا تخفے کے طور پر ملے تو کیااس پرجھی زکو ۃ ہوگی؟

بسم الله الرَّحُمٰن الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرسونے کی مقداراتنی ہے جس برز کو ہ فرض ہوتی ہاوراس کی مِلکِیّت میں اس سونے بریاد یگرجس مال کےساتھ بیسوناملااس برایک سال بھی گزر گیا ہے تواس بربھی زکو ۃ فرض ہوگی ورنہ نہ ہوگی۔

تَنُويُو الْأَبْصَارِ مِين بِ: "وسببه ملك نصاب حولي" "ترجمه: زكوة فرض بوني كاسبب نصاب كي مِلكِيَّت اوراس پرايك سال كاگز رناہے۔

(تنوير الابصار ، صفحه 208 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

أبُوالصَّالِ فَكُمَّدَ فَكُمَّدَ فَاسِيمَ القَّادِيثِي

25 ذو الحجه 1426 م 26 جنوري 2006ء

إِفَتَ الْكِاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### 

فَتُوىٰي 192 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

﴿1﴾ اگرکسی کے پاس ایک یا ڈیڑھ تولہ سونا نصاب ہے کم موجود ہے لیکن اس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم سے زیادہ ہے تو کیا اس پرز کو قد واجب ہوگی ؟

﴿2﴾ سونے چاندی کی زکو قائس طرح ادا کی جائیگی؟ مثلاً ساڑھے سات تولے سونا ہے اوراس کی قیمت فی تولہ سولہ ہزاررو پے کے حساب سے ایک لا کھیس ہزار روپے بنتی ہے توایک لا کھیس ہزار پر جتنی زکو قاواجب ہوگی وہ دینا ضروری ہے یا بہار شریعت میں لکھے ہوئے طریقے کے مطابق دوماشہ دورَ تی سوناز کو قادینا ہوگی؟

﴿3﴾ سونے جاندی کے علاوہ کتنے روپے پیسے پرز کو ۃ واجب ہوگی؟ بسائل: جاویدا قبال بسیراللہ الرّب خیار اللہ الرّب خیار الرّب خیار اللہ الرّب خیار الرّب خیا

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ اگرکسی کے پاس فقط ڈیڑھ تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ سونا، چاندی، روپیہ پیسہ یا مالِ تجارت وغیرہ آموالِ زکوۃ میں سے بچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو اس صورت میں فقط ڈیڑھ تولہ سونے پرزکوۃ واجب نہیں ہوگی اگرچہ اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی سے زائد ہوجائے کہ سونے پرزکوۃ واجب ہونے کا شرعی نصاب ساڑھے سات تولہ ہے اس سے کم میں زکوۃ نہیں۔ ہاں اگر اس کے ساتھ چاندی یارو پے بیسے یا مالِ تجارت میں سے بچھ ہوتو ملاکرد یکھا جائے گا کہ ساڑھے باون تولے چاندی کے مساوی یازائد ہے یا نہیں اگر ہوتو زکوۃ فرض ہوگی ورینہ ہیں، اور موجودہ ورمیں ڈیڑھ تو تولہ کی قیمت ہی چاندی کے فساب سے زیادہ ہے اس لئے چاندی، روپیہ بیسہ یا مالِ تجارت تھوڑا بھی ہواس کے ساتھ توزکوۃ فرض ہوگی۔

فَتُ اللَّهُ اللَّ

چنانچ حضرت علامه جلال الدین امجدی رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرماتے بین: "اگرکس کے پاس سونا، چاندی یا اسباب تجارت وغیرہ ہوں جو خود تنہا یا ایک دوسرے سے ل کرنصاب کی قیمت کو تینچتے ہوں اور ان پر سال گزرجائے تو زکو قفرض ہے، ورنہ بیس دُرِّ مُخْعتار جلد دوم صفحہ 31 میں ہے: نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا در هم اس کے تحت شامی میں ہے: ف ما دون ذلك لا زكاة فیه د پھر دُرِّ مُخْعتار جلد دوم صفحہ 33 پر ہے: اللازم فی عرض تجارة قیمته نصاب من ذهب أو ورق مقوّما بأحدهما ربع عشر (ملخصًا)" اللازم فی عرض تجارة قیمته نصاب من ذهب أو ورق مقوّما بأحدهما ربع عشر (ملخصًا)"

صَد و الشّريعَه ، بك و الطّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى محمد المجمعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْه فرمات بين:
"اگراس ميں سونا چا ندى اتنى مقدار ميں ہوكہ جداكريں تو نصاب كو بيني جائے يا وہ نصاب كو بيني گراس كے پاس
اور مال ہے كہ اس سے لل كر نصاب ہو جائے گا يا وہ ثمن ميں چلتا ہے اور اس كى قيمت نصاب كو بيني تى ہے تو ان سب
صورتوں ميں زكو قواجب ہے۔ " (بھار شریعت ، صفحه 904 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

﴿2﴾ اس میں اختیار ہے کہ ساڑھے سات تولے سونے کی قیمت لگا کرجتنی رقم ہواُس کا جالیہ واں حصہ ادا کردے یا دوماشہ دورَ تی ادا کردے بلکہ اگر روپے پیسے سے زکو قادا کرنے کا ارادہ ہے تو قیمت ہی کا اعتبار کرتے ہوئے زکو قادا کرنا ہوگی۔

313

﴿ فَتَنُا فِي الْفِلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكُونَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكُونَةُ ﴾

ادا کرے تو قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے ادا کرے گا یہاں تک کہا گرا تناسونا جس کی قیمت پانچ غیر مصنوعہ درا ہم کے کہ برابر ہوز کو ق میں ادا کیا توسب کے نز دیک ز کو ۃ ادانہ ہوگی ، کیونکہ خلاف ِجنس میں مقابلہ کے وقت جَودت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

(رد المحتار على الدرالمختار ، صفحه 270 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

﴿3﴾ اگرکسی کے پاس اتنی رقم ہے جس سے کم از کم ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جاسکتی ہواوروہ روپیہ حاجتِ اصلیہ سے زائد ہوتواس تمام رقم کا چالیسوال حصہ بطور زکو قادا کرنا ہوگا۔

وَ اللهُ أَعُلَم عَوَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَ عَلَم عَلَى اللهُ الْعَمَّا عَلَمُ اللهُ الْعَمَّا مِكُنُّ اللهُ الْعَمَاءِ فَا اللهُ الْعَمَاءِ فَا اللهُ اللهُ الْعَمَاءُ فَا اللهُ اللهُ الْعَمَاءُ فَا اللهُ الْعَمَاءُ فَا اللهُ الْعَمَاءُ فَا اللهُ الْعَمَاءُ فَا اللهُ اللهُو

#### می کیرٹ کے سونے پرز کو ق کے مسائل کھیا۔ میرو

فَتُوىل 193 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ سونے کی زکو ۃ خالص سونے کے حساب سے نکلے گا جا کہ اٹھارہ کیرٹ دس تو لے سونا میں خالص سونا چھ تو لے ہی نکلے گا جبکہ زکو ۃ تو ساڑھے سات تو لے پرہی فرض ہوتی ہے، اب بتا کیں زکو ۃ چھ تو لے پرہ بنی ہوگی یادس تو لے پر؟ نیز اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس سوز وکی ہے جس کو وہ گھریلو کام کاج کیلئے استعال کرتا ہے، آگے بیچنے یا کرائے وغیرہ پر چلانے کہیں تو کیا اس پرز کو ۃ ہوگی ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

فی زمانه مارکیٹ میں سونے کے عمدہ اوررد "ی ہونے کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں جن کو کیرٹ سے تعبیر

المُ فَتَنُاوَىٰ اَخْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

کیاجا تا ہے، عام طور پر چوہیں کیرٹ سونا خالص سونا سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس سے نیچے جوں جوں درجات میں کمی آتی کہ جاتی ہے، سونے کے معیار میں فرق آتا رہتا ہے، تاہم سونا اٹھارہ کیرٹ کا ہویا چوہیں کا سب سونا ہی کہلاتا ہے، کم درجے کا اعلیٰ درجے کے ساتھ تقابل کر کے اس کے خالص یا کھوٹے ہونے کا تقابل نہیں کریں گے، ہاں البتۃ اتنا ضرور ہے کہ اگر قیمت کے اعتبار سے زکو قادا کریں گے تو ہر کیرٹ کے زیورات کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق زکو قادا کریں گے۔

الہذا سائل کا اعلیٰ وادنیٰ کا تقابل کرتے ہوئے اٹھارہ کیرٹ کے سونے کو چھتو لے سونا قرار دینا درست نہیں، دس تولے میں اگر چھتو لے خالص سونا ہے تو خالص کے غلبہ کے بنا پر بیددس تو لے سونا ہی قرار پائے گا، اور زکو ق چھ تولنہیں بلکہ صرف دس تولے سونا ہونے کی صورت میں نوتو لے سونے پرزکو ق دینالازم ہوگی۔

چنانچ تَنُويْرُ الْاَبُصَارِ وَ دُرِّمُخَتَارِ مِيں ہے: "وغالب الفضة والذهب فضة و ذهب وما غلب غشه منهما يقوم كالعروض" ترجمه: سونے اور چاندى الرغالب موں تويسونا اور چاندى قرار پائيں گے اور الرسونے اور چاندى پر کھوٹ غالب ہے تواس كى حيثيت سامان كى طرح ہے۔

مركوره عبارت ك تحت رَدُّالُـ مُحتار مي به: "لان الدراهم لا تخلوعن قليل غش لا نها لا تنطبع الا به فجعلت الغلبة فاصلة، ومثلها الذهب، ""فتجب زكاتهما لا زكاة العروض"

وَرَاہِم تھوڑی بہت ملاوٹ سے خالی نہیں ہوتے کیونکہ اس کے بغیر ان کو دراہم کی صورت میں نہیں ڈھالا جاسکتا للہٰذاغلبہ کومعیار قرار دیا گیا، یہی صورت سونے میں بھی ہے، سونے اور جپاندی کے غالب ہونے کی صورت میں سونے اور جپاندی کی زکو قادا کی جائے گی نہ کہ سامان کی۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 273 تا 274 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

#### دس توليسوني كاز كوة تكالني كاطريقه:

دس تولے سونا موجود ہونے کی صورت میں نو تولے سونے پر زکو ۃ لازم ہوگی ، کیونکہ سونے کا نصاب ساڑھے سات تولے ہے اور پھر ساڑھے سات تولے ہے تُمُش نصاب تک عفو ہے۔ ساڑھے سات تولے کا تُمُش ڈیڑھ ایک ہے سے انگ : 315 میں میں کا نسان ہے ہے۔ اور پھر سال ہے ہے۔ اور پھر سال ہے۔ اور پھر سال ہے۔ اور پھر سال ہے۔ المُ فَتَنُ الْعُلِسَنَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ

آولہ ہے لہذا ساڑھے سات تولے سے زائد ہونے کی صورت میں جب تک اس کی مقدار نُوتو لے تک نہیں پہنچے گی اس اوقت تک اس پرز کو ق نہیں ہوگی اور نَوتو لے ہونے کی صورت میں اس کا چالیسواں حصہ زکو ق دینا فرض ہوگی پھر نُوتو لے سے زائد مقدار جب تک ساڑھے دس تولے تک نہیں پہنچتی معاف ہے بعنی اس زائد مقدار پرز کو ق نہیں ہوگی کیونکہ یہ مقدار نُمش نصاب سے کم ہے۔ ہاں اگر خُش سے کم مقدار کسی اور مالِ زکو ق سے مل کر چاندی کے کمل یا خُش نصاب کے برابر ہوجائے تو اس صورت میں اس زائد مقدار پر بھی ذکو ق ہوگی۔

چنانچه مَرَاقِی الْفَلاح میں ہے: ''نصاب الذهب عشرون سنقالا و نصاب الفضة مائتا درهم من الدراهم التی کل عشرة منها وزن سبعة مثاقیل و ما زاد علی نصاب و بلغ خمسا زکاه بحسابه و ما غلب علی الغش فکالخالص من النقدین ''یعی سونے کانصاب میں مثقال اور چاندی کا نصاب دوسودر ہم کہ جن میں سے ہردس درہم کا وزن سات مِثقال کے برابر ہواور نصاب سے زائد معاف ہے جب تک کہ وہ نصاب کُمنُس اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی مونا اور چاندی شار ہوگا۔

(مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 717، مطبوعه كراچي)

#### يا در ہے ذكوة تين طرح كے أموال بر موتى ہے:

﴿1﴾ سونا، جا ندى، نفذى (جائيك بهي صورت ميس مو)

**﴿2﴾ مال تجارت** 

﴿3﴾ پُرائی کے جانور۔

گھر بلواستعال كىلئے سوزوكى مذكورہ أموال میں سے سى میں بھى داخل نہیں ہے لہذا اُس پرز كو ة نہیں۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَدَّوَجَلَّ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَم عَدَّوَجَلَّ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَم صَدَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم

محمد سجاد العطارى المدنى 3 شوال المكرم 1432هـ 12 ستمبر 2011مء الجواب صحيح

عَبُّكُ الْمُكُننِ فَضِيل صَالعَظاري عَامَالِهِ عَامَالِهِ عَامَالِهِ



#### بابِ ثالث: المُوالِ نِكُوعٌ



## ا کاؤنٹ میں موجو درقم پرز کو ۃ کا تھم

فَتُوىٰ 194 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں ابوظہبی میں کام کرتا ہوں اور میری ماہانہ تنخواہ براہِ راست میرے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے کیا مجھے زکو ۃ دیتے ہوئے اس رقم کو بھی شار کرنا ضروری ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں! جورقم آپ کے اکاؤنٹ میں آپ جی ہے آپ اس کے مالک ہیں لہٰذا حاجتِ اُصلیہ اور قرض سے ذاکد جو بھی رقم نصاب کا سال پورا ہونے کے دن اکاؤنٹ میں موجود ہوگی اس کوز کو ق کے حساب میں شار کیا جائے گا اور اس کی ذکو ق ادا کرنا ہوگی۔ بلکہ حاجتِ اُصلیہ سے زائد جو قابلِ زکو ق مال نصاب کا سال پورا ہونے سے ایک لمحہ پہلے بھی مِلکِیّت میں آجائے اس پر بھی زکو ق لازم ہوجاتی ہے۔

عَتَامِثُ النَّكُونَ

(الجوهرة النيرة ، صفحه 145 ، حلد 1 ، مطبوعه كراچي)

آجائز ذر<u>یعے سے</u>ملاہو۔

بہار شریعت میں ہے: '' بو شخص ما لک نصاب ہے اگر در میانِ سال میں کچھاور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اُس نے مال کا جدا سال نہیں بلکہ پہلے مال کاختمِ سال اُس کے لئے بھی سالِ تمام ہے اگر چہسالِ تمام سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہو۔'' (بھار شریعت ، صفحہ 884 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَكَّ اللهُ تَعَالَى عَنْدِو اللهِ وَسَلَّم

كتبيب كتبين كتبين كتبين المَكَارِّخُ المَكَانِخُ المَكانِخُ المُكانِخُ المَكانِخُ المُكانِخُ المَكانِخُ المُكانِخُ المُحانِخُ المُكانِخُ المُعَلِّخُ المُ

#### می عبادات میں نماز کے بعدز کو ۃ افضل ہے گیے۔ میر

فَتُوىٰ 195 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کے پاس دولا کھ روپیہ تھا جس دن اس پرسال بورا ہوا اُسی دن زکو ۃ واجب ہونے کے بعداس قم کو جج کرنے کے لئے جمع کروادیا۔ کیااس پرزکو ۃ اواکرنا ہوگی؟ نیزیہ بھی ارشا دفر مائیں کہ جج مقدم ہے یا زکو ۃ؟

**سأكل: قارى شهباز (مركز الاولياءلا مور)** 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُول میں اُس رقم پرز کو ۃ دینا پڑے گی کیونکہ زکو ۃ کا سال پورا ہونے پرکمل طور پروہ رقم آپ کی ملکیّے میں تقی جو کہ وُجُوبِ زکو ۃ کا سبب ہے۔

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِى مِن ہے: 'تجب الزكاة عند تمام الحول الأول كذا في فتح القدير وهكذا في الكافي وكل دين لا مطالب له من جهة العباد كديون الله تعالى من النذور والكفارات وصدقة الفطر و وجوب الحج لا يمنع كذا في محيط السرخسي ''ترجمه: زكوة سال

المُوسِّ المُواسِّنَة اللهُ المُوسِّ المُواسِّنَة المُوسِّ المُواسِّد المُوسِّ المُوسِّ المُوسِّ المُوسِّ

آپوراگز رنے پرواجب ہوجاتی ہے جبیبا کہ فتح القدیر میں ہے اور ایبا ہی کافی میں ہے۔ ہروہ دَین جس کا مطالبہ لوگوں کی گھ طرف سے نہ ہوجیسے دَین اللّٰہ نذور ، کفارات ،صدقہ ُ فطر ، حج کا واجب ہونا بیسب زکو ۃ سے مانع نہیں جبیبا کہ محیط سرحسی میں ہے۔ (فتاوی عالم گیری ، صفحہ 173 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

امام احمد رضاخان عَدَن و رخه مَهُ الدَّه من سے سوال ہوا کہ زید بشوقی زیارت حرمین طیبین کچھ لیس انداز کرتا جاتا ہے، اس طرح پراب وہ صاحب نصاب عرصہ ڈیڑھ سال سے ہوگیا تواس کو صدقہ فطروز کو ققر بانی عیدالاضی کرنا چاہئے یانہیں؟ آپ رخمهٔ اللهِ عَلیّه اس کے جواب میں فرماتے ہیں: 'اس پرز کو قفرض ہے اور صدقہ وقربانی واجب' وفتابی رضویہ ، صفحہ 140 ، حلد 10 ، رضافاؤنڈیشن لاھور)

نماز کے بعدز کو ق کامر تبہروز ہ اور فج سے بڑاہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

دبــــــه المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 5 شعبان المعظم 1430هـ 28 حو لائي 2009ع الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ مُحَمَّدَةَ السِّمَ القَادِيِّ عُ



### چ باون تولہ جاندی کی مالیت کے برابر قم ہوتو؟ کچھ

فَتُوىل 196 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کدا گرصرف باون تولہ جا ندی کی قیمت موجود ہوتو کیا اس کی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرواقعی فقط باون تولہ چاندی کی رقم ہے اوراس کے علاوہ حاجت اِصلیہ نے زائد کوئی ایسا قابلِ زکوۃ مال (مثلاً مالِ تجارت پر ائز بانڈ وغیرہ ) نہیں ہے جواس کے ساتھ ل کرساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچے تواس پرز کوۃ واجب نہیں۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَمَ عَدْوَجَلُ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب من المنطقة المنطق

أَبُولُكُمُ الْمُحَالَكُ الْمُحَالَكُ الْمَالُكُ الْمُحَالِكُ الْمَالُكُ الْمُحَالِمُ الْفَالِدِينَ فَي الْمَعْظِمِ 1428هـ 1 ستمبر 2007ء

### هُ زَكُوة كَى ادائيكَ كيسے ہو، آسان انداز میں تفہیم کچھ

فتوى 197 🎉

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ مجھے انڈین کرنسی کے حیالیس ہزارروپے تنخواہ ملتی ہے تو مجھے ہرمہینے کتنا فیصد زکو قر زکالنا ہوگی ؟ سائل مجسن خان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ة ہرمہینے فرض نہیں ہوتی بلکہ صاحب نصاب پرسال پورا ہونے پرسال میں صرف ایک دفعہ نکالنا ضروری

﴿ فَتَامِيُ الْفِلِسَنَةِ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْفَ ﴾

ہے۔ ذکو ہ نکالنے میں سال کب پورا ہوتا ہے اس کے نصاب کی تفصیل ہیہ کہ بالغ ہونے کے بعد جس روز آپ کی گھر من بڑھتے ہوئے کہ ہوئی کہ آپ کے پاس موجود مالِ نامی کی مالیت نصابِ زکو ہ تک پہنچ گئی۔ مثلاً اگر کسی کے پاس سونا جا ندی نہ ہو، صرف رقم ہی ہوتو رقم کی مقدار ساڑھے باون تولہ جا ندی کی قیمت کے برابر ہو جانا نصابِ زکو ہ پورا ہو جانا کہلائے گا۔ لہٰذا اس دن سے وہ خص صاحبِ نصاب کہلائے گا اور مثال کے طور پر بیدن کم رجب کا تھا تو آئندہ جب کم رجب آئے گی تو دیکھیں گے کہ اب بھی نصاب کے برابر رقم وغیرہ موجود ہے یانہیں۔ اگر موجود ہوتو سال کے دوران جو بچھ کھا یا پیا یا سال کے آخری دن جتنی رقم ہے اس کا ڈھائی فیصد زکو ہ میں ادا کرنا ضروری ہے۔ سال کے دوران جو بچھ کھا یا پیا یا خرج کیا وہ شار نہیں کہا جائے گا۔

آسان انداز میں سمجھانے کے لئے ہم نے صرف قم ہی کی مثال دینے پراکتفا کیا ہے کین ہے شرور جان لیجئے کہ زکوۃ چھ چیزوں پر فرض ہے بیعنی نصاب کا اعتبار کرنے میں ان چھ چیزوں کو ہی دیکھیں گے۔ سونا، چاندی، مالِ تجارت، کسی بھی ملک کی کرنی، پرائز بانڈ اور چَرائی کے جانور مزید مسائل کی بنیاد بھے نے لئے چنداور با تیں سمجھ لیں۔ سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ اور چاندی کا ساڑھے باون تولہ ہے۔ جبکہ کرنی اور پرائز بانڈ کے نصاب میں چاندی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور اگر سونا یا چاندی وغیرہ اُموالِ زکوۃ میں سے کوئی قابلِ زکوۃ مال خود نصاب میں چاندی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور اگر سونا یا چاندی وغیرہ اُموالِ زکوۃ میں سے کوئی قابلِ زکوۃ مال خود نصاب سے کم موجود ہوتو پھران کو آپ میں ملایا جائے گا چنا نچہ ان کو ملانے کے بعدا گروہ مالیت ساڑھے باون تولہ واللہ واللہ واللہ واللہ میں دس ہزار روپی جائے ہے۔ ہواور اس میں دس ہزار کے تب بھی نصاب میں میں دس ہزار سے باون تولہ چاندی کی مقدار کو بیج جاور اس میں دس ہزار کیش جمع کریں تو 85 ہزار ہو گئے اور بیر تی فران میں اور تولہ چا وان تولہ چاندی کی مقدار کو بیج جاتی ہے لہذا الی صورت میں زکوۃ فرض ہوگی۔

اوپر مختلف أموال كوملاكرز كوة دين كى بات موئى ہے يه يادر كيس كه چُرائى كے جانوراس ميں شامل نہيں۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَذَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَدَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

**ٱبُوهُــُمَّلُأَجُلِ الْمِيْعِ لَلْعَطَّا بِثُّ الْمَانِثِ** 17 رحب المرحب <u>1431</u>ھ 30 حون <u>2010</u>ء



### ه پر پرائز بانڈز کی زکوۃ کاطریقہ کچھ

فَتُوىل 198 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ پرائز بانڈز کی زکو ہ کس طرح اوا کی جائے گی؟

بِسْمِ اللهِ الرِّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جسطر حروبِ في كن رُلُوة اواكى جاتى ہے اس طرح پر ائز بانڈ زكى زكوة اواكى جائےگى۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_ه

أَبُوالصَّالَ فَكَمَّلَ فَالِمَالَ الْفَادِجُ عُ 24 صفر المظفر <u>1427 ص</u> 25 مارچ <u>2006</u>ء

### چ بانڈز کے انعام پرزکوۃ کاحکم کے

فَتُوىٰي 199 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے پچھ عرصہ پہلے انعامی باند زخریدے تصاوران بانڈز پرانعامات نکلتے رہے مگر چونکہ میں نے انعامی لسٹ وغیرہ چیک نہیں کی تھی اس لئے یہ بات میرے علم میں نہ آسکی اب جب مجھ معلوم ہوا تو میں نے بیانعامی رقم وصول کرلی ہے اب معلوم بہ کرنا ہے کہ اس رقم پرگزشتہ سالوں کی ذکو ۃ اداکرنا ہوگی ؟

سأئل:محمرامين(پٹيل ڀاڙه، کراچي)

فَتُ اللَّهُ اللَّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّدِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ان بانڈزی انعامی رقم کی گزشتہ سالوں کی زکوۃ آپ پرواجب نہیں ہے کیونکہ گزشتہ سالوں میں بیرقم آپ کی مِلکِیَّت میں نہھی اورز کوۃ واجب ہونے کیلئے مال کا مالک ہونا ضروری ہے۔

جبيها كه تَنُويْرُ الْاَبُصَارِيْنَ مِي : "سببه ملك نصاب حوليّ تام ..... نام "ليخى زكوة فرض مونى مين الكهونام من الكهونام الك

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّو جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 5 جمادي الأولى 1427هـ 22 مئي 2007ء

الجواب صحيح اَبُوالصَالِحُ مُعَكَّدَهَ السَّمَ اَلْقَادِرِ ثِي

#### ایک مسلمان کے لئے علم شریعت کی اہمیت

سيدى اعلى حضرت رضى الله تعالى عند قاوى رضوبيشريف بيل فرمات بين: "شريعت كى حاجت برمسلمان كوايك ايك سانس ايك ايك بل ايك ايك لحد برمسلمان كوايك ايك سانس ايك ايك بل ايك ايك لحد برم سنة عن من الدر بادى كى زياده حاجت ، ولهذا حديث بيس ترم سنة وم تك ب ، اورطر بيقت بيس فدم ركفنه والون كو اورزياده كه راه جس فدر باريك اس فدر بادى كى زياده حاجت ، ولهذا حديث بيس آيا حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه والدوس من الدر من الله تعالى عنه " بغير فقد كعبادت بيس برن في والاابيا بي حبيها كه يكي تحييني والاكدها كه مشقت جصيلي اورتقع بي من بين من الدر والياب عليه من حاليه بين المنطقة والاكدها كه مشقت جصيلي اورتقع بي من بين بين والالياب عليه بين المنطقة والاكدها كه مشقت جصيلي اورتقع بي من بين والالياب عليه بين المنطقة والاكدها كه مشقت المنطقة والمنابية والالياب عنه بين المنطقة والمنابية والمنطقة والمن

امیرالمونین مولاعلی کرم الله تعالی و جهفر ماتے بیں: 'قصعه ظهری اثنان جهل متنسك وعالمه متهتك'' ووُخصوں نے میری پیشی تو ژوی ( یعنی وه بلائے بے در ماں بیں ) جابل عابد اور عالم جوعلامیہ بیبا کانہ گنا ہوں کا ارتکاب کرے۔

اے عزیز! شریعت عمارت ہے اس کا اعتقاد بنیا داور عمل چنائی ، پھراعمال ظاہروہ و ایوار ہیں کہ اُس بنیاد پر ہوا میں پنے گئے ، اور جب تغییراو پر بڑھ کر آسانوں تک کینچئی و وطریقت ہے ، دیوار جتنی او کچی ہوگی نیوی نیوی تعارف ہور فی ، اور خصر فی کی کہ ایک حصہ اَ طل کا بھی شتاج ہے ، اگر دیوار نیچے فی کی کے احمق وہ جس پر شیطان نے نظریندی کر کے اس کی چنائی آسانوں تک دکھائی اور دل میں ڈالا کہ اب ہم توزیعین کے دائر کے سے او نیچے دو ہوا جو قر آن مجید نے فر مایا کہ: 'فافھار به نو ناز جھند ''اس کی عمارت اسے لے کر جہنم میں ڈھے پڑی ، والعیاد باللہ دب العالمین ، اس لئے اولیائے کرام فرماتے ہیں : صوفی جائل شیطان کا مخر ہے ۔ اس لئے صدیث میں آیا حضور سیدعالم سلی اللہ تعالی علیہ وہ اللہ تعالی علیہ وہ میان ' نفیدہ واحد اللہ علیہ کرا میں اللہ عالمیہ دواہ التر مذی وابن ماجہ عن ابن عباس دضی اللہ تعالیٰ عنہ ما'' ایک فقیہ ، شیطان پر ہزاروں عابدوں سے زیادہ بھاری ہے (اسے تر فدی اور ابن ماجہ نے ابن عباس دضی اللہ تعالیٰ عنہ ما'' ایک فقیہ ، شیطان پر ہزاروں عابدوں سے زیادہ بھاری ہور)



#### بابِ ثالث: المُوالِ نِكُوعٌ

# فصر/عنوان **14** منعلق مسائل زكون الله المعالمة ا

### م ال تجارت كس كهته بين؟

#### فَتُوىٰ 200 🦫

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ مالِ تجارت کس کو کہتے ہیں؟ اور مالِ تجارت پرز کو ق ہے یانہیں؟ اگر کوئی شخص ایک کروڑ روپے میڈیکل اسٹور، جیولری یا کسی بھی کاروبار میں لگادے تو کیا اس مال پرز کو ق ہوگی؟

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجُواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مالِ تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے یاد کا نداری کرنے کے لئے لیا گیا ہواوراس مال پر بھی زکو ۃ ہوتی ہے بشرطیکہ وہ مالِ تجارت خود بقد رِنصاب ہویا کسی اور مالِ زکو ۃ کے ساتھ مل کر بقد رِنصاب ہواوراس مال پر سال بھی گزر چکا ہو۔

چنانچے سیّدی اعلی حضرت، امام المِسنّت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمِنُ ارشاد فرماتے ہیں: ''زکو قصرف تین چیز وں پر ہے: سونا، چاندی، کیسے ہی ہوں پہننے کے ہوں یا برتنے کے یا رکھنے کے، سکّہ ہو یا ورق۔ دوسر بے پُرائی پرچُھوٹے جانور۔ تیسر سے تجارت کا مال۔ باقی کسی چیز پرنہیں۔''

(فتاوى رضويه ، صفحه 161 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْ اِسْتَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ ﴾

" اورجو مال کسی بھی کاروبارخواہ میڈیکل اسٹوریا جیولری وغیرہ میں لگایاجائے تو قمری سال گزرنے پر کاروبار میں جو بھی قابلِ زکو ۃ اَشیاءمثلاً مالِ تجارت،رقم وغیرہ ہوں گی ان کا حیالیسواں حصہ بطورِز کو ۃ دیناواجب ہوگا۔

سیّدی اعلی حضرت، امام املسنّت امام احمد رضاخان عَلیْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمِدُن فرماتے ہیں: ' تجارت کی نہ لا گت پر زکو ۃ ہے نہ صرف منافع پر، بلکہ سالِ تمام کے وقت جوز رِمنافع ہے اور باقی مالِ تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار کے بھاؤسے ہے اس برز کو ۃ ہے۔'' (فتاوی رضویہ، صفحہ 158، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّدَ مَلَّ وَرُسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

مبر اَبُوالصَالَ عُكَمَّلَقَالِيَّمَ اَلْقَادِيِّ عُ 14 رمضان المبارك 1428 م 27 ستمبر 2007ء

# چ چھ ماہ سے کاروبار میں لگی رقم پرز کو ۃ کا حکم کے چھ

فَتُوىٰ 201 🌓

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ کاروبار میں جوعرصۂ چھ(6) ماہ سے بیسہ لگا ہوا ہے کیا اس پرز کو قادا کرنی ہوتی ہے یانہیں؟ سائل:عبداللہ (کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جس تخص نے بیسہ چھ ماہ سے کاروبار میں لگایا ہے اگروہ ما لک نصاب ہے تو نصاب کا سال پورا ہونے پر حاجت ِ اَصلیہ سے زائد جو بھی مالِ زکوۃ ہے بشمول کاروبار کے ، اس پرزکوۃ نکالنا فرض ہوگی۔ جبکہ سال کے آخر میں بھی وہ صاحب نصاب ہو۔ اس طرح جب تک وہ صاحب نصاب ہے ہر سال اس پرزکوۃ فرض ہوگی۔ اس کا باقی مال بھی اس کاروبار کے مال کے ساتھ نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اور اگر صاحب نصاب نہیں تو پھرزکوۃ فرض نہیں ہوگی جب تک نصاب پورا ہونے کے بعد سال نہ ہوجائے۔ ہیں مِشقال یعنی ساڑھے سات تو لے سونایا دوسودر ہم یعنی ساڑھے باون تو لے جاندی یاان میں سے کسی ایک کی قیمت کارو پیہ پیسہ ہوتو وہ صاحب نصاب ہوگا۔

325

تَنُوِيُو اُلاَ بُصَارِ مِيں ہے:''اللازم فی عرض تجارۃ قیمته نصاب من ذھب أو ورق مقوماً کہ باحدھما ربع عیشر ''لین تجارت کا وہ سا ان جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب یا ان دونوں میں سے کی ایک قیمت کے برابر ہواُس میں چالیسواں حصرز کو ۃ لازم ہے۔(ملخصاً)

(تنوير الابصار ، صفحه 270 تا 272 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

تَنُوِيْرُ الْاَبُصَارِوَ دُرِّمُخُتَار مِيل بَى ہے: '(وقيمة العرض) للتجارة (تضم إلى الثمنين) لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا (و) يضم (الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع الثمنية (قيمة) '' يعنى تجارت كسامان كى قيمت سونے اور چاندى كساتھ ملائى جائے گى كيونكه يسارے وضعاً اور جعلاً تجارت كے لئے ہيں اور سونے كوچاندى كے ساتھ اور چاندى كوسونے كے ساتھ قيمت كے اعتبار سے ملايا جائے گا۔ لئے ہيں اور سونے كوچاندى الدرالمحتار، صفحه 278 تا 279 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اسى ميں ہے: "(وشرط كمال النصاب في طرفي الحول) في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب (فلا يضر نقصانه بينهما) فيلو هلك كله بطل الحول "ليني سال كي دونوں طرفوں (اوّل وآخر) ميں نصاب پورا ہونا شرط ہے۔ ابتدا ميں انعقاد كے لئے اورا نتا ميں وُجُوب كے لئے۔ ان دونوں كدرميان ميں نصاب ميں كي اس كو ضرفييں ديتى۔ بال اگر سارا مال بلاك ہوگيا تو پھر سال باطل ہوجائے گا۔ (تنوير الابصار مع الدر المحتار ، صفحہ 278 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبُنُ الْمُذُنِّ فَضَلِلَ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُالِكُلِئَ 5 مِنْ الْمُلَاثِ عَفَاعَنُالِكُلِئَ 5 رجب المرجب 1427ه 101 كست 2006ء

### الله المنس كا كام كرنے والاز كوة كسے نكالے؟

فَتُوىٰ 202 🦫

کیا فرماتنے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرا کام گارمنٹس کا ہے میں ہے۔ ملک ﴿ فَتَنْ الْحَالِثَ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمِلْمُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِي الْمِلْمِيلِقِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِمُ لِمِلْمُ الْمُعِلْمُ لِلْم

` ز کو ة کس طرح نکالوں گا؟ کیاز کو ة میں سوٹ بھی د ہے سکتا ہوں؟ '

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کوة کانصاب ساڑھے سات تولہ سونایا ساڑھے باون تولہ چاندی یااس کے مساوی رقم یااتی قیمت کا مالِ تجارت ہے اور اس پرایک قمری سال گزرجائے تواس پرڈھائی فیصد ز کو قادا کی جاتی ہے۔ آپ کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے مساوی مالِ تجارت ہے بعنی گارمنٹس کا سامان رکھا ہے تواس کا حساب لگا کراس کی ز کو قاده ان فیصد سے اداکر و بحج ۔ اگرا تناسامان نہیں لیکن اس کے علاوہ رقم یا سونا چاندی ہے جس کے ساتھ ملاکر رقم نصاب تک پہنی جس کے ساتھ ملاکر رقم نصاب تک کہنی ہو بھی ز کو قاداکر و بحث ۔ اس کا حساب لگا کر نصاب کا سال پورا ہونے کے دن ڈھائی فیصد ز کو قاداکر و بحث ۔ جاس کا حساب لگا کر نصاب کا سال پورا ہونے کے دن ڈھائی فیصد ز کو قاداکر و بحث ۔ جاس کا حساب لگا مقتی امجہ علی اعظمی علیّه و زخمة الله القوی کلھتے ہیں: ''سونے چاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہوجس کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کو پہنچ تو اس پر بھی ز کو قاد جب ہے یعنی قیمت سونے چاندی کے ساتھ ملاکر مجموعہ نصاب کو پہنچاز کو قاد جب ہے۔ ' قیمت سونے چاندی کے ساتھ ملاکر مجموعہ نصاب کو پہنچاز کو قاد جب ہے۔ ' تو اُن کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ ملاکر مجموعہ کی ساتھ علاکر مجموعہ نصاب کو پہنچاز کو قاد جب ہے۔ ' سونے نم نم کے بیانہ المدیندی کو المدیندی کی بیانہ المدیندی کر بھار شریعت ، صفحہ 903 ، حلد 1 ، مکتبة المدیندی کے بیانہ کے بیانہ کے بیانہ کی محتبہ المدیندی کا میانہ کی بیانہ کی بیانہ کی محتبہ المدیندی

ربھ دِ میں سوٹ بھی دیے سکتے ہیں جتنی مالیت کاوہ سوٹ پازار میں اس وقت ہوگا اتنی زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔ زکو ۃ میں سوٹ بھی دیے سکتے ہیں جتنی مالیت کاوہ سوٹ پازار میں اس وقت ہوگا اتنی زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

كتب كتب كتب كالمُوالِّ المُوالِّ المُوالِّ المُوالِّ المُوالِّ المُوالِّ المُوالِّ المُوالِّ المُوالِّ المُوالِ

29 جمادي الاخرى <u>1427 ه</u> 26 جو لائي <u>2006</u>ء

### 

فَتُوىٰ 203 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم صاحبِ نصاب ہیں اور

إِنْ وَيُنْ الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ہرسال زکو ۃ ادا کرتے ہیں ہمارا کٹ بیس کپڑے کا کاروبار ہے اور دکان پر بہت زیادہ مال ہے جس کی بیائش نہیں کرسکتے تواس کی زکو ۃ کس طرح ادا کی جائے؟ اگرز کو ۃ انداز بے سے ادا کی جائے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ سائل: محمد ہارون (کھارادر، کراچی)

بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شرعاً جن اَموال پرز کو ۃ فرض ہوتی ہے ان میں مالِ تجارت بھی ہے اور اس مالِ تجارت پرز کو ۃ کی ادائیگ کے لئے اس مال کی مالیت کاعلم ہونا ضروری ہے اور کسی بھی تاجر کیلئے اپنے مالِ تجارت کی مالیت کا حساب لگانا کوئی مشکل اَمرنہیں خطنِ عالب سے اس کا حساب لگا کییں اور انداز سے تھوڑ ازیادہ ہی لگالیں تا کہ فرض کی ادائیگ میں مشکل اَمرنہیں خطنِ عالب سے اس کا حساب لگا کیں اور انداز سے سے تھوڑ ازیادہ ہی لگالیں تا کہ فرض کی ادائیگ میں کوتا ہی نہرہ جائے ہیں آپ کی دکان میں جتنا بھی مالِ تجارت ( یعنی کپڑ اوغیرہ ) ہے اس کی مالیت کا حساب لگا کیں اور اگر آپ پر پچھوڈین ( قرض ) ہوتو وہ اس میں سے مِنْها کر کے جو باقی نیجاس پر آپ کوز کو ۃ اداکر ناضروری ہے۔

مَرَاقِی الْفَلاح میں ہے: 'فرضت علی حر مسلم مکلف مالك لنصاب من نقد ..... أو ما يساوى قيمته من عروض تجارة فارغ عن الدين وعن حاجته الاصلية ''يعنی زكوة فرض ہوتی ہے ہراس مكلف آزاد مسلمان پر جودَین (قرض) اور حاجت اُصلیہ سے باقی بیخے والے سونے ، چاندی کے نصاب كا مالك ہویا جس مال تجارت كی قیمت اس نصاب کے مساوى ہو۔ (ملتقطاً)

(مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 713 ، مطبوعه كراچي )

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

ابُوهُ مِنْ عَلَى الْعَظَائِ الْلَهُ فِي الْعَظَائِ الْلَهُ فِي الْعَظَائِ اللَّهُ اللَّهُ فَي

**29** شعبانالمعظم <u>1426</u>ھ 14 اكتوبر <u>2005</u>ء

الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكِيَّدَةَ السِّمَ القَّادِيِّ فُ



### هُ پِر چون والا کیسے زکوۃ نکالے؟

#### فَتوىل 204 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص پر چون کی دکان چلاتا ہے دکان پر رکھا ہوا مال ہزاروں روپے کی قیمت پر شتمل ہوتا ہے اس کی ذکو قال پر ہوگی یا اس سے حاصل ہونے والے منافع پر؟

بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مالِ تجارت قابلِ زكوة أموال میں خود ایک مُستَقِل حیثیت رکھتا ہے۔ صرف نفع پرنہیں بلکہ تمام ہی مالِ تجارت پرضروری شرائط پائے جانے پرزکوۃ فرض ہوگ ۔ چنانچہ نصاب کا سال پورا ہونے پر جتنا مالِ تجارت دکان میں موجود ہواُس پرزکوۃ نکالنالازم ہوگا۔ جبکہ وہ مال بذات خود یادیگر آموالِ زکوۃ سے ل کرنصاب کو پہنچتا ہواور قرض اور حاجت اِصلیہ سے فارغ ہو۔

امام اہلسنّت ، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت ، امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَلُ فرماتے ہیں: '' تجارت کی نہ لا گت پر زکوۃ ہے نہ صرف منافع پر ، بلکہ سال تمام کے وقت جوز رِمنافع ہے اور باقی مالِ تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار کے جماؤے سے نہ سرف منافع پر ، بلکہ سال تمام کے وقت جوز رِمنافع ہے۔ 158 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

أَبُوجُ مِنْ عَلِي عَلَا يَكُ الْمَدَ فِي الْعَطَاعِ فِي الْمَدِ فِي الْمُعَالِكُ الْمَدَ فِي الْمُعَالِمِ فَي

6 رجب المرجب <u>1430 هـ 30 جون 2009</u>ء

### ﷺ زکوۃ نفع نکال کردی جائے یا شامل کر کے؟ ﷺ

#### فَتُوىٰ 205 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ ایک شخص دس لا کھروپے کا کاروبار کئے ہوئے ہے جس میں تقریباً آٹھ لا کھروپے کا مال اس کی دکان میں پڑا ہوا ہے اوراس شخص کی سالانہ آمدنی تقریباً ایک لا کھروپے ہے جس میں تقریباً آٹھ لا کھروپے کے حساب سے یا موجودہ آٹھ لا کھرکے حساب سے یا پھر سالانہ آمدنی پرز کو قاہوگی ؟

سائل: محمطی رضاعطاری (راجن پور، پنجاب)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مُسُنُوله میں بقیہ شرا نَظِ زکوۃ پائی جانے کی صورت میں سال گزرنے کے بعد جتنا مالِ تجارت ہواُ س پراور آمدنی کی وہ رقم جوحاجت سے زائد ہواُ س پرزکوۃ واجب ہوگی بشرطیکہ اس پراتنا قرض نہ ہوکہ اداکرنے کے بعد نصاب کی مقدار کے مطابق قابلِ زکوۃ مال نہ بچے۔

(الاختيار لتعليل المحتار ، صفحه 119 ، حلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ مِن مَن الدنانير والتجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها ما له تبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة " (بدائع الصنائع، صفحه 109، حلد 2، داراحياء التراث العربي بيروت)

شَيْحُ الْإِسْلاَمُ وَ الْمُسْلِمِين ، اعلى حضرت ، امامِ المِسنّت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين: ` مال تجارت جب

﴿ فَتَنْ الْأَوْلَ الْمُولِمُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

' تک خودیا دوسرے مالِ زکو ۃ سےمل کرقد رِنصاب اور حاجت ِاَصلیہ مثل وَ بِن زکو ۃ وغیرہ سے فاضل رہے گا ہرسال آ اس پر زکو ۃ واجب ہوگی۔'' (فتاویٰ رضویہ ، صفحہ 155 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

خلیفہ اعلیٰ حضرت مولا نامجمدامجدعلی اعظمیء کئے وہ نہ مَدُ اللّٰهِ الْفَوِی فرماتے ہیں:''سونے اور چاندی کےعلاوہ تجارت کی کوئی چیز ہوجس کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کو پہنچے تو اس پر بھی زکو ۃ واجب ہے۔''

(بهارِ شريعت ، صفحه 903 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إلهِ وَسَلَّم

سبب أبُوالصَّالِ فَحَدَّدَ قَالِمَ القَادِيِّيْ

01 ذى الحج <u>1427</u>ه 23 دسمبر <u>2007</u>ء

## چ کیاخام مال پر بھی زکو ۃ ہے؟ کچھ

فَتُوىٰ 206 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہماری سُریا کی مِل ہے، کیااس میں جتنا خام مال (Raw Material) ہے اور جتنا تیار مال (Finished Goods) ہے اس پرز کو ۃ واجب ہے یا نہیں؟ نیز خام مال خریدنے کیلئے جتنی رقم بینک میں موجود ہے اس پر بھی زکو ۃ واجب ہوگی یانہیں؟

سائل:على احمه

بِسْدِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْدِ المُعَلِّ الْهُوَّدِيْدِ المُعَلِّ وَ الصَّوَابِ الْمُعَدِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں خام مال اور ئیریا دونوں مالِ تجارت ہیں لہٰذانصاب پرسال کممل ہونے ہے ایک لمحہ قبل تک ان ہی کی جنس سے جو مال بھی آئے گا جا ہے وہ خام ہویا پھر تیار شدہ ،اختتام سال پرسب پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ دنانے فَقَرَ ادبیا مَا اَنْ کُلُورِ مِن میں میں نور میں میں ایک اسلامی میں ایک اسلامی میں ایک اسلامی میں ایک می

چِنانچِهِ فَتَـاوىٰ عَالَمُكِيرِي مِن عِنْ أُومـن كـان لـه نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا

﴿ فَتُنْ الْعُلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه المستفاد من نمائه أو لا وبأى وجه استفاد ضمه سواء كمان بميراث أو هبة أو غير ذلك "لين جن كياس زكوة كانصاب موجود بهاوراس كواس مال كي جنس كياس زكوة كانصاب موجود بهاوراس كواس مال كي جنس سه كوئى اور مال مل كيا تواس مال كو پہلے سے موجود نصاب كي ساتھ ملائے گا اور اس كى زكوة ادا كرے گا چاہے وہ حاصل شده مال اسى نصاب كي يَصلنے پُھو لئے سے حاصل ہوا ہويا اس كے علاوه كى اور ذريع مثلاً ميراث، بهته يا اس كے علاوه كى اور ذريع مثلاً ميراث، بهته يا اس كے علاوه كى اور ذريع مثلاً ميراث، بهته يا اس

نیز خام مال خریدنے کیلئے جورقم بینک میں رکھی ہوئی ہے سال مکمل ہونے پراس کو بھی گل مال یعنی نقدی، زیورات، مالِ تجارت وغیرہ کے ساتھ ثار کر کے اس پر بھی زکو ق کی ادائیگی لازم ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

محمد سجادالعطارى المدنى 25 شعبان المعظم <u>1428</u> ه 08 ستمبر <u>2007</u>ء الجواب صحيح

عَبُنُ الْمُذُنِيُ فَضِيلً فَضِيلً فَإِللَّهُ الْعَطَّارِئ عَفَاعَثْلَبُكِ

فَتُوىٰي 207 🎼

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کدایک آدمی نے کاروبار کی نیت سے پلاٹ لیا تھااب اس کی قیمت بڑھ گئی تو کیا اس پرزکو قدینی ہوگی؟ اگردینی ہوگی تو موجودہ مالیئت سے دینی ہوگی یا جب خریدا تھااس وقت کی قیمت کا اعتبار ہے؟ شخص صاحبِ نصاب ہے اور ہرسال زکو قدادا کرتا ہے۔

سائل:عبدالله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ندکور <sup>شخ</sup>ص نے اگر یہ بلاٹ تجارت کی نیت سے خریدا ہے تو اس پرز کو ۃ فرض ہے اوراس کے نصاب کا سال <sub>د</sub>

عَتَابُ النَّكُوٰعَ

﴿ فَتُنَّا وَيُنَّا أَهْلِسُنَّتُ ﴾

جس تاریخ کو پورا ہوتا ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔

صدرُ الشَّريعَه مولانا المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: "مالِ تجارت مين سال گزرني

(بهارِشريعت ، صفحه 907 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

پرجو قیمت ہوگی اس کااعتبار ہے۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

مب اَبُوالصَّالِ فُكِيرَةَ السِّمَا القَادِيثِي

ابور مصل مجمر في الفادري 2004 معبان المعظم 1425 هـ 11 اكتوبر 2004ء

### چ کس پراپرٹی پرز کو ۃ ہےاور کس پرنہیں؟ کچھ

فَتوىٰ 208 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ پراپرٹی پرہے یااس سے حاصل ہونے والی آمدنی پرہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ز کو ق صرف تین طرح کی چیز وں پر ہے:﴿1﴾ سونا، جا ندی﴿2﴾ پَرَ اَنَی بِرَجُیُوٹے جانور﴿3﴾ تجارت کا مال۔ باقی کسی چیز برنہیں۔

جیسا کہ سیّدی اعلیٰ حضرت، امام اہلسنّت امام احمد رضاخان عَدَنهِ وَعُدُمَةُ السَّرِّخَدُ مُن ارشا وفر ماتے ہیں: ' زکو ق صرف تین چیزوں پر ہے: سونا، چاندی، کیسے ہی ہوں پہننے کے ہوں یا بر سے کے یا رکھنے کے، سکّہ ہو یا ورق۔ دوسر سے پُرائی پرچُھوٹے جانور۔ تیسر سے تجارت کا مال ۔ باقی کسی چیز پرنہیں۔''

(فتاوى رضويه ، صفحه 161 ، جلد 10 ، رضا فاؤنديشن لاهور)

پراپرٹی (دوکان،مکان، پلاٹ وغیرہ) تجارت یعنی بیچنے کی نیت سےخریدی گئی ہوتو اس پرز کو ۃ واجب ہوگی ماہ ﴿ فَتَافِئَ آهَا لِنَكُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

۔ ورنہ نہیں اورا گرایسے مکانات دوکا نیں وغیرہ کرائے پر دیئے جاتے ہوں تو جو کرایہاُن مکانات وغیرہ سے وصول ہوگا اگروہ سال گزرنے پر بفتد رِنصاب ہوتو اس نصاب پرز کو ۃ واجب ہوگی یا بیہ کہ کرایہ میں وصول کر دہ رقم سال گزرنے پر بفتد رِنصاب تو نہ ہو گرکسی بھی دوسرے مال سے مل کرنصاب کو پہنچ جائے تو بھی زکو ۃ واجب ہوگی۔

جبیبا کہ سیّدی اعلیٰ حضرت، امام المسنّت امام احمد رضاخان عکینه رخمهٔ الدَّعْلَیٰ فرماتے ہیں: ''مکانات پرزکو ق نہیں اگر چہ بچاس کروڑ کے ہوں، کرایہ سے جوسالِ تمام پر پَس انداز ہوگا اس پرزکو ق آئے گی اگر خودیا اور مال سے مل کر قدر یضاب ہو۔'' (فتاویٰ رضویہ، صفحہ 161، جلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

مبر اَيُوالصَّالَ فَكَمَّلَ فَالْمِمَ القَّادِيِّي 11 شوال المكرم <u>1427</u> هـ 04 نومبر <u>2006</u>ء

### چ فسطوں پر لئے گئے تجارتی مکان پرز کو ۃ کا مسکلہ کچھ

#### فَتُوىٰي 209 🎉

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے ایک مکان اِنویسٹمنٹ کے لئے قسطوں پرخریدا ہے تو اس کی زکو قر کیسے اداکی جائے گی؟ اور کوئی ایسا حیلہ بتا کیں جس سے اس مکان کی زکو قائداداکر ناپڑے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اِنویسٹمنٹ سے مراداگر بیچناہے تو صورتِ مُسْتُولہ میں یہ مکان مالِ تجارت ہے اوراس پرز کو قابھی ہے۔ چنانچے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقارالدین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْمَیْنِیْ فر ماتے ہیں:''کسی چیز کوخریدنے کے وقت اگر بیارا دہ ہے کہ اس کوفر وخت کرے گا تو وہ مالِ تجارت ہوجا تا ہے اس کی قیمت پرز کو قاہوتی ہے۔''

(وقارالفتاوي ، صفحه 388 ، جلد 2 ، بزم وقارالدين كراچي)

مَرِّ فَتَ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْلِسُنَّتُ إِلَّهُ الْمُؤْلِسُنَّتُ إِلَّهُ الْمُؤْلِسُنَّتُ إِلَّهُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنِينَ الْمُؤْلِسُنِينَ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنِينَ الْمُؤْلِسُ اللَّهُ عِلَيْنِ اللَّهِ عِلَيْنِ اللَّهِ عِلَيْنَ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عِلْمُ لِللِّنِينَ عَلِينَ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عِلْمُ لِللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِينِ اللَّهِ عَلَيْنِ الْمُؤْلِسُ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلِي عَلَيْنِ الْمِنْ عَلِيلِي الْمِنْ عَلِيلِي الْمُؤْلِقِيلِ الكالكان المساقعة

صورت ِمَنْتُولِه میں سال گزرنے کے بعدز کو ۃ واجب ہوگی ،البتہ وہ تمام أقساط جوا داکر ناباقی ہیں ان کومِنْها آ کیا جائے گا اوران پرز کو ہنہیں ہوگی۔

اسقاط زکو ہ کے لئے حیلہ ناجائز ہے۔

چنانچوسيّدى اعلى حضرت، مُجَدّد وين ومِلّت ، شاه امام احمد رضا خان عَليْه ورَحْمَةُ الرَّحْمَلُ ارشا وفر مات بين: "نَحَزَانَةُ الْمُفْتِين مِن فَتَاوى كُبُرى سے ہے: "الحيلة في منع وجوب الزكاة تكره بالاجماع "(ترجمہ: وُجُوبِ ذِكُوة میں ركاوٹ کے لئے حیلہ كرنابالا جماع مروہ ہے۔) يہاں سے ثابت ہوا كہ ہمارے تمام ائم كاس كے عدم جواز یراجماع ہے۔ (فتاوي رضويه ، صفحه 190 تا 191 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوالْصَارِ فِي مُعَمَّدُ فَالْسِمَ القَادِيثِ الْمُعَالِقَادِيثِ الْمُعَالِقَادِيثِ الْمُعَالِقَادِيثِ الْمُ

23 رجب المرجب 1428 هـ 108 اگست 2007ء

### بھی دوران سال کردش کرتے ہر ہر مال پرز کو ہ<sup>نہیں می</sup>ھ

فَتْوَىٰي 210 🎇

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ جمارا سونے کا کاروبار ہے اس میں سے کچھ مال تو ہمارے یاس موجود ہوتا ہے اور کچھ گردِش میں رہتا ہے لینی آج خریدلیا کل بچے دیا۔ یو چھنا یہ ہے کہ ز کو ة صرف رکھے ہوئے مال برہوگی پاسال میں جتنالیادیاسب برہوگی؟

سأئل:اخلاق خان (صدر، کراچی)

بسورالله الرَّحْمُن الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کے مال پرجس دن نصاب کاسال مکمل ہوگااس دن آپ کی مِلکِیّت میں جس قدر قابلِ زکو ۃ اُموال

المُ المُعَلِّمَةُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعِمِي مُعِمِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْ

آمثلاً سونا، چاندی، مالِ تجارت، کیش وغیرہ ہوگا ان تمام پراس دن کی مالیئت کے حساب سے زکو ۃ فرض ہوگی اور آ حاجتِ اَصلیہ اور قرض کو زکال کر بقیہ اَ موال پرز کو ۃ دی جائے گی جبکہ وہ نصاب کے برابریااس سے زائد ہو، ہاں البتہ وہ سونا جو درمیانِ سال میں خرید کر بچے دیا اور اس کی رقم بھی خرچے ہوگئ تو اس سونے پرز کو ۃ نہیں اور جورقم بچی ہواس پر ضرورز کو ۃ فرض ہوگی۔

چنانچ فَتَاوی عَالَمُ گِیْرِی میں ہے: "وسن کان له نصاب فاستفاد فی أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه" يعنی جس كے پاس نصاب مواورسال كاندرى اسى جنس سے كوئى مال اس كے پاس آيا تواس كواسى جنس كے ساتھ ملاكرز كو قاداكردى جائے گی۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 175 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

فَتَ اوی ٰ دَضَوِیَّه میں ہے: ''نصاب جبکہ باتی ہوتو سال کے اندراندرجس قدر مال بڑھے اسی پہلے نصاب کے سالِ تمام پراس کُل کی زکو قفرض ہوگی، مثلاً کیم رَمَضان کوسال تمام ہوگا اور اس کے پاس صرف سورو پے تھے تیں شعبان کودس ہزار اور آئے کہ سالِ تمام سے چند گھنٹے بعد جب میم رَمَضان آئے گی اس پورے دس ہزار ایک سو پرزکو قفرض ہوگی۔'' (فتاوی رضویه، صفحه 144، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

محمد سجاد عطارى المدنى 28 رمضان المبارك <u>1431</u>ه 8 نومبر <u>2010م</u>ء الجواب صحيح

عَبُّنُ الْمُنُ نِنِ فُضِّيلَ فَضَالِكُ الْعَطَّارِي عَفَاعَثَلَافِي

المنظم والات المحمد المات المحمد الات المحمد المات المحمد المحمد

فَتُوىٰ 211 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا درج ذیل اَشیاء پرز کو ۃ

واجب ہے؟ ملاتمہ ﴿ فَتَنْ الْحِيْلَةُ عَلَى الْفَالِكُ الْفَكِوْعَ الْفَالِكُوْعَ الْفَكُونَةِ الْفَكُونَةُ الْفَلْمُ اللَّهُ الْفَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللْمُ لِلللْمُ لِلللْمُ لِلللْمُ لِلللْمُ لِلللْمُ لِلللْمُ لِلللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُلْمُ لِللْمُلْمِ لِللْمُلْمُ لِللْمُلْمُ لِلللْمُ لِلْمُلْمُ لِللْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِللْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِللْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لَلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُل

- ﴿1﴾ ربائش كامكان، اين سوارى كيلي جو كاريال بير
- ﴿2﴾ کثیر تعداد میں بھینسیں اور گائے جن کا چارہ ہم خرید کر لاتے ہیں اور مزدوروں کی مزدوری اور بجلی پانی کا سب خرج خود کرتے ہیں۔
- ﴿3﴾ دوکان جس پر دودھ فروخت کرتے ہیں ،کاروبار میں مال لے کر آنے جانے والی گاڑیاں،ایک ذاتی عمارت جس میں اسکول چلاتے ہیں۔
  - **4)** مکان سے جو کرایہ ماتا ہے،اسکول سے جو نفع ہوتا ہے، دودھ بیج کر جو نفع ہوتا ہے۔
- ﴿5﴾ ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تین سال میں واپس کر دوں گا اس پرز کو ق کی کیا صورت ہوگی؟
  - ﴿6﴾ زمين جس بركوئي تيسنهين نه ما مانه نه سالانه۔
  - ﴿7﴾ وه مكان جوكرايه پرديا مواہے۔ پشوالله الرَّخين الرَّجينو
    - ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ
- ﴿1﴾ مكان اور گاڑياں وغيرہ جو مالِ تجارت نہيں يعنى جنہيں بيچنے كى نيت سے نہيں خريدا گيا ان پر ز كو ة نہيں ہوتى۔
- (2) ان جانوروں پر بھی زکوۃ نہ ہوگی کیونکہ زکوۃ ان جانوروں پر ہوتی ہے جوسال کا اکثر حصہ باہر پڑتے ہوں۔ جیسا کہ تَنوُیرُ الْاَبُصَار و دُرِّ مُختَارین ہے: ''الے کتفیۃ بالرعی المباح فی أکثر العام

لقصد الدر والنسل والزيادة "ترجمه: سائمهوه جانور به جوسال كااكثر حصه يُركر كرتا بهاوراس سے مقصود صرف دود صاور بيح لينا ہے۔

(تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 232 تا 233 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

﴿3﴾ ان پربھی ز کو ۃ واجب نہیں ہے۔

المُ فَتَنُ الْخِلَسَتَ اللَّهِ اللَّهُ

شرائط میں سے ریجھی ہے کہ مال پرسال گزرجائے۔

(فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 175 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

﴿5﴾ جوقرض دیاہے اس پر بھی زکوۃ واجب ہے مگراس کی زکوۃ دینا اس وقت لازم ہوگا جب نصاب کا پانچواں حصہ آپ کے پاس آئے گا۔

جيباكه تَنُوِيرُ الْاَبُصَارو دُرِّ مُخَتَارِين مِن الدين القوى كقرض "عبارت كامڤهوم اوپر لرراد لكن لا فورا بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوى كقرض "عبارت كامڤهوم اوپر لرراد (تنوير الابصار مع الدرالمحتار ، صفحه 281 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

﴿6﴾ پلاٹ برز کو ۃ اس صورت میں ہوگی جب یہ تجارت کی نیت سے خریدا ہو یعنی خرید نے وقت یہ نیت ہو کہ نے دول گا، بعد میں نیت کی توز کو ۃ واجب نہ گی۔

جبیا که فَتَاویْ عَالَمُگِیْرِی میں ہے: 'فالصریح أن ينوی عند عقد التجارة ''عبارت کا مفہوم اوپر گررا۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 174 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت)

**﴿7﴾** وه مكان جوكرايه پرديا ہواہے اس مكان پر بھى زكوة نہيں۔

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا ناامجدعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: ' كرايه پر اٹھانے كے لئے ديگيں ہوں ان كى زكو ة نہيں يو بيں كرائے كے مكان پر''

(بهارِ شریعت ، صفحه 908 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إلِهِ وَسَلَّم

كتب كالمُوالِصُلاطِ فَعَلَمُ لَا فَالْمَالِقُولُ مِنْ اللهِ المُوالِمُ اللهُ اللهُ

20 جمادي الثاني <u>1427 ه</u> 17 جُولائي <u>2006</u> ۽



# م پیشنگ لائن میں دستی پرز کو قاکایک مسئله کی ایک مسئله کی ایک مسئله کی ایک مسئله کی ایک مسئله کی این مسئله کی کلی مسئله کی مسئله کی مسئله کی مسئله کی این مسئله کی مسئله کی کلی مسئله کی مسئ

#### فَتُوبَىٰ 212 🦫

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہمارا پرنٹنگ پر لیس اور اِسٹیشنری کا کلاوبار ہے تو اس میں مشین ، کا غذات ، اور دوسرا اِسٹیشنری کا جھوٹا جھوٹا سامان جو کہ بیچنے کے لئے رکھا ہے ان میں کن کن چیزوں پرزکو قفرض ہوتی ہے؟ بعض کاغذات ایسے ہیں جن کے پرنٹ نہیں نکل سکتے بلکہ وہ بیکار ہو چکے ہیں تو کیاان پر بھی ذکو ق ہوگی ؟

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَنْ مُنْ لُول مِیں مشین پرز کو ۃ فرض نہیں۔ کیونکہ یہ پیشہ دروں کے آلاًت ہیں اور آلات مُخرِّ فین (پیشہ دروں کے آلات) میں زکو ۃ نہیں ہوتی۔

دُرِّمُخُتَار میں ہے: 'لا زکاۃ فی آلات المحترفین إلا ما يبقی أثر عينه كالعصفر لدبغ النجلد ففيه الزكاۃ، بخلاف مالا يبقی كصابون يساوی نصباو إن حال الحول ''ترجمہ: پيشهوروں كا الجلد ففيه الزكاۃ، بخلاف مالا يبقی كصابون يساوی نصباو إن حال الحول ''ترجمہ: پيشهوروں كا أوزار میں زكوۃ نہیں ہے گرالی چیز خریدی جس سے كوئی كام كرے گا اور كام میں اس كا اثر باقی نہیں يہانے كے لئے ماز واور تیل وغیرہ اگر اس پرسال گزرگیا توزكوۃ واجب ہے اور اگروہ الی چیز ہے جس كا اثر باقی نہیں ہے۔ دے گا جیسے صابون تو اگر چہ بھتر رضاب ہواور سال گزر جائے ذكوۃ واجب نہیں ہے۔

(درمختار ، صفحه 218 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اور مشین کے علاوہ جو بھی سامان بیچنے کی نیت سے خریدا تھا اس پرز کو ق ہوگی۔لہذا کا غذات، اِسٹیشنری کا سامان ان سب پرز کو ق ہے۔

جبيا كه علامه علا وَالدينَ صَٰكِفي فرماتِ بين: 'وشرطه ····· نية التجارة في العروض، إما صريحا \_

﴿ فَتَنْ الْعُلِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة ..... أو دلالة بأن يشترى عينا بعرض التجارة "ترجمه: سامان مين رُ زكوة كى شرط تجارت كى صراحناً نيت كرنا ہے اور بينيت عقد كے وقت ہونا ضرورى ہے يا ولالة اسطرح كه سامانِ تجارت كے بدلے ميں كوئى چيز خريدے۔ (در محتار، صفحه 221، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

جو کاغذات بریار ہوگئے ہیں کہ ان کے برنٹ نہیں نکل سکتے لیکن وہ بکنے کے تو قابل ہیں اگر چہرڈی میں بہیں ۔ تو ان کی قیمت کے حساب سے ان پر بھی زکو ۃ نکالی جائے گی ۔ یونہی مشینوں میں استعال ہونے والی روشنائی پر بھی زکو ۃ نکالی جائے گی۔ یونہی مشینوں میں استعال ہونے والی روشنائی پر بھی زکو ۃ ہے کہ اس کا اثر باقی رہنے والا ہے۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

# ایک مال زکوة کودوسرے سے بدلنا کھی

#### فَتوىل 213 🌓

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہاگر کسی کے پاس حاجت ِ اَصلیہ سے زائد 2 لا کھروپے ہوں اور ان پر 6 ماہ گزرجانے کے بعدوہ کاروبار کی نیت سے کوئی مکان خرید لے تو سال گزرنے پر کیااس مکان پرز کو 8 ہوگی؟ سائل: محمدز بیرعطاری (پی اے ایف فیصل ہیں، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

340

﴿ فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَتَاوی عَالَمُ گِیُرِی میں ہے: 'ولو استبدل سال التجارة أو النقدین بجنسها أو بغیر جنسها لا ینقطع حکم الحول جنسها لا ینقطع حکم الحول ولو استبدل السائمة بجنسها أو بغیر جنسها ینقطع حکم الحول کندا فی محیط السرخسی ''ترجمہ: مالِ تجارت یاسونے چاندی کودرمیانِ سال میں اپنی جنس یا غیر جنس سے بدل لیا تواس کی وجہ سے سال گزرنے میں نقصان نہ آیا اور اگر پڑائی کے جانور اپنی جنس یا غیر جنس سے بدلے توسال مُنْقَطِع ہوگیا۔ اس طرح مُحیُط سَرِّس میں ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 175 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) وَ اللهُ أَعْلَم مَدَّر اللهُ تَعَالَ مَنْفِهِ وَ الله وَ ال

المتخصص فى الفقه الاسلامى محمد طارق رضا عطارى المدنى 19 شعبان المعظم 1428ء 02 ستمبر 2007ء

الجواب صحيح عَبَّلُا الْمُذُنِثِ فَضَيل َ ضَاالحَظَارِ كَ عَنَاعَدُ اللهُ

# ه المسيرز برزكوة كاحكم؟ الم

فَتُوىٰ 214 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے پاس Fertilizer Plant کے شیئر زہیں جن کومیں نے بیچنے اورانویسٹ کی نیت سے خریدا تھاان کی زکو ہ کس طرح اداکی جائے؟ بیشیداللّٰہ الدّی خمانِ الدّی حیدہ

اُلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مَعْنَى كَ مَالَ مِينَ جَس قَدَرا ٓ بِكَا حَصَدِ ہِاسَ مَالَ كَى مُوجُودہ قیمت پرز كو ة لازم ہوگی۔

امام احمد رضاخان عَدَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحٰہٰیٰ شیئرز كی زكو ة کے تعلق فرماتے ہیں: ''جِصَص كی قیمت شرعاً كوئی چیز نہیں بلکہ اصل كے روبے جتنے اس کے کمپنی میں جمع ہیں، یا مال میں اس كا جتنا حصہ ہے، یا منفعت ِ جائزہ غیر رِ با میں اس كا جتنا حصہ ہے اس پرز كو ة لازم آئے گی۔'' (فتاوى رضویہ، صفحہ 362، جلد 17، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْلَا ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْلَا ﴾ ﴿

اور نفع اگر حلال ہے جوٹمو ماً نہیں ہوتا تو اس پر بھی ز کو ۃ ہوگی اورا گر نفع حرام ہے تو مکمل رقم کوصدقہ کرنا گ ضروری ہے کہوہ ملک خبیث ہے۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَوْدَ مَلُ وَ دَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَلُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ اَعْلَم عَلَم عَلَم اللهُ ا

## هُ أُوهار بيجي گئي أشياء برز كوة كيسے ہوگى؟ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِيلِيِ اللَّالِمِلْ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

فَتوىل 215 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم نے ایک ٹرک چار لاکھ روپے میں تھارت کی نیت سے خریدا، اور اس کودس لاکھروپے میں نیچ دیا، اس کی ادائیگی دس ہزارروپے مہینہ کے اعتبار سے دس سال میں ہوگی۔ ہم پہلے سے صاحبِ نصاب بھی ہیں۔ اب بوچھنا یہ ہے کہ ہمیں ذکو ۃ چار لاکھ یعنی قیمتِ خرید پراداکرنی ہوگی یا دس لاکھروپے یعنی قیمتِ فروخت پر؟ نیز ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا دس سال بعداداکرنی ہوگی یا ابھی یا میکرسی اور طریقے ہے؟

مرکسی اور طریقے ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مِنْتَفَنَّر ہیں آپ پردس لا کھروپے کی زکوۃ ادا کرنالازم ہے، البتہ دیگر قابلِ زکوۃ اُموال کو بھی سامنے رکھتے ہوئے حاجت ِاَصلیہ اور قرض کی رقم مِنْها ہوگی۔ واضح رہے کہ پوچھی گئی صورت میں زکوۃ کی ادائیگی نہ تو فوری طور پر واجب ہے اور نہ ہی دس سال کے بعد بلکہ ماہا نہ قسط کی مدمیں آپ کوجتنی رقم وصول ہوگی اس وقت اس پر زکوۃ کی ادائیگی لازم ہوگی جب جب وہ نصاب کے مُن تک پہنچتی رہے۔

**چنانچهِ مَرَاقِيالُفَلاحِ مِين ہے**:''فالقوى وهو بدل القرض و مال التجارة اذا قبضه وكان على

﴿ فَتَنُا وَيُنَا لَمُ الشِّنَ الْعُلِسَنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مقر ولو مفلسا او على جاحد عليه بينة زكاه لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه "ترجمه: وَينِ قوى سيم ادوه وَين ہے جوقرض اورا يسے مالي تجارت كابدل ہوجس پر قبضه كرليا ہواوراس وَين كا قراركرنے والا ہوا گرچه مفلس ہو، يا ايسے پر ہوجووَين كا انكاركرتا ہوليكن اس پر گواہى موجود ہو۔اس طرح كوين ميں گزشته ايّا م كى زكوة بھى واجب ہے ليكن اس كى ادائيگن شن نصاب پر قبضة تك موقوف رہے گى، جب چاليس درہم (نصاب كے پانچویں ھے) پر قبضه كرے گا تواس ميں ايك درہم كى ادائيگى واجب ہوگى كيونك فُرش سے كم نصاب معاف ہے اوراس پرزكو ق نہيں۔ وقيفه كرے گا تواس ميں ايك درہم كى ادائيگى واجب ہوگى كيونك فُرش سے كم نصاب معاف ہے اوراس پرزكو ق نہيں۔ ويف ہو تا 17 كان اللہ عرب عرب حاشية الطحطاوى ، صفحه 716 تا 716 ، مطبوعه كراچى)

حَاشِيَةُ الطَّحُطَاوِى مِين ہے: ''فی كل خمس بحسابه وما بين الخمس إلى الخمس عفو''ترجمہ: برُمُن مِين اس كحساب سے زكوة اداكى جائے گى جبكه بردوثمُسُوں كورميان والى رقم پرمعافى ہے۔ (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ، صفحه 716 ، مطبوعه كراچى)

سیّدی اعلی حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت فَعَاوی دَصَوِیَّه شریف میں فرماتے ہیں: ''جورو پیقرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکو قالازم ہے مگر جب بفتر رِنصاب یاخمُس نصاب وصول ہواً س وقت اَ داوا جب ہوگی جتنے برس گزرے ہول سب کا حیاب لگا کر۔'' (فتاوی رضویه، صفحه 167، جلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

اگرآپ پیشگی سب رقم کی ز کو ۃ ادا کرنا جا ہتے ہیں تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔

چنانچ سیّدی اعلی حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت فَعَاوی دَضویهٔ شریف میں فرماتے ہیں: ' حَولانِ حَول کے بعد اوائے زکوۃ میں اصلاً تاخیر جائز نہیں، جتنی ویرلگائے گا گنهگار ہوگا، ہاں پیشگی دینے میں اختیار ہے کہ بَتَدُرِت کَ دیتار ہے سالِ تمام پر حساب کرے اس وقت جو واجب نکلے اگر پورا دے چکا بہتر، اور کم گیا تو باقی فوراً اب دے، اور زیادہ بہنی سالِ تمام پر حساب کرے اس وقت جو واجب نکلے اگر پورا دے چکا بہتر، اور کم گیا تو باقی فوراً اب دے، اور زیادہ بہنی گیا تو اُن فی ندیشن لاھور) گیا تو اُسے آئندہ سال میں مُجرالے۔' (فتاوی رضویہ، صفحہ 202، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

محمد سجاد العطارى المدنى 24 رجب المرجب 1431هـ 6 جو لائي 2010ء الجواب صحيح عَبَّدُ الْمُذُنِثِ فُضَيل َ ضَاالحَظَارِ فَ عَلَمَالِكِ عَلَمَالِكِ



### ﷺ کیا قرض لے کرز کوۃ نکال سکتے ہیں؟ ﷺ

#### فَتُولِي 216 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ تجارت کی غرض سے خریدے ہوئے بلاٹ کی موجودہ قیمت پرز کو ق اوا کرنے کے ہوئے بلاٹ کی موجودہ قیمت پرز کو ق اوا کرنے کے لئے اس کے پاس قم موجود نہیں تو کیا کرے؟ ماکل: محمد ثناءاللہ عطاری (گلتان جو ہر، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نصاب کے سال کے اختتام پر پلاٹ کی جو قیمت بازار میں ہے اس کے حساب سے زکوۃ دینا ہوگی، اگرز کوۃ دینے کے لئے رقم نہیں تو اپنی کوئی شے نے کریا فرض لے کرز کوۃ اداکریں۔ لیکن فرض اسی صورت میں لیں جب کہ اس بات کا غالب گان ہو کہ اسے اداکر دیں گے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ اپنی کسی شے کو نے کراُس پلاٹ کی زکوۃ نکالیں۔ یہ مگمان ہو کہ اسے اداکر دیں گے۔ اس لئے بہتر یہی ہے دونوں نصاب کو پہنچ چکے ہیں، نیز ان پرسال گزر چکا ہے، ذکوۃ کے ہرنصاب کے لئے ہے مثلاً سونا ہے یا چا ندی ہے دونوں نصاب کو پہنچ چکے ہیں، نیز ان پرسال گزر چکا ہے، اورز کوۃ اداکر نے کے لئے روپینہیں تو اس زیور کا چا لیسواں حصہ زکوۃ میں دے۔ اورا گرینہیں دینا چا ہتا تو قرض لئے کردے۔

اعلی حضرت، امام المسنّت امام احمد رضاخان علَیْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن لکھتے ہیں: '' تجارت کی خدلا گت پرز کو ق ہے نہ صرف منافع پر، بلکہ سالِ تمام کے وقت جوز رِمنافع ہے اور باقی مالِ تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار کے بھاؤسے ہے اس پرز کو ق ہے۔

(فتاوی رضویه ، صفحه 158 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

صک رُ الشَّريعَه ، بَل رُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتی امجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقِوی لَکھتے ہیں:'' زیور موجود ہے روپیہ موجود نہیں اور سال پورا ہو گیا ہے تو روپیہ آنے کا انتظار کرنا ضروری نہیں۔خوداسی زیور کا جالیسواں عَتَابُ الْأَكُوعَ

فتشاوي الماستك

حصەز كوة ميں دے دے زكوة ادا ہوجائے گی۔

(فتاوي امجديه ، صفحه ، 378 ، جلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي)

علام شامى قُرِّسَ سِرُّه السَّامِى لَكُصَة مِينَ: "إذا أخر حتى مرض يؤدى سرا من الورثة، ولو لم يكن عنده مال فأراد أن يستقرض لأداء الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه فالأفضل الاستقراض وإلا فلا لأن خصومة صاحب الدين أشد" (رد المحتار على الدر المحتار، صفحه 228، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

صَدَدُ الشَّرِيعَه ، بَنَ دُ الطَّرِيقَه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ا بِنِي كَتَابِ مُسْتَطَاب بِهِارِشر بِعِت مِن اس كا ترجمه باين الفاظ كرتے بين: '' ذركوة ادائبيں كي هى اوراب بيار ہے تو دارِثوں سے چھپا كرد ہے اورا گرند دى هى اوراب دينا چاہتا ہے گر مال نہيں جس سے اداكر ہے اور بہ چاہتا ہے كہ قرض لے كراداكر ہے۔ تواگر غالب گمان قرض ادا ہوجانے كا ہے تو بہتر بہ ہے كہ قرض لے كراداكر ہے ورنہيں كہ قق العبد قل اللہ سے خت ترہے۔''

(بهارشريعت ، صفحه 890 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَكَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطاري المدني 18 رمضان المبارك <u>1428</u> هـ 01 كتوبر <u>2007</u>ء الجواب صحيح

عَبُّلُ الْمُذُنِثِ فَضِيلِ مَضَالِعَظَارِي عَفَاعَنُالِمِكِ

# می تجارتی مکان اگر کرایه پردے دیا تو؟ کی

فَتوىٰ 217 🐩

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ جومکان بیچنے کی نیت سے خریدا لیکن اس کے گا مک ہی نہ لگ رہے تھے تو اب اسے کرائے پر دے دیا اور اس پرایک سال گزرگیا ہے جبکہ نیت یہ ہے کہ جب اچھے گا مک ملیں گے نیچ دیں گے تو اب اس مکان پرز کو ۃ دینی ہوگی یا فقط اس کے کرائے پرز کو ۃ ہوگی ؟ تاہ

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مکان بیچنے کے لئے خریدا تو یہ مال تجارت ہوگیا لیکن جب اسے کرائے پردے دیا تو اب یہ مال تجارت نہ رہالہٰذا اُس پراس اعتبار سے کہ یہ مکان بیچنے کے لئے خریدا تھاز کو ۃ واجب نہیں ہوگی البتہ اس سے حاصل ہونے والا کرایہا گربقند رِنصابِ زکو ۃ ہویا کسی دوسرے مال زکو ۃ سے مل کرنصاب تک پہنچتا ہوتو اس پرز کو ۃ واجب ہوگی اوراگر یہ کرایہ دَین ہواور خود بفتر رِنصاب ہویا کسی اور مال زکو ۃ سے مل کرنصاب کو پہنچتا ہوتو بھی اس کرایہ کی مدمیں حاصل ہونے والی رقم پرز کو ۃ واجب ہوگی تیاں وقت واجب ہوگی جب نصاب کے برابر یانصاب کا پانچواں حصہ وصول ہوجائے۔

تَنُويُرُ الْاَبُصَارِو دُرِّمُخَارِ مِيْل ہے: '(و) اعلم أن الديون عند الامام ثلاثة قوى و متوسط وضعيف ف (تجب) زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوى كقرض (و بدل مال تجارة) ''ترجمه: جان او كهام ما مُطَيِّهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْرَمُ كُنزويك من الدين) القوى كقرض (و بدل مال تجارة) ''ترجمه: جان او كهام ما مُطَيِّمِ مَعْمَةُ اللهِ الْاَكْرَمُ كُنزويك وَين تين قسمول پر بين: قوى ، متوسط اورضعيف قوز كوة واجب بوگى جب بينصاب كو پنچين اوران پرسال گزرجائ ليكن فوراً واجب نهين بوگى بلكدوَ بن قوى بين جب 40 در بم پر قبضه كري قواس بين ايك در بم و ينا واجب بوگا جيسے قرض اور مالي تجارت كابدل ۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

سيّرى اعلى حضرت ، امام المسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنُ "جَدُّ الْمُمُتَاد " يَس رَمُطراز بِين "قال: أي: "الدرّ": كقرض وبدل مال تجارة ..... إلخ لفظ "الخانية": (الديون ثلاثة: دين قوى وهو بدل مال التجارة و القرض ..... إلخ (فالكاف للاستقصاء، أما قول الزاهدى كما نقل في "الهندية": (قويّ: وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة) اه. فتقصير. ومن ذلك أجرة ما كان للتجارة، كدار أو عبد شراهما للتجارة، ثم آجرهما، فإنهما بالإجارة خرجا من التجارة لكن أجرتهما يكون من القوى، و يعد كثمن مال التجارة في الصحيح، كما أمن التجارة الله عن من التجارة الله عن التحارة المن أجرتهما يكون من القوى، و يعد كثمن مال التجارة في الصحيح، كما التجارة الله عن التحارة الله عن التحارة الله عن التحارة المن أجرتهما يكون من القوى، و يعد كثمن مال التجارة في الصحيح، كما التجارة المن أحرتهما يكون من القوى، و يعد كثمن مال التجارة في الصحيح، كما التحارة المن أجرتهما يكون من القوى، و يعد كثمن مال التجارة في الصحيح، كما المناهما النهما التحارة المناهما التحارة المناهما التحارة المناهما التحارة لكن أجرتهما يكون من القوى، و يعد كثمن مال التجارة في الصحيح، كما التحارة المناهما التحارة المناهما التحارة المناهما التحارة المناهما التحارة لكن أجرتهما يكون من القوى، و يعد كثمن مال التجارة في الصحيح، كما التحارة المناهما التحارة المناهما التحارة التحارة المناهما التحارة الله التحارة المناهما التحارة لكن أجرتهما يكون من القوى المناهما التحارة المناهما التحارة المناهما التحارة المناهما التحارة المناهما التحارة المناهما التحارة المناهما المناهما المناهما التحارة المناهما التحارة المناهما المناهم المناهما المن

﴿ فَتَنْ الْعُلِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّاكُونَ ﴾

فی "الیخانیة"، ترجمہ: ''وُر' میں فر مایا: دَینِ قوی قرض اور مالِ تجارت کابدل ہے ۔۔۔۔۔۔الخ ۔خانیہ کے الفاظ یہ ہیں: وین کی تین قسمیں ہیں: دَینِ قوی وہ قرض اور مالِ تجارت کابدل ہے ۔۔۔۔۔الخ ۔ ''کاف' اِسْتِقُصَاء کے لئے ہے (یعنی دُرِّمُ ہُوئَةَ او کی عبارت میں جو کاف ہے بیاس تمام کے اعاطہ کے لئے ہے جس پر بیدا خل ہے یعنی قرض اور مالِ تجارت کے بدل کے علاوہ کوئی چیز دَینِ قوی ہوں جبوسامانِ تجارت کے بدل کے علاوہ کوئی چیز دَینِ قوی ہیں) جبکہ زاہدی کا قول جیسا کہ'' ہندیہ'' میں نقل کیا گیا ہے: قوی وہ ہے جوسامانِ تجارت کے بدلے واجب ہو۔ تو اس میں تقصیر ہے (کیونکہ دَینِ قوی میں یہاں قرض کو ذکر نہیں کیا گیا)۔ اور دَینِ قوی سے ہے اس چیز کی اُجرت جو تجارت کے لئے خریدا پھر انہیں کرایہ پر دے دیا تو یہ اُجرت جو تجارت کے لئے خریدا پھر انہیں کرایہ پر دے دیا تو یہ (مکان اور غلام) کرایہ پر دینے کی وجہ سے مالِ تجارت سے خارج ہو گئے لیکن ان کی اُجرت وَینِ قوی ہوگی اور شیحی قول کے مطابق اسے مالِ تجارت کے مُحابیا کہ خانیہ میں ہے۔

(جد الممتار على رد المحتار ، صفحه 147 ، جلد 3 ، مكتبة المدينه)

فَنَاوى فَاضِى خَانَ مِينَ ہے: "ولو اشترى الرجل دارا أو عبدا للتجارة، ثم أجره يخرج من أن يكون للتجارة لأنه لما آجر فقد قصد المنفعة" ترجمہ: الركس شخص في ميان متجارت كے لئے خريدا پيراسے كرايه پردے ديا تويه (مكان اورغلام) مال تجارت ہونے سے خارج ہوجا كيں كے كيونكہ جب اس في انہيں كرايه يردے ديا تو منفعت كا اراده كيا۔

(فتاوي قاضي خان على هامش الهنديه ، صفحه 351 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

فَتَاوىٰ تَاتَارُ خَانِيَه مِيں ہے: "ولو اشترى الرجل عبدا للتجارة، ثم آجره يخرج من أن يكون للتجارة لأنه لما آجره فقد قصد المنفعة " ترجمہ: اگركی شخص نے غلام تجارت كے لئے خريدا پھر السے كرايہ پردے ديا تو يہ (غلام) مال تجارت ہونے سے خارج ہوجائے گا كيونكہ جب اس نے اسے كرايہ پردے ديا تو منفعت كا اراده كيا۔ (فتاوىٰ تاتار خانيه، صفحه 169، حلد 3، مطبوعه كوئله)

عَتَابُ النَّكُوٰعَ

(خلاصة الفتاوي ، صفحه 240 ، حلد 1 ، مطبوعه كو تته)

تجارت نہیں رہے گا)۔

سیّدی اعلی حضرت، امام المسنّت شاه امام احمد رضاخان عَدَنه و رَحْمَهُ الرَّحْمِ النّ ارشاد فرمات بین: جورو ببیقرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکو قالازم ہے مگر جب بفتر رنصاب یاخُسُ نصاب وصول ہوا اُس وقت اَ داوا جب ہوگی جتنے برس گزرے ہوں سب کا حساب لگا کر۔ (فناوی رضویه ، صفحه 167 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

صدر الشّريعة ، بن وُالطّريقة مولانامفتی امجد علی اعظمی علیه و و به الله الوّی فرماتے ہیں: جومال کسی پروَین ہواس کی ذکو ق کب واجب ہوتی ہے اور ادا کب اس میں تین صور تیں ہیں۔ اگر وَینِ قوی ہوجیسے قرض جے عرف میں وسکر دال کہتے ہیں اور مالِ تجارت کا تمن مثلاً کوئی مال اُس نے بہتیت تجارت خریدا اُسے کسی کے ہاتھ اُدھار نیج وُالایا مالِ تجارت کا کرایہ پردے دیا مالِ تجارت کا کرایہ مثلاً کوئی مکان یا زمین بہتیت تجارت خریدی اُسے کسی کوسکونت یا زراعت کے لئے کرایہ پردے دیا مالِ تجارت کا کرایہ موقی موگا اور وینِ قوی ہوگا اور وینِ قوی کی ذکو ق بحالت و آین ہی سال بہسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجب الاَدا اُس وقت ہے جب یا نچوال حصہ نصاب کا وصول ہو جائے مگر جتنا وصول ہوا اُستے ہی کی واجب الاَدا ہے ہوئی حالت میں جالی درہم و بنا واجب ہوگا اور اُسیّ (80) وصول ہوئے تو دو ، وَ عَسلسی هالَادا ہے اللَّویاس۔ (بھارِ شریعت ، ص 905 تا 906 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللهُ أَعُلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتحصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 05 رمضان المبارك <u>1432ه</u> 106 گست2011ء الجواب صحيح

عَبُّنُ الْمُنُ نِنِ فُضِيلِ ضَاالَعَظَارِئَ عَلَقَتَالِهِ فَ

چ شریعت نے مالِ نامی ہی پرز کو ۃ فرض کیوں کی؟ کچھ

فَتوىٰ 218 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ

المُؤْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسَنَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

'بہارِشریعت جلد 1،صفحہ882، پرمسکہ نمبر 33 میں زکو ۃ کے ؤجُوب کی شرا نط میں لکھا ہے:''مالِ نامی ہونا یعنی بڑھنے والاخواہ حقیقتاً بڑھے یا گھماً یعنی اگر بڑھا نا چاہے تو بڑھائے۔''

ندکورہ بالاعبارت کی رُوسے تو زمین جو کہ کسی کی مِلک ہو یا ایسی جائیداد ہوجس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے مالِ نامی کہلا کمیں گے اور ان پر بھی زکو ہ واجب ہونی چاہئے اسی طرح وہ مکان جن میں سکونت اختیار کی جائے مگران کی قیمت بھی بڑھتی ہولینی ان میں محکماً ''نمو'' ہوتا ہے ان پر بھی زکو ہ واجب ہونی چاہئے ۔ مدل جواب مع حوالہ بیان کریں۔ سائل:حسن عطاری (گلتان جو ہر، کراچی)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللهُمَّرِ هِ مَا اِينَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم یہ بیان کرنا ضروری شخصے ہیں کہ نثر بیعت بِمُطَهِّم ہ نے نمو کی نشر ط
کیوں رکھی ہے، تواس کی وجہ یہ ہے کہ زکو ۃ نکالنے میں آسانی اور رخصت دینے کے لئے بیشرط بیان کی گئی ہے کہ ہر
چیز کے بجائے نمووالی چیزوں پرزکو ۃ کا حکم دینے کا مطلب ہے کہ ہزاروں لا کھوں چیزوں کوزکو ۃ سے مشتلیٰ قرار دے
دیا گیا۔ بیقینی طور پر شریعت کی طرف سے بندگانِ خدا پر رخصت اور آسانی ہے۔

پھرنمووالی آشیاء کے انتخاب کی وجہ یہ جبیبا کہ امام ابنِ ہُمَام صاحب فتح القدیر عَلَیْ وَ دُحْمَةُ اللّٰهِ الْقَدِیْدِ نَے بِیان کیا جو کہ ہم آ گے ذکر کریں گے کہ بندہ صرف فاضل اور زائد چیز پرز کو ۃ نکالے، تجارت میں ہرسال اضافہ ہوتا ہے پڑائی کے جانوروں میں ہرسال اضافہ ہوتا ہے اس اضافہ کی بنیاد پر انسان اپنی ضرورت بآسانی پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آسانی سے زکو ۃ بھی نکال سکتا ہے۔

اب رہا آپ کا بیسوال کہ جائیدادجس کی قیمت روز بروز بڑھتی ہے اگر چہ وہ غیر تجارتی ہوتو وہ نمو میں شار
کیوں نہیں ہوتی اوراس پرز کو ق کیوں نہیں ہوتی۔اس کا جواب میہ ہے کہ نمو کے لغوی معنی اگر چہ بڑھنا ہے اور بڑھنا دو
طرح سے ہوتا ہے ایک مید کہ چیز میں اضا فہ ہوتا جائے ، دوسرا مید کہ اس کے ریٹ اور ویلیو میں اضا فہ ہوتا چلا جائے ایک
طائز انہ نظر ڈالنے پر توانسانی عقل یہی کہتی ہے کہ دونوں صور تیں ہی نمو میں شامل کی جانی چاہیے تھیں لیکن فقہانے نموکی
سائز انہ نظر ڈالنے پر توانسانی عقل یہی کہتی ہے کہ دونوں صور تیں ہی نمو میں شامل کی جانی چاہیے تھیں لیکن فقہانے نموکی

﴿ فَتَنْ الْحِيْلَ اللَّهِ اللَّهُ الل

جو حقیقت بیان کی ہے اس پرغور کیا جائے تو یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ فقہا نے صرف ان چیز وں کونمو میں لیا ہے جو بذات ِخود بڑھتی ہیں، ریٹ بڑھ جانے والی اَشیاء بھی نمو میں شار ہوں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

شریعت کی تعلیمات اورز کو ہ کے جومقاصدِشَرْ عِیَّه بین ان کی رُوسے صرف چنداَ شیاء ہیں جن کی تعداداور

مقدار میں اضافہ مقصود ہوتا ہے بیدرج ذیل ہیں۔

- ﴿1﴾ مال تجارت
- ﴿2﴾ پُرائی کے جانور
- ﴿3﴾ نقو دیعنی سونا، جاندی، کرنسی اوریرائز بانڈ
  - ﴿4﴾ کھل اور کھیتی
  - ﴿5﴾ زمين سے نكلنے والاخزانه۔

یہ وہ اُشیاء ہیں جن پرز کو قیاعُشریا پھرمُس لازم آتا ہے اوراس کا سبب ہے ان کا مالِ نامی ہونا۔ سوال کا تعلق چونکہ ذکو قصہ ہے اس لئے ہم 4 اور 5 نمبر میں شامل اُشیاء کی تفصیل بیان نہیں کریں گے صرف ذکو ق کے دائر کے میں آنے والی اُشیاء کی وضاحت کریں گے۔ پس زکو ق میں اصل تو مالِ نامی دوہی ہیں جوخود بالفعل بڑھتے ہیں ایک مالِ تجارت اور دوسراپِر ائی کے جانور۔ یوں سجھے کہ ایک تا جرچھوٹی می دکان لے کر آغاز کرتا ہے کچھ وصہ بعد بڑی مالی تجارت اور دوسراپِر ائی کے جانور۔ یوں سجھے کہ ایک تا جرچھوٹی می دکان میں بھی اتناسا مان ہو جاتا ہے کہ رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی ۔ تجارت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تو یہ مقدار اور تعداد میں اضافہ ہونا ہے ایس ہی کیفیت کو بالفعل اضافہ کہتے ہیں۔ یونہی پُر ائی کے جانوروں کا مقصود بھی افزائش نسل ہوتا ہے چند جانوروں کو لے کرایک چرواہا یا کسان آغاز کرتا ہے اور د یکھتے ہی د یکھتے استے ہوجاتے ہیں کہ رکھنے کو جگہ بھی نہیں ہوتی ۔ تو نمو کی جو ماہیئت فقہانے بیان کی وہ ان دو چیزوں میں واضح ہوکریائی گئی۔

البیتہ سونا چاندی اور آج کے دَور میں کرنسی اور پرائز بانڈ وہ اُشیاء ہیں جن سےخود نفع اٹھانا مقصود نہیں ہوتا یعنی کوئی سونا چاندی یا کرنسی جیب میں رکھ کرزندہ نہیں رہ سکتا زندگی اور معیشت ان کوخرج کر کے اپنی ضروریات حاصل کر کے ہی گزاری جاسکتی ہے، تو گویا کہ نقو دیائمُن یا کرنسی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے نفع بخش اُشیاء کا حصول مقصود ہے گویا کہ کئی

**350** ₩≥

﴿ فَتُنَافِئُ الْفَائِنَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّفَ الْحَالَةُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَ

ان اُشیاء کامقصود ہی تجارت ہے اس لئے ان کو بھی مال تجارت کے تکم میں لیتے ہوئے باعث ِنموقر اردیا گیا۔ امام ابن بُمَام رَخْمَةُ اللهِ تعالى عَلَيْه فَتُحُ الْقَدِينُومِين شرطِنموكي حكمت كوبيان كرت موع فرمات بين: "(قوله ولأنه الممكن من الاستنماء) بيان لحكمة اشتراط الحول شرعا، وحقيقته أن المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الأصلي من الابتلاء مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقيرا بأن يعطى من فضل ماله قليلا من كثير، والإيجاب في المال الذي لا نماء له أصلا يؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر السنين خصوصا مع الحاجة إلى الإنفاق، فشرط الحول في المعد للتجارة من العبد أو بخلق الله تعالى إياه لها ليتمكن من تحقيقها في الوجود فيحصل النماء المانع من حصول ضد المقصود، وقولهم في النقدين خلقا للتجارة معناه أنهما خلقا للتوسل بهما إلى تحصيل غيرهما، وهذا لأن الضرورة ماسة في دفع الحاجة والحاجة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وهذه غير نفس النقدين، وفي أخذها على التغالب من الفساد ما لا يخفى، فخلق النقدان لغرض أن يستبدل بهما ما تندفع الحاجة بعينه بعد خلق الرغبة بهما فكانا للتجارة خلقة "ترجمه: مصنف ايخ ال قول (لأنه الممكن من الاستنماء) سے شریعت كى طرف سے لگائي گئى سال گزرنے كى شرط كى حكمت كابيان كررہے ہيں کیونکہ زکو ق کی مشروعیت کامقصو دِاصلی فقرا کی عنحواری کرنا ہے اس طرح کہ کثیر مال میں جواضا فیہ ہوتا ہے اس میں ہے کچھ فقیر کودے دیا جائے ۔ تو وہ مال جس میں اصلاً نمو کی صلاحیت نہ ہواس میں زکو ۃ کی ادائیگی کولا زم قرار دینااس حکمت کےخلاف ہے کیونکہ جب نمونہیں پایا جائے گا تو کچھ سال گزرنے کے ساتھ ہی اس میں کمی واقع ہوگی (یعنی ز کو ۃ نکالنا دشوار ہو جائے گا اوراس کے مال میںمسلسل کمی واقع ہوتی رہے گی )خصوصاً اس وقت جب اسے خرچ کرنے کی ۔ حاجت ہو۔اسی بنا بروہ اَموال جنہیں بندوں نے تجارت کے لئے منتخب کیا ہویا وہ مال جسے اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر تجارت کے لئے خص کیا یعنی نقو د،ان میں سال گزرنے کی بھی شرط زکو ۃ نکالنے میں آ سانی کے لئے ہے۔

﴿ فَتَنَافِئُ الْفِلْسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُونَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُونَ ﴾ ﴿

ان دونوں کی تخلیق اس لئے کی گئی ہے تا کہ ان کے ذریعے سے دیگر ضروری اُشیاء حاصل کی جا کیں اور یہ اس لئے ہے کہ ضرورت حاجت کو دور کرنے کے لئے ہوتی ہے اور کھانے، پینے، پہننے اور رہنے کے لئے انسان کو مختلف چیزوں کی حاجت ہے اور بیتمام حاجتیں سونا چیا ندی کے علاوہ چیزوں سے ہی پوری ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو بغیرر قم کے لینا غصب اور ظلم ہے ۔ اور اصل حل یہی مقرر کیا گیا کہ ضرورت کی اُشیاء نقو دیعنی سونا چیا ندی (یا کرنی) کے بدلے لی جا نہیں ۔ تو ثابت سے ہوا کہ سونا چیا ندی بھی اپنی وضع اور تخلیق کے اعتبار سے مالی تجارت ہی ہیں ۔ جا نہیں ۔ تو ثابت سے ہوا کہ سونا چیا ندی بھی اپنی وضع اور تخلیق کے اعتبار سے مالی تجارت ہی ہیں ۔ (فتح القدیر، صفحہ 113 ، حلہ 2 ، مطبوعہ کو ٹید)

حضرت علام علا والدين بن مسعود کاسانی خفی عَيْدِرَخْمَةُ اللهِ الْقُوی بدّائِعُ الصّنائع مِيں لَكُست بين: "و سنها كون المال ناميا لأن معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا من المال النامى ولسنا نعنى به حقيقة النماء لأن ذلك غير معتبر وإنما نعنى به كون المال معدا للاستنماء بالتجارة أو بالإسامة لأن الإسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن والتجارة سبب لحصول الربح فيقام السبب مقام المسبب وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة والنكاح مع الربح فيقام السبب مقام المسبب وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة والنكاح مع والنوم مع الحدث ونحو ذلك "ترجمة: زلاة واجب بوني شرائط مين سايك شرط مال كانائى بوناجى به يوناجى به يونادركؤة كامعنى بى برهنا به اوريم عنى مال نائى مين بى حاصل بوت بين اور نمو به بارى مراده قي نمو نهين يونادرك يا وزائش نسل اور فربه بوني كالبب به اور تجارت نفع ما من كريا بي منائل كريا كالسب به تويال اصل مين سبب ومُسَبَّب كائم مقام قرارد به كرهم كوسب معتلق كرديا بيس مشقت كان ذاح وطي كا ور نيندوضو لو شيخ كاسبب به ومشقت كان ذاح وطي كا ور في كالور نيندوضو لو شيخ كاسب به وسفت كان منازلة وطي كالور نيندوضو لو شيخ كاسبب به ومشقت كان ذاح وطي كالور بينا مقام قرارد به كرهم كوسبب منعلق كرديا بيسي مشقت كان ذاح وطي كالور بينين وضو لو شيخ كاسبب به ومشقت كان ذاح و كل كالمب به وليسب به وسلم كرينا كان كان كان كان كاسب به ولي كرا منائل كوناك وطي كالور نيندوضو لو كي كاسبب به وسلم كريناك وطي كالور نيندوضو لو كراكالور بينينوضو لو كاسبب به وسلم كريناك وطي كالور بيناك كان كالور بيناك كان كالور بيناك كالورك كلاكالور بيناك كالورك كراكم كالورك كراكم كالورك كراكم كالورك كراكم كوناك كالورك كراكم كالورك كراكم كالورك كراكم كالورك كراكم كوناك كالورك كراكم كراكم كوناك كالورك كراكم كوناك كالورك كراكم كوناك كالورك كراكم كوناك كالورك كراكم كوناك كوناك كالورك كراكم كوناك كالورك كراكم كوناك كالورك كراكم كوناك كالورك كراكم كالورك كراكم كوناك كالورك كراكم كوناك كالورك كراكم كالورك كراكم كوناك كوناك كوناك كوناك كوناك كالورك كراكم كوناك كو

مزيد فرماتي إلى: "أن الـزكاة عبارة عن النماء وذلك من المال النامي على التفسير الذي ذكرناه وهو أن يكـون معـدا للاستنماء وذلك بالإعداد للإسامة في المواشي والتجارة في أمـوال التجارة إلا أن الإعداد للتجارة في الأثمان المطلقة من الذهب والفضة ثابت بأصل الم

وَ اللَّهُ اللَّ

الخلقة لأنها لا تصلح للانتفاع بأعيانها في دفع الحوائج الأصلية فلا حاجة إلى الإعداد من العبد للتجارة بالنية إذ النية للتعيين وهي متعينة للتجارة بأصل الخلقة فلاحاجة إلى التعيين بالنية فتجب الزكاة فيها نوى التجارة أو لم ينو أصلا أو نوى النفقة وأما فيما سوى الأثمان من العروض فإنما يكون الإعداد فيها للتجارة بالنية لأنها كما تصلح للتجارة تصلح للانتفاع بأعيانها بل المقصود الأصلى منها ذلك فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية وكذا في المواشى لا بد فيها من نية الإسامة لأنها كما تصلح للدر والنسل تصلح للحمل والركوب واللحم فلا بد من النية "ترجمه: زكوة تموسع عبارت باوريه النامي يرتكالى جائ گی جس کی تفسیر ہم ذکر کر چکے ہیں اور بیوہ مال ہے جو بڑھنے کے لئے ہواور بیر بڑھنا تعداد کے طور پر پڑائی کے جانوروں میں ہوتا ہے اور تجارت کے طوریر مال تجارت میں ، مگر اُثمانِ مطلقہ یعنی سونا جاندی میں اصل خِلْقَت کے اعتبار سے ہی تجارت ثابت ہے کیونکہ سونا جاندی اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ حوائج اُصلیہ یوری کرنے کے لئے بعینہان سے نفع اٹھایا جائے تو ان دونوں چیز وں میں بندوں کی طرف سے تجارت کرنے کی نبیت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ، کیونکہ نبیت کسی شے کومتنعیّن کرنے کے لئے ہوتی ہےاورسونا جا ندی تواصل خِلْقَت کے اعتبار سے ہی تجارت کے لئے ، متعنین ہیں لہٰذا انہیں نیت کے ذریعے متعنین کرنے کی کوئی حاجت نہیں بلکہ ان میں مطلقاً زکو ۃ واجب ہے جاہے ۔ تجارت کی نیت ہو یا نہ ہو جاہے انہیں خرچ کرنے کی نیت ہو۔ جبکہ نقدی کے علاوہ دیگر چیزوں میں زکو ہ واجب ہونے کے لئے تجارت کی نیت ہونا ضروری ہے کیونکہ جس طرح یہ چیزیں تجارت کی صلاحیت رکھتی ہیں اسی طرح اس بات کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں کہان سے بعینہ نفع اٹھایا جائے بلکہان کامقصو دِاصلی ہی بیہ ہے۔تو انہیں تجارت کے لئے منتعکین کرنا ضروری ہےاور بعیبین نبیت ہے مکن ہے۔اسی طرح جانوروں میں بھی پڑائی کی نبیت ہونا ضروری ہے کیونکہ جس طرح جانورافزائش نسل کی صلاحیت رکھتے ہیں اس طرح اس بات کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان پر سامان لا دا جائے یا سواری کی جائے یا نہیں ذبح کرکے گوشت حاصل کیا جائے لہذا نیت کے ذریعے انہیں بھی مُتعَدِّنَ ، کرناضروری ہے۔ (بدائع الصنائع صفحه 91 تا 92 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

﴿ فَتَنُا فِي الْفِلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّهُ فَ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

پس زکو ہ کے باب میں ان تین چیز وں کے علاوہ جنتی بھی اُشیاء ہیں ان کے ریٹ خواہ کتنے ہی بڑھتے ہوں اُن میں نموکا اعتبار نہیں کیا جائے گا ، تو آپ نے زمین کے متعلق جو اِشکال ذکر کیا کہ اسے مالِ نامی میں شامل کیوں نہیں کیا گیا ہے اُوپر بیان کی گئی تفصیل سے واضح ہو چکا کہ بالفعل بڑھنے والی اُشیاء ہی مالِ نامی کے تحت آتی ہیں فقہائے کرام کی تحقیق کے مطابق ویلیواور قیمت کا بڑھ جانا ایساوصف نہیں جو اُس شے کو مالِ نامی بنادے۔

البتہ غیر نامی انشیاء دو تم کی ہیں ایک وہ جو ضرورت اور حاجت کے لئے ہوں جیسا کہ رہنے گھر، پیشہ وروں

کآلات، سواری کے جانور یا گاڑیاں۔ اور دوسری قتم وہ جو زائداً زحاجت ہوں جیسا کہ غیر تجارتی پلاٹ و جائیدا دجو
کہ ضرورت و حاجت سے زائد ہو یو نہی حاجت سے زائداً ثاشہ جات کسی خص کی اضافی آمد نی و دولت اور اس کے غنی
ہونے یا نہ ہونے میں دوسری قتم کا اعتبار کیا جاتا ہے، دوسری قتم کی بنا پراگر کوئی شخص غنی ہوتو زکو چ نہیں لے سکتا اگر چہ
ہونے یا نہ ہونے میں دوسری قتم کا اعتبار کیا جاتا ہے، دوسری قتم کی بنا پراگر کوئی شخص غنی ہوتو زکو چ نہیں لے سکتا اگر چہ
ہیضروری نہیں کہ اس پرزکو چ فرض ہو یوں ہیرے سے زائد جائیدا واورا ثاشہ جات کا اعتبار نہ کیا گیا ہوائیا بھی نہیں۔

یا در ہے کہ بعض صورتوں میں وہ مال کہ جس کوئی ایک مانا گیا تھا اس سے نموکا تھم اٹھ جاتا ہے اور زکو چ فرض
نہیں ہوتی چنا نچہ بیان کی گئی تین اُشیاء میں سے کوئی ایک مال مالک کی مِلکیّت میں تو ہولیکن کسی الیے کے جضہ میں چلا

جائے جس سے واپس آنے کی اُمید ہی نہ ہوتو اپنی اصل کے اعتبار سے اگر چہ سے مال بنا می ہی کہلاتا ہے کین اب
میں مشخول ہوں تو ایسا نموجیقی نموکہلائے گا اور اگر ایسا ہے کہ مالک یا اس کے نمائندہ کے جسنہ میں ہوتی ہوتی ہوئی۔

عیں مشخول ہوں تو ایسا نموجیقی نموکہیں گے۔ان دونوں صورتوں میں زکو چ ہوگی۔

چنانچه حضرت علامه ابنِ بَجِيم مصری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فَرمات بين: "النماء في الشرع: هو نوعان، حقيقي، و تقديرى؛ فالحقيقي الزيادة بالتوالد و التناسل والتجارات، والتقديرى تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه فلا زكاة على من لم يتمكن منها في ماله كمال الضمار و هو الغائب الذي لا يرجى فاذا رجى فليس بضمار "يعنى شريعت مين نموكي دوسمين بين، فيقي اور تقديري عمراد والكاس

﴿ فَتَنَا فِي الْفَالِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُولَا ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُولَا ﴾

° کے بانا ئب کے قبضے میں ہونا ہے کہا سے بڑھانا چاہے تو بڑھائے ۔لہذا جس مال میں بینموممکن نہ ہواس پرز کو ہے نہیں جبیبا کہ مالِ ضاریعنی وہ غائب مال جس کی واپسی کی امید نہ ہو۔

(بحر الرائق ، صفحه 362 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئته)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

<u>متب المتب </u>

أبُوعُ مِنْ الْمَدِينَ الْمَدِينَ

8 رجب المرجب <u>1433 هـ 30 مئي 2012</u>،ء

## چ بلڈرفلیٹس کی زکوۃ کیسے دے گا؟ کچھ

فَتوىل 219 🎥

کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع میں اس مسلہ کے بارے ہیں کہ ہم لوگ بلڈر ہیں ، زمین خرید کر اس پر بلازہ تعمیر کرتے ہیں۔ بیز مین ہم حکومت باپرائیویٹ اواروں سے قسطوں پرخرید تے ہیں اس نیت سے کہ فلیٹ بنا کر بیجیں گے، ہم تعمیر کرنے کے بعد فلیٹ بیچے جاتے ہیں ان سے آنے والی رقم سے جوہم پر قسطیں ہوتی ہیں ان کواوا کرتے ہیں۔ جو بلڈنگ بلازہ ہم بناتے ہیں اس میں جو فلیٹ بیل (Sale) ہوجاتے ہیں ان کی مکمل رقم ہمیں ایک ساتھ حاصل نہیں ہوتی ، سٹم مختلف اقساط میں رقمیں اوا کرتے ہیں ، ان آنے والی اقساط سے ہم مزید تعمیرات کرتے ہیں زمین کی قیمت جوہم پر اُدھار ہوتی ہے اوا کرتے ہیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ زمین جس پر ہم نے بلازہ بنایا ہیں زمین کی قیمت ہوگئی مثلاً کسٹم نے اس میں جو فلیٹ فروخت ہوگئے اس کی زکو ہ کس پر ہے؟ اس فلیٹ سے جورقم ہمیں حاصل نہیں ہوئی مثلاً کسٹم نے آدھی رقم اوا نہیں کی اس کی زکو ہم ہم پر ہوگی یا گا ہک پر؟

سائل:نعیم الدین ( کراچی )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلنَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ النَّحَقِّ وَ الصَّوَاب

بلڈرز جوفلیٹس یا بلاز ہ بناتے ہیں ان کی عمومی طور پر تین صورتیں ہوتی ہیں:﴿1﴾ابھی صرف خالی زمین ہے

ہے۔﴿2﴾ انڈرکنسٹرکشن ہے۔﴿3﴾ تغمیرات مکمل ہو چکی ہے۔

لہذا نصاب کے ہجری سال کے مکمل ہونے پر جوصورت پائی جائے گی اس کے اعتبار سے زکوۃ فرض ہو جائے گی ، اگر ابھی صرف خالی زمین ہے تو بھیل سال پر اس خالی زمین کی جو مارکیٹ ویلیوہوگی اس کے اعتبار سے زکوۃ فرض ہوجائے گی ، اور اگر ابھی انڈر کنسٹر کشن ہے تو زمین اور جوڈ ھانچے کھڑ اہو چکا ہے اس کی مارکیٹ ویلیواور خام مال مثلاً سیمنٹ ، بلاکس اور سریا وغیرہ کی بازاری قبیت کے اعتبار سے زکوۃ فرض ہوگی ، یونہی اگر فلیٹس یا پلازہ مکمل مونے تک جو فلیٹ یا زمین کا حصہ ہو چکا ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے زکوۃ قرض ہوگی ، اور سال مکمل ہونے تک جو فلیٹ یا زمین کا حصہ فروخت ہوگیا وہ آپ کی ملک سے نکل گیا اس کی زکوۃ آپ پر واجب نہیں ، اس کے علاوہ جو فلیٹ یاز مین کا حصہ آپ کی ملک میں ہو سے اس کی زکوۃ دینی ہوگی۔ یہ یا در ہے کہ زکوۃ کی ادائیگی کے لئے تیوں صورتوں میں مارکیٹ ویلیوکا اعتبار نہیں ہوگا۔

قُدُوْدِی میں ہے: ''الزّک ۃ واجبۃ فی عروض التجارۃ کائنۃ ما کانت إذا بلغت قیمتھ انصابًا من الورق أو الذّھب ''یعنی سامانِ تجارت جو بھی ہواس میں زکوۃ واجب ہے جباس کی قیمت سونے یا جا ندی کے نصاب کو بینی جائے۔ (المختصر القدوری، صفحہ 85، مکتبه ضیائیه راولپنڈی)

فَسَاوِی عَالَمُ کِیُرِی میں ہے: ''و أسا اذا کان یبقی أثرها فی المعمول کما لو اشتری الصباغ عصفراً أو زعفراناً لیصبغ ثیاب الناس بأجر و حال علیه الحول کان علیه الزکاة اذا بلغ نصاباً و کذا کل سن ابتاع عیناً لیعمل به و بیقی أثره فی المعمول کالعفص والدهن لدبغ الجلد فحال علیه الحول کان علیه الزکاة ''یعن جبعلی گئشیں اس کااثر باقی رہے جیسا کہ رکریز نے پیلا رنگ یا زعفران لوگوں کے کیڑے اُجرت پر رنگنے کے لئے خریدا اور اس پر کال سال گزرگیا تو اس پرز کو قاموگی جب وہ نصاب کو پہنچ اور ایسے ہی ہروہ جو ممل کرنے کے لئے عین چرخرید ہے اور اس کا اثر ممل کی گئی شے میں باقی رہے جیسے چڑار نگنے کے لئے مازویا تیل، پھر اس پرایک سال گزرگیا تو اس پرز کو قاموگی۔ مفحہ 172 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت)

﴿ فَتَافِئ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكُوعَ ﴾

' سیّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عَلین و رخه مَهُ الدَّنه مِن فرماتے ہیں:'' تجارت کی نہ لاگت پرز کو ۃ ہے نہ صرف منافع پر ، بلکہ سالِ تمام کے وقت جوز رِمنافع ہے اور باقی مالِ تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار کے بھاؤ سے ہے اُس پرز کو ۃ ہے۔'' (فتاویٰ رضویہ ، صفحہ 158 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

چنانچ صورت مَسْمُوُلد میں جوفلیٹ فروخت ہوگیا اس کی زکوۃ آپ پڑئیں البتہ جس نے فلیٹ خریدا ہے اس نے اگر آگے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو مال تجارت بن جانے کی وجہ سے اُس پر اس کی زکوۃ ہے ور نہ نہیں ۔ نیز پھکیل سال پر جوفلیٹس یاز مین کا حصہ آپ کی ملک میں باقی ہے اور جور قم آپ سٹمرز سے حاصل کر بچے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے یو نہی جور قم سٹمرز سے قسطوں کی صورت میں وصول کرنی ہے ،ان سب کا مجموعہ حاصل کرنے کے بعد جور قم آپ پر قرض ہے اسے اس میں سے مِنْهَا کر کے باقی جور قم بچے گی اس کی زکوۃ آپ پر واجب ہوگی ،مثلاً فلیٹ تغیر کر کے بیچنے کے لئے ایک جگہ آپ نے دی لاکھ روپے میں قسطوں پر خریدی ، جب سال مکمل ہوا تو تعمر کمل مل فلیٹ تغیر کمل ہوا تو تعمر کمل میں ہوگئے تھے اور تیں فلیٹ آپ کی مِلک میں ہوگر اس جگہ پر کل چا لیک ویڈور و پے میں فروخت ہو گئے تھے اور تیں فلیٹ آپ کی مِلک میں باقی تھے۔ ان فلیٹ کی مارکیٹ ویلیو فی فلیٹ یا نچ لاکھ روپے تھی لیکن سٹمرز کو دی لاکھ روپے فی فلیٹ کے حیاب سے فسطوں میں فروخت ہوئے تھے۔ جس میں میں میں الکھ وصول یا تھو میں موجود ہیں جبکہ آس کی لاکھ روپے میں فروخت ہوئے تھے۔ جس میں میں موجود ہیں جبکہ آس کی لاکھ روپے میں فروخت ہوئے تھے۔ جس میں میں اور قبی سے دولا کھ روپے آپ نے دی لاکھ روپے میں فسطوں میں خریدی تھی اس میں سے دولا کھ روپے آپ نے ادا کر دیئے تھے اور آپ کے بور ہوئے تھے۔ دی تی جس میں میں فی مورت کھے یوں بنے گی:

جورقم آپ کے ہاتھ میں ہے

آپ کی مِلک میں موجود تمیں فلیٹس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے قیمت =1,50,00,000

عشمرز سے جورقم وصول کرنی ہے

2,50,00,000=

 $\tilde{l} = l_{\mu} l_{$ 

قابلِ زكوة رقم = 2,42,00,000

﴿ فَتَنَا فِي الْفَالِثَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ ﴾

لہذا فہ کورہ صورت میں آپ نے دو کروڑ بیالیس لا کھروپے کی زکو ق کرنی ہے البتہ جورقم کسٹمرز سے وصول کرنی ہے البتہ جورقم کسٹمرز سے وصول کرنی ہے اس کی زکو ق کی ادائیگی علی الفؤر واجب نہیں ہوگی بلکہ جب کم از کم نصاب کا پانچواں حصہ یا اس سے زائد وصول ہوئے اور وصول ہو ہوئے اور وصول ہونے میں جتنے سال کی زکو ق کی ادائیگی واجب ہوگی اور اسٹے ہی کی ادائیگی واجب ہوگی ہوگی۔

دُرِّمُ خُتَارِ مِیں ہے: ''أن الدیون عند الاسام ثلاثة قوی و متوسط و ضعیف فتجب زکاتها اذا تم نصابا و حال الحول لکن لا فورا بل عند قبض أربعین درهما من الدین القوی کقرض وبدل مال تجارة فکلما قبض أربعین درهما یلزمه درهم ''یعی امام اعظم رَضِی الله تعکنالی عَنْه کنزدیک و یُون تین طرح کے بیں قوی ، مُتَوَیّظ اورضعیف ۔ پس جب نصاب مکمل ہواورسال گزرجائے تو زکوة واجب ہوگی لیکن عَلی الفؤرادا نیکی واجب نہیں ہوگی بلکہ دَین قوی جسے قرض اور مال تجارت کے بدل میں سے چالیس درہم پر قبضہ کر نے کا بعد واجب ہوگی للہذا جب جب چالیس درہم پر قبضہ کر نے گائی پرایک درہم زکوة کا وینالازم ہوگا۔

(درمختار ، صفحه 281 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

صَدرُ الشَّرِيعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی امجرعلی اعظمی رخمهٔ اللهِ تعَالی عَلَيْه لکھتے ہیں: ' وَین قوی کی زکو ق بحالت وَین ہی سال بسال واجب ہوتی رہے گی، مگر واجب الأوا اُس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے، مگر جتنا وصول ہوا اُستے ہی کی واجِبُ الْاَدا ہے۔

(بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

البتہ آسانی اسی میں ہے کہ سال بسال دیگر آموال کے ساتھ اس کی بھی زکو ۃ اداکرتے جائیں کہ بعد میں حساب و کتاب میں دشواری ہوتی ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَكَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

کتب محمد نوید رضا العطاری المدنی

14 جمادي الآخر 1433هـ 60 مئي 2012ء

الجواب صحيح اَبُوْلِصَارِ لِحُكِمَّدَةَ السَّمَا القَادِيِّ عُ

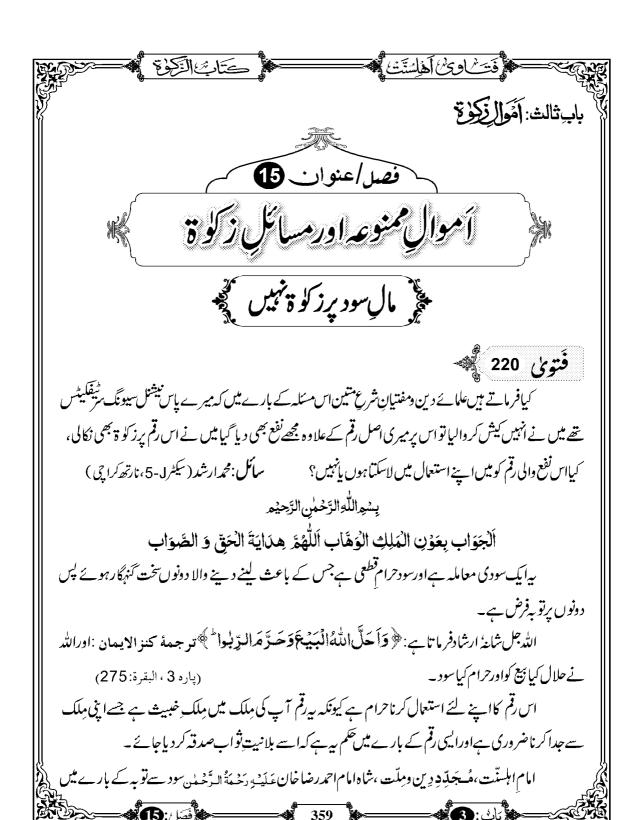

﴿ فَتَنْ الْخِلَاثَةُ ﴾ ﴿ فَتَنْ النَّاكُ فَا اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّ

ارشاد فرماتے ہیں:''سود خوار پرشرعاً فرض ہے کہ جتنا سود جس جس سے لیا ہے اسے واپس دے وہ نہ رہا ہواس کے '' وارِثُوں کو دے، وہ بھی نہ رہے ہوں یا پیتہ مالک اوراس کے ورثہ کا نہ چلے تو فرض ہے کہ اتنا مال تَصَدُّق کر دے اور تَصَدُّق میں فقیر کو مالک کر دینا در کا رہے ۔۔۔۔۔ یوں اس کی تو بہتمام ہوگی اوران شاءاللہ تعالیٰ گناہ سے بَری الذمہ ہوگا اور تو بہ کرنے اور حُکم شرع دربارہ تَصَدُّق بجالانے کا ثواب بھی پائے گا اگر چہ خیرات کا ثواب نہ ہوگا۔'' (ملتقطاً) (فتاوی رضویہ ، صفحہ 541 تا 542 ، حلد 23 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

اور چونکہ بینک سودی رقم واپس نہیں لیتا پس فقرا پر صدقہ ہی کرنا ہوگا۔جورقم جمع کروائی تھی اس پرتو زکو ۃ ہے لیکن جوسود کی مدمیں ملی اس پرز کو ۃ نہیں۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ اَعْلَم عَلَى اللهُ اَعْلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# ه ز کوه میں سود کی رقم دینا کیسا؟ کچھ

### فَتُوىٰ 221 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے والدصاحب کھاد فیکٹری سے ریٹائرڈ ہیں، ان کوریٹائر منٹ کے وقت جو بیسہ ملاتھااس کوانہوں نے بینک میں جمع کروادیا۔اب اس پر جومنافع ملتا ہے، وہ اس کی زکو ہ دیتے ہیں یاکسی غریب کی مدوکر دیتے ہیں، خود استعمال نہیں کرتے۔کیا بیدرست ہے یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

الْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سب سے پہلے تو یہ سئلہ ذہن میں رکھے کہ بینک میں بیسہ رکھ کراس پر نفع لینا خالص سود ہے اور سود لینا گنا ہِ
۔

﴿ فَتَنُا وَيُ الْفِلْسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّهُ فَا اللَّهُ اللّ

کبیرہ ،حرام اورجہنم میں لے جانے والا کا م ہے۔قر آن وحدیث میں اس کی سخت مذمت وارِ د ہے۔ .

الله تبارك وتعالى قرآن مجيد ميں ارشا وفر ما تا ہے: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَ الرِّ لِوا اللهُ تسر جمهٔ كنز الايمان: اور الله نے حلال كيا تيج كواور حرام كيا أو د\_ (باره 3 ، البقرة: 275)

ر ہااس رقم پرز کو 8 کا مسکلہ ،تو سود کی رقم پرز کو 8 فرض نہیں کیونکہ اس کا حکم توبیہ ہے کہ اسے بغیر تواب کی نیت کے فقیرِ شرعی کوصد قد کر دیا جائے اور جو مال گلی طور پرصد قد کرنا واجب ہواُس کا صرف چالیسواں حصد وینا کفایت نہیں کرےگا۔

جبيا كه علامه شامى قُرِّسَ سِرُّهُ السَّامِي قُنَين 'كحوالے سے لكھتے ہیں: ''لوكان الحبيث نصابا لا يلزمه الزكاة ، لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد ايجاب التصدق ببعضه ''ترجمه: اگر پورا نصاب ہى مال خبيث ہوتوزكو ة واجب نہيں كيونكه وہ توسار كاسارا صدقه كرنا واجب جالہذا أس مال كا بعض حصه صدقه كرنا كافي نہيں۔ (دوالمحتار على الدرالمحتار ، صفحه 259 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اعلی حضرت، امام المسنّت مولانا شاہ امام احمد رضاخان عَلَيْهِ وَحْمَةُ الرّحْمٰن فرماتے ہیں: ''سودور شوت اور اس فتم كے حرام و خبيث مال پرزكوة نہيں كہ جن جن سے ليا ہے اگروہ لوگ معلوم ہیں تو انہیں واپس دینا واجب ہے، اور اگر معلوم ندر ہے توگل كا تَصَدُّق كرنا واجب ہے، چاليسواں حصہ دينے سے وہ مال كيا پاك ہوسكتا ہے جس كے باقی اُنتاليس حصے بھی ناپاك ہیں۔'' (فتاوی رضویہ، صفحہ 656، حلد 19، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

اوراگرآپ کے والدصاحب سود کی مدمیں حاصل ہونے والی رقم سے اپنے دیگر حلال اَموال کی زکو ۃ ادا کرتے ہیں تواگر چہاس طرح زکو ۃ ادا ہوجائے گی لیکن ان کا میغل جائز نہیں۔

**361**  ₩=

﴿ فَتُنْ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْفَ }

چنانچه فَتَاوی بَزَّازِیَه مِی بَدَ و لـو نـوی فـی المال الخبیث الذی وجب صدقته ان یقع عـن الزکاة وقع عنها "ترجمه: وه مال ضبیث جس کوصدقه کرنا واجب جاگراس میس زکوة کی اوائیگی کنیت کی توزکو قاوا بوگی۔ (فتاوی بزازیه علی هامش الهندیه ، صفحه 86 ، حلد 4 ، دارالفکر بیروت)

اورعلامه ابن عابدین شامی گرتی سرو السابی حرام مال سے زکو قادا کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں: ''لو أخسر جزكاة المال الحلال من مال حرام: ذكر في الوهبانية أنه يجزئ عند البعض، و نقل القولين في القنية: و قال في البزازية: و لو نوى في المال الخبيث الذي وجبت صدقته أن يقع عن الزكاة وقع عنها أه أي: نوى في الذي وجب التصدق به لجهل أربابه، و فيه تقييد لقول الظهيرية: رجل دفع الى فقير من المال الحرام شيئا يرجو به الثواب يكفر، و لو علم الفقير بذلك فدعا له و أمن المعطى كفرا جميعا''ترجمہ:اگروه حلال مال كى زكوة شرحام مال نكالتا ہے تو ''وبباني' ميں دونوں اقوال نقل ك علم الفقير بذلك فدعا له و أمن المعطى كفرا جميعا''ترجمہ:اگروه حلال مال كى زكوة شرحام مال نكالتا ہے تو ''وبباني' ميں ہے كہاگراس نے وہ مالِ خبيث جس كومدة كرناواجب تقااس ميں زكوة كى ادا يكى كى نيت كي ہيں۔ ''بزازي' ميں ہے كہاگراس نے وہ مالِ خبيث جس كومدة كرناواجب تقااس ميں زكوة كى ادا يكى كى نيت ميں تقبيد ہے ''تأمیمرُ مین کے قول كى كہا ہے خص نے فقير کو مالِ حرام سے تواب كی نيت سے پچھوديا تو وہ کا فر ہوگيا اورا اگر فقير کو ال بات كاعلم ہونے كے باوجوداس نے اس دينے والے کو عادى اور دينے والے نے آمين کہا تو يسب کفر فقير کو اس حالم على الدرالمعرفة بيرون)

یادر ہے کسی فرض کی ادائیگی ہوجانا الگ بات ہے اور اس کا بارگا والہی میں مقبول ہونا الگ بات ۔ لہذا سود کی رقم زکو قالی کی مدمیں دینے ہے اگر چہز کو قالی کی ادائیگی ہوگئی اور فرض بھی ذمے سے ساقط ہوگیا، کیکن نہ تو آپ کے والد کا سودی رقم سے زکو قالی اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے اور نہ ہی سود کی رقم سے غریبوں کی مدد کرنا، کہ اللہ تعالی نایاک مال قبول نہیں فرما تا بلکہ وہ یاک ہے اور یاک ہی قبول فرما تا ہے۔

چنانچ حضرت سيِّدُ ناابو ہريره رضِيَ اللهُ عَنْه سے روايت ہے كه رسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم فَ ارشاد

﴿ فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

فرمایا: 'اَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَیِّبٌ لاَ یَقُبَلُ إِلَّا طَیِّبًا ''ترجمہ: اےلوگو! بے شک الله تعالی پاک ہے اور پاک ہی قبول فرما تاہے۔ (صحیح مسلم،صفحه ۲۰۰۰،حدیث ۲۰۱۰،دارابن حزم بیروت)

حضرت علامه ابن بحيم مصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقُوِى حرام مال سے كئے گئے جى كادا يُكَى اوراس كى قبوليت كا حكم بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں: 'فانه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد فى الحديث مع أنه يسقط الفرض عنه معها و ان كانت مغصوبة، ولا تنافى بين سقوطه و عدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول، ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج ''ترجمہ:حرام مال سے جى قبول نہ ہوگا جيسا كه حديث ميں وارد ہے، اس كے باوجود فرض ادا ہوجائے گا اگر چه غصب شده ہو، اور فرض كى ادا يُكى اور عدم قبوليت مُنافات نہيں، تو قبول نہ ہونے كى وجہ سے ثواب نہ پائے گا اور فرض ادا ہوجانے كى وجہ سے آخرت ميں عذاب كا مُشتَقَى نہ ہوگا۔

(بحرائرائق، صفحه 541، حلد 2، مطبوعه كوئه)

اعلى حضرت، امام المسنّت مولا ناشاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَن نَهِ عَلَى مالِ حرام سے فج اور ديگر نيك كام كرنے كا يہى علم بيان فرمايا ہے۔ چنا نچ فرمات بين: "ثواب شرة قبول ہے اور قبول مشروط بياكى، صديث ميں ہے: ان الله طيب لا يقبل الا الطيب خود قرآنِ عظيم ميں ارشاد ہوا ﴿ وَلَا تَيَسَّمُ وَالْعَيْمِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ المال الحرام شيئا يرجوا به الثواب يكفر-" وقي فقير من المال الحرام شيئا يرجوا به الثواب يكفر-"

پھوآ گے مزید فرماتے ہیں: ''اوراس مال سے جج کرنا بھی جائز نہیں کہ اسے تھم تو بیتھا کہ جن سے لیا انہیں واپس دے، وہ نہ معلوم ہوں تو تَصَدُّق کردے اس کے سواجس کام میں صَرف کیا جائے گا خلاف حکم شرع ومُوجِبِ گناہ ہوگا، ہاں بیدوسری بات ہے کہ جج کرلیا تو فرض فِمّہ سے اُرّ گیا، جیسے چوری اور خصب کے کپڑے سے نماز پڑھنا فان الخبث انما ھو فی المجاور فلا یمنع الصحة پھر بھی اس پراُمیدِ تو اب کا کل نہیں بلکہ اسے کہا جائے گلا لہیك و لا سعدیك و حجك مردود علیك حتی ترد ما فی یدیك نہ تیرے لیک قبول نہ گلا لہیك و لا سعدیك و حجك مردود علیك حتی ترد ما فی یدیك نہ تیرے لیک قبول نہ

﴿ فَتَنَافِئَ الْفِلْسَنَتُ ﴾ ﴿ فَتَنَافِئُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

'خدمت قبول اور تیراجج تیرے منہ پر مارا گیا یہاں تک کہ توبینا پاک مال جو تیرے ہاتھ میں ہے واپس دے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 657 تا 659 ، جلد 19، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله

كتب\_\_\_\_ه

أبُوعُ مَّذُ عَلِي مَعِلِكَ عَلَا يَكُ المَدَنِيُ

10 جمادي الاولى <u>143</u>3 هـ أ03 ابريل <u>2012</u> ء

## چ قومی بچت اِسکیم کے نفع پرز کو ہ نہیں کچھ

فَتُوىٰ 222 🐩

کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں ایک بینک میں ملازم ہوں اور میں نے ہاؤس بلڈنگ کا قرضہ لیا ہے جس کی ماہوار قبط با قاعدگی سے ادا کرتار ہتا ہوں جو میں ریٹائر منٹ تک ادا کرتار ہوں گا اگر میں زندہ رہا۔ اب مسلہ یہ ہے کہ جو پیسے میں نے قرضہ پر لئے ، اس میں پچھ پیسے میں نے اپنے اکاؤنٹ میں اور پچھ تو می مرکز بچت میں رکھے ہیں ، اس پر میں منافع بھی لیتا ہوں ۔ اب قر آن وسنت کی روشنی میں مجھے یہ بتا ئیں کہ اس قم پرزکو ق وینالازم ہے یانہیں؟ جبکہ میں نے ساری رقم قرضہ لے کرحاصل کی ہے جس کی میں باقاعدگی سے قسط ماہوار دیتار ہتا ہوں اور ابھی تک کا فی رقم میرے نے دے باقی ہے۔

سائل: عبد الرحمٰن الرّجینیم

البُوَوابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں آپ کا ہاؤس بلڈنگ سے سود پر قرضہ لینا جائز نہیں تھا، آپ پر بغیر سود کے جتنا قرضہ باقی ہے اس کونکا لنے کے بعد اور حاجت ِ اَصلیہ سے زائد اگر آپ کے پاس کم از کم نصاب ( یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی ) کے برابراگر قم خودیا دیگر قابلِ زکو ۃ اُ موال کے ساتھ ل کریائی جائے توزکو ۃ فرض ہوگی ورنے نہیں۔

364

بہارِشریعت میں ہے:''نصاب کا ما لک ہے مگراس پر دَین ( قرض ) ہے کہا دا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی <sub>۔</sub>

الشيخة التحاقة المنافقة

(بهارشريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

توز کو ة واجب نہیں۔'

بینک یا تو می بچت اِسکیم میں رقم رکھوا کر جو منافع حاصل کیا گیاوہ سود ہے اور اس کا حکم ہیہ ہے کہ اس رقم کو بغیر تواب کی نیت ہے کسی شرعی فقیر پرصدقہ کرنافرض ہے۔ لہذا آج تک جتنی سود کی رقم استعال کی ، اس کا حساب لگا کر کسی شرعی فقیر کو بغیر تواب کی نیت ہے دے دیں اور تو بہ بھی کریں نیز سودی اکا وَنْ کُو بند کروا کیں اور سودی قرضہ سے کسی شرعی فقیر کو بغیر تواب کی نیت ہے دے دیں اور تو بہ بھی کریں نیز سودی اکا وَنْ کُو بند کروا کیں اور سودی قرضہ سے جلد چھٹکارا حاصل کریں۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے ﴿ وَ حَدَّ مَرَ اللّهِ بِلُوا اللّٰ ﴾ تسر جسم له کنز الایمان : اور الله نے) حرام کیا سود۔'' (بارہ 3 ، البقرة: 275)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطاري المدني 25 محرم الحرام 1432هـ 01 جنوري 2011ء

الجواب صحيح اَبُوالصَّالْ فُكَمَّدَةَ السِّمَّا القَّادِيثُيُ

# المناع السے صدقہ وخیرات کرنا کیسا؟ کچھ

فَتوىٰ 223 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ گانے باجے کی کیسٹوں کو کرائے پر چلانے سے جو کمائی حاصل ہوتی ہے اس کوز کو ۃ وصدقہ وخیرات میں ادا کرنا کیسا ہے؟ پیشیم اللّٰاءِ الدِّنے مٰنِ الدِّینِهِ عَنْهِ مِنْ الدِّینِهِ عَنْهِ اللّٰاءِ الدِّنْحُمٰنِ الدِّینِهِ عَنْهِ مِنْ الدِّینِهِ عَنْهِ مِنْ الدِّینِهِ اللّٰہِ الدِّنْحُمٰنِ الدِّینِهِ عَنْهِ مِنْ الدِّینِهِ اللّٰہِ الدِّنْهِ اللّٰہِ اللّٰہِ الدِّنْهِ اللّٰہِ اللّٰہِ الدِّنْهِ اللّٰہِ اللّٰہِ الدِّنْهِ اللّٰہِ اللّٰلِلْمِ الْمِنْمِ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

غیرشری فلم دیکھناحرام اورگانے سنناحرام اسی طرح غیرشری فلم دِکھانا اُورگانے سنانے کے لئے کیسٹ دینا حرام کام میں مدد کرنا ہے اور یہ بھی حرام ہے اور حرام کام سے حاصل ہونے والی کمائی مثلی غصب کے ہے جس سے لی ہے اس کولوٹا ناوا جب ہے اور اگروہ نہ ملے تو اس کے وار ثوں کو دے وہ بھی نہلیں تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے۔ ایک جیکے ایک ناٹ : 30 میں میں کا میں ہے گئے ہے۔ الله المناقعة المناسقة المناسق

'اوراس مال سے زکو ۃ ادا کرنا جائز نہیں نہ ہی اس مال سے کئے گئے صدقہ وخیرات قبول ہوں گےاورا گرمعا ذاللہ بنیت ِثواب حرام مال صدقہ خیرات کیا تواشد حرام بلکہ فقہانے اس کو کفرتک لکھا ہے۔

سیدی اعلی حضرت، امام احمد رضاخان علیده رخمهٔ الرَّخین فرماتے ہیں: ''اصل مزدوری اگرکی فعلی ناجا کزیرہو سب کے یہاں ناجا کز، اس امر میں رنڈیاں اور غیر رنڈیاں، نصاری وہنود وغیرہم سب برابر ہیں ......وفی حَظُور وَقِ المُحتَار عن السنغناقی عن بعض مشائخ کسب المغنیة کالمغصوب لم یحل اخذه .....فی النخانیة الرجل اذا کان مطربا مغنیا ان عطی بغیر شرط قالوا یباح و ان کان یاخذه علی شرط رد المال علی صاحبه ان کان یعرفه و ان لم یعرفه یتصدق به۔'' (فتاوی رضویه، صفحه 507 تا 509 محلد 23، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

سیّدی اعلی حضرت، امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَخْمَةُ الرَّحْمٰن فونو میں جُری ہوئی آواز کے بارے میں فرماتے ہیں:

"لهوولعب ہے اور اس کے ذریعہ سے ٹکا کمانا اور ان کا بنانا حرام ہوا اور اسے استعال کرنے والے اس حرام کم عین لین مددگار ہوئے۔ اس میں ہے کہ شریعت مُطَّبَّر ہ کا قاعدہ ہے کہ جس بات سے حرام کو مدد پہنچ اسے بھی حرام فرمادیتی سے فیال اللّٰه تعالیٰ ﴿ وَلَا تَعَاوَنُو اعْلَی الْاِشْمِ وَالْعُلُ وَ اِن ﴾ (ترجمهٔ کنز الایمان: اور گناه اور زیاد تی پر باہم مدد نہو۔ (پارہ 6، المائدة: 2)) " (فتاوی رضویه، صفحه 461، حلد 23، رضا فاؤ نڈیشن لاهور)

فَتَاوى عَالَمُكِيْرِى مِيل ہے: ''لا تجوز الاجارة على شئى من الغناء و النوح و المزامير و المزامير و المؤلميل و شيء من اللهو ''يعنی اُبُرت جائز نہيں گانے اور نوحه اور ساز اور طبلہ پر اور الهو ولعب ميں سے سی شے بر۔'' (فتاوی عالمگیری ، صفحه 449 ، حلد 4 ، دار الفكر بيروت)

بہارِشریعت میں ہے:'' گناہ کے کام پراجارہ ناجائز ہے مثلاً نوحہ کرنے والی کو اُجرت پررکھا کہ وہ نوحہ
کرے گی جس کی بیمزدوری دی جائے گی۔گانے بجانے کے لئے اجیر کیا کہ وہ اتن دیر تک گائے گااوراُس کو بیاُ جرت
دی جائے گی۔ ملاہی یعنی لہوولعب پراجارہ بھی ناجائز ہے۔گانا یا باجاسکھانے کے لئے نوکرر کھتے ہیں یہ بھی ناجائز
ہے۔'' مزیداسی میں ہے:''ان صورتوں میں اُجرت لینا بھی حرام ہے اور لے لی ہوتو واپس کرے اور معلوم نہ رہا کہ
ہے۔'' مزیداسی میں ہے:''ان صورتوں میں اُجرت لینا بھی حرام ہے اور لے لی ہوتو واپس کرے اور معلوم نہ رہا کہ

س سے اُجرت لی تھی تواہے صدقہ کردے کہ خبیث مال کا یہی حکم ہے۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 144 ، جلد 3 ، مكتبة المدينه)

اسی میں ہے:''غصب کئے ہوئے کی زکو ۃ غاصب پر واجب نہیں کہ بیاس کا مال ہی نہیں، بلکہ غاصب پر بیہ واجب ہے کہ جس کا مال میں خلط مکط کر دیا کہ تمیز واجب ہے کہ جس کا مال ہے اسے واپس کر دیا وراگر غاصب نے اس مال کواپنے مال میں خلط مکط کر دیا کہ تمیز ناممکن ہواوراس کا اپنامال بقد رِنصاب ہے تو مجموع پر زکو ۃ واجب ہے۔''

(بهارشريعت ، صفحه 877 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

سیّدی اعلی حضرت امام احدرضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْیٰن اسی طرح کے حرام مال میں تَصَرُّ ف کرنے کے بارے فرماتے ہیں: ''حرام روپیہ سی کام میں لگا نا اصلاً جا ئز نہیں نیک کام ہویا اور ،سوا اِس کے جس سے لیا ہے اس کو واپس وے یافقیروں پر تَصَدُّق کرے بغیراس کے کوئی حیلہ اس کے پاک کرنے کا نہیں ،اسے خیرات کر کے جیسا پاک مال پر تواب ملتا ہے اس کی اُمیدر کھے تو سخت حرام ہے ، بلکہ فقہاء نے کفر لکھا ہے۔ ہاں وہ جو شرع نے تھم دیا کہ حقدار نہ ملے تو فقیر پر تَصَدُّق کردے اس تھم کو مانا تو اس پر ثواب کی اُمید کرسکتا ہے۔'

(فتاوي رضو يه ، صفحه 580 ، جلد 23 ، رضا فاؤندَيشن لاهور)

اسى ميں ہے كما فرماتے ہيں: 'جوحرام مال سے تصدق كركاس پر ثواب كى أميدر كھكافر ہوجائے۔ ' خلاصہ' ميں ہے: ' رجل تصدق من الحرام و يرجوا الثواب يكفر ''عالم كيريميں ہے: ' لو تصدق على فقير شيئا من المال الحرام ويرجوا الثواب يكفر '' (ترجمہ: اگركوئی شخص فقير پر مالِحرام سے صدقه كرے اور ثواب كى اميدر كھكافر ہوجائے گا۔ ) زيد پر فرض ہے كہ ايسے خرافات سے تو بہ كرے اور اسے أزسر نو كلم أسلام پڑھنا اور اس كے بعدا بنى عورت سے تكاح جديد كرنا چاہيے، خطرا الى ما قاله الفقهاء كما يظهر بمواجعة الدر المختار وغيره من الاسفار۔''

(فتاوى رضويه ، صفحه 110 تا 111 ، جلد 21 ، رضافاؤ نديشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعُلُم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعُلُم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

تنب إَبُوالصَّالِ فَكَمَّدَةَ الْبِهَمُ القَادِيِّيُ

25 شعبا نالمعظم 1427ه و1ستمبر 2006ء

## ه الحرام مے خریدی اُشیاء پرز کو ہ کا تھم میں

فَتُوىٰ 224 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کو شادی میں سون تحفہ دیا اور ایک سمال کا عرصہ گزرنے کے بعد شادی شدہ بھائی نے زکو ہ دینے کا ارادہ کیا تو تحفہ والے بھائی نے کہا کہ یہ بینک کے نفع کی رقم کا سونا ہے اس پرزکو ہنیں دیتے۔ دریا دنت طلب امریہ ہے کہ اس سونے پر زکو ہ کا کیا تھم ہے؟ نیز اس کو وہ اپنے استعال وغیرہ میں لاسکتا ہے؟ شرعی حل عطافر مایئے تا کہ آسانی سے دل مطمئن موجائے۔

بِشْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں سود کی رقم سے سونا خریدنے سے خبث آ گے منتقل نہ ہواللہذا جو سونا اس شخص کے بھائی کے پاس ہے وہ مالی خبیث نہیں اس پر دیگر شرائط کے یائے جانے برز کو ۃ فرض ہے۔

جبیا کہ ام اہلسنّت رضِی الله تعالی عنه نے مالی خبیث سے اِستبدال کے مسلم پرفتاوی رَضَوِیّه صفحہ 552 ملہ علیہ کے مسلم پرفتاوی رَضویّه سفحہ 552 پر فیصل سے گفتگوی، آخر میں آپ دُرِّ مُختَار کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں: 'الدخبث لفسیاد السملک انسما یعمل فیسما یتعین لا فیما لایتعین واسا الخبث لعدم الملک کالغصب فیعمل فیمما کما بسطه خسروو ابن الکمال "(ترجمہ: مِلک فاسدہونے کی وجہ سے جو خباشت پیدا ہوجیسے ہوتی ہے وہ متعین شے پراثر کرتی ہے جبکہ غیر متعین میں موثر نہیں ہوتی لیکن عدم ملک کی وجہ سے جو خباشت پیدا ہوجیسے غصب وغیرہ تو وہ متعین، غیر متعین دونوں میں اثر کرتی ہے جسیا کہ خسر واور ابنِ کمال نے تفصیل سے اس کو بیان فصب وغیرہ تو وہ متعین، غیر متعین دونوں میں اثر کرتی ہے جسیا کہ خسر واور ابنِ کمال نے تفصیل سے اس کو بیان فرمایا۔)

(فتاوىٰ رضويه ، صفحه 553 ، جلد 23 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُولِصَانِ فَكُمَّدَ قَالِيَهُمُ اَلْقَادِيِّ فَيَ 06 ذو الحجه 1421 ص 02 مارچ 2001ء





فتوى 225 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ مصارِفِ زکو قرکون سے ہیں؟ سائل: محمد فراز (جمشیدروڈ، کراچی)

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

> > الله عَزَّوَ جَلَّ قرآنِ مجيد مين مصارِف زكوة بيان كرت موت ارشاوفر ما تاب:

تسر جسمه کنز الایمان: زکو ہ تو انہیں اوگوں کے لئے
ہے تھاج اور نرے نادار اور جواسے خصیل کر کے لائیں
اور جن کے دلول کو اسلام سے الفت دی جائے اور
گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ
میں اور مسافر کو ریٹھ ہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت
والا ہے۔

الله فَصَل: 10 🌬

إِنَّمَا الصَّدَ فَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَلْكِيْنِ وَالْعَلِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ فَواللهُ عَلَيْدٌ حَكِيْمٌ ۞ (باره 10، التوبة: 60)

صدرُ الا فاضل حضرت علامه نعيم الدين مراداً بإدىءَ مَنه ويُه مَةُ اللّه والْهَادِي اسْ آبيت كَيْحَت فر مات بين:

'' ذکو ة کے مُستِّق آئمی تھ کے لوگ قرار دیئے گئے ہیں ان میں سے موَلَّفۃ القلوب باجماعِ صحابہ ساقط ہوگئے کیونکہ جب اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے اسلام کوغلبہ دیا تو اب اسکی حاجت نہ رہی پیاجماع زمانۂ صدیق میں منعقد ہوا۔'' (تفسیر حزائن العرفان ، صفحہ 369 ، مکتبۃ المدینہ)

تواب زکوۃ کے مصارِف 7 ہیں: ﴿1﴾ فقیر ﴿2﴾ مسکین ﴿3﴾ عامِل ﴿4﴾ رِقاب ﴿5﴾ عارِم ﴿6﴾ فی سبیل اللہ ﴿7﴾ ابنِ سبیل اللہ ﴿7﴾ ابنِ سبیل اللہ ﴿7﴾ ابنِ سبیل اللہ ﴿7﴾ ابنے میں بھی ادائیگی زکوۃ کی صورت نہیں۔ محمِیر انے میں بھی ادائیگی زکوۃ کی صورت نہیں۔

- (1) "سنها الفقير وهو من له ادنى شىء وهو ما دون النصاب او قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة "ال مين سايك شرى فقير به يدوه بوتا به جس كه پاس كه به بوتا تو به كيان نصاب سيم يانصاب كى مقدار غيرنا مى بوجواس كى حاجت مين مستغرق بود
- (2) "منها المسكين وهو من لا شيء له فيحتاج الى المسئلة لقوته او ما يوارى بدنه ويحل له ذلك بخلاف الاول حيث لا تحل المسئلة له فانها لا تحل لمن يملك قوت يوسه بعد سترة بدنه "بيخى مكين وه جرس كے پاس كهنه ويهان تك كه وه كھانے اور بدن چھپانے كے لئے اس كافخان ہے كہ لوگوں سے سوال كرے اور اسے سوال حلال ہے فقير كوسوال ناجائز كه جس كے پاس كھانے اور بدن چھپانے كوہوائے نؤير ضرورت ومجبورى سوال حرام ہے۔
- (3) "ومنها العامل وهو من نصبه الامام لاستيفاء الصدقات والعشور ويعطيه ما يكفيه واعوانه بالوسط مدة ذهابهم وايابهم ..... الا اذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف "يعنى عامل وه ج جمع باوشاه اسلام نے زكوة اور عُشر وصول كرنے كے لئے مقرركيا اسكام ك لحاظ سے اتناديا جائے كه أس كواور أس كے مددگاروں كومتوسط طور پركافی مومراتنا نه ديا جائے كه جووصول كركے لايا ہے اس كے نصف سے زيادہ موجائے۔
- ﴿4﴾ ''وسنها الرقاب هم المكاتبون ويعاونون في فك رقابهم''يني رقاب سے مرادمُكاتَب غلام كودينا كه اس مال ِزكوة سے بدلِ كتابت اداكرے اورغلامی سے اپنی گردن رِ ہاكرے۔

**₩** 370

(6) "وفى سبيل الله وهو منقطع الغزاة وقيل الحاج وقيل طلبة العلم وفسره فى البدائع بجميع القرب وفى رد المحتار: وقد قال فى البدائع: فى سبيل الله جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجا" (ملتقط) (درمحتار و ردالمحتار ، صفحه 330 تا 340 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

فی سبیل اللہ یعنی راہِ خدا میں خرچ کرنااس کی چند صور تیں ہیں مثلاً کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے سواری اور زادِراہ اُس کے پاس نہیں تو اُسے مالِ زکوۃ دے سکتے ہیں کہ بیراہِ خدا میں دینا ہے اگر چہوہ کمانے پر قادِر ہو یا کوئی جج کو جانا چاہتا ہواور اُس کے پاس مال نہیں اُس کوزکوۃ دے سکتے ہیں مگر اس کو جج کے لئے سوال کرنا جائز نہیں ۔ یا طالبِ علم کہ علم دین پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے اسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہِ خدا میں دینا ہے، یونہی ہرنیک بات میں زکوۃ صرف کرنا فی سبیل اللہ ہے جب کہ بطور تملیک ہوکہ بغیر تملیک زکوۃ ادائہیں ہو سکتی۔

(7) "ابن السبيل وهو الغريب المنقطع عن ماله .... جاز الأخذ من الزكاة قدر حاجته ولم يحل له أن ياخذ اكثر من حاجته والحق به كل من هو غائب عن ماله وان كان في بلده لان الحاجة هي المعتبرة "ابن ميل يعن مسافر جس كياس مال ندر مازكوة ليسكا بها اگرچه أس كه مال موجود مو مراس قدر جس سے حاجت يورى موجائزياده كى اجازت نهيں۔

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 188 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

عَبَّلُا الْمُذُنِثِ فُضَيلِ وَضَاالِعَطَابِئَ عَفَاعَنُ لَلِبَائِ عَبِي الْمَكَانِ عَفَاعَنُ لَلِبَائِ عَلَيْ 25 حمادى الاولى <u>1429</u>ه 13 مئى <u>2008</u>ء

### فَتُنَاوِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

### ہے صدقہ وخیرات کے تن دارکون؟ کچھ

### فَتُوىٰ 226 🏰

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

- ﴿1﴾ زكوة كن كن چيزول پر موتى ہے؟
- **﴿2﴾** کسکس کوز کو ة دے سکتے ہیں؟
- ﴿3﴾ صدقه وخيرات كے حق داركون بين اوركن كودينا افضل ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ زکوۃ تین قتم کے اُموال پر لازم ہوتی ہے''(1) ثمن یعنی سونا ، چاندی ، کرنسی اور پرائز بانڈ بھی اس میں شامل ہے(2) مال تجارت(3) سائمہ یعنی پڑ ائی پر چھوٹے جانور'' (عامہ کتب)

﴿2﴾ زکوۃ کے مصارِف درج ذیل ہیں: (1) فقیر، جو مالکِ نصاب نہ ہو(2) مسکین، جس کے پاس کچھ نہ ہو بالکل نادار ہو(3) عامِل، جو حاکم کی اجازت سے زکوۃ اکٹھی کرتا ہے (4) غلام آزاد کروانے کیلئے (5) مقروض (6) جوراو خدامیں ہو(7) مسافر، جو ویسے توغنی ہو گرمنزل تک پہنچنے کیلئے اس کورقم کی ضرورت ہو۔

چنانچەز كۇ ۋ كەمستىچىن كے متعلق اللەتغالى قران پاك ميں ارشادفر ما تا ہے:

تسوج مة كنز الايمان: زكوة توانبيل لوگول كے لئے ہے مختاج اور نرے نا دار اور جوائے حصيل كر كے لائيں اور جن كے دلول كو اسلام سے الفت دى جائے اور گردنيں چھڑانے ميں اور قرض دارول كو اور اللہ كى راہ ميں اور مسافر كو ير تھمرايا ہوا ہے اللہ كا اور اللہ علم و حكمت والا ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَ فَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَلْكِيْنِ وَالْعُبِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قَتُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ \* فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ \* وَاللهُ عَلِيْمُ

حَكِيْهُمْ ١٥٠ (پاره 10 ، التوبة: 60)

فَتَ اللَّهُ اللَّ

' ' یت میں ان کفار کو بھی زکو ۃ دینے کا ذکر ہے جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں مگریہ تھم اس وقت کے '' لئے تھا جب اسلام کمز ورتھا پھر جب اسلام کوقوت حاصل ہوئی تو بیلوگ زکو ۃ کے مُصرَ ف ندر ہے۔

نيز دُرِّ مُخْتَار ميں ہے: 'وسكت عن مؤلفة قلوبهم لسقوطهم ''عبارت كامفهوم او پرگزرا۔ (درمختار ، صفحه 337 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

﴿3﴾ صدقاتِ واجبہ جیسے زکوۃ ،صدقۂ فطر، وہ مال جس کی منّت مانی جائے، روز ہے کے کفار ہے میں جو کھانا کھلا یا جائے ، شہر کے کفار ہے میں جو کھانا کھلا یا جائے وغیرہ بیان ہی کود ہے سکتے ہیں جن کوز کوۃ دے سکتے ہیں اور نفلی صدقات فقیرا درغنی سب کود ہے سکتے ہیں اور صدقۂ واجبہ قریبی رشتہ دار کودینا زیادہ افضل ہے جبکہ وہ اس کا مستحق ہواور صدقہ کنا فلہ بھی ان کودینا افضل ہے۔

جيبا كه مديث من مهن مهن مهن ألصّ وَلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالَهِ وَسَلَّم اَلصَّدَقَةُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم اَلصَّدَقَةُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم اَلصَّلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَى ذِى الرّحْمِ ثِنَانِ صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ "لينى رسول الله صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّم مَعَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَلَى فَيْهِ وَاللّهُ مَعَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعْلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعْلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعْلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّهُ مَا يَعْمَلُهُ مَا يَعْمَلُ مِعْلَى فَعْلَمُ وَاللّهُ وَسُلّهُ مَعْلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسُلّم عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسُلّم عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسُلّم عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسُلّم عَلَيْهُ وَلْمُ وَسُلّم عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسُلّم عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسُلّم عَلَيْهُ وَالْمُ وَسُلّم وَاللّهُ وَسُلّم وَاللّهُ وَسُلّم مَا عَلَيْهُ وَالْمُعَلّمُ وَاللّهُ وَسُلّم وَاللّهُ وَسُلّم وَاللّهُ وَاللّهُ وَسُلّم وَاللّهُ وَسُلّم وَاللّهُ وَسُلّم وَاللّهُ وَالمُعْلَم وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّه

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطاري المدني 5 ذو الحجة الحرام 1427 هـ 27 دسمبر 2006 ع

الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكِيَّدَةَ السَّمَّا القَادِيِّيُ

المرقة واجبه ونافله كے مصارف میں كيا فرق ہے؟

فَتوىٰ 227 🖟

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ صدقہ کے حق دار کون لوگ ہیں؟ کیاعام آ دمی بھی صدقہ ،خیرات ،ز کو ۃ ،فطرہ وغیرہ لےسکتا ہے؟ سائل :محمد رمضان عطاری قادری کلیمہ میں مصرف میں مصرفہ میں مصرفہ میں مصرفہ میں مصرفہ میں مصرفہ میں مصرفہ مصرفہ مصرفہ مصرفہ مصرفہ میں مطاقہ فَتُ اللَّهُ اللَّهُ

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شرعی اعتبار سے صدقات دوطرح کے ہیں: صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہاور دونوں کے مصارِف میں فرق ہے۔ صدقہ نافلہ فقیر وغن، سیدوغیر سید، ہرعام وخاص کیلئے جائز ہے اگر چہ کہا گق (بینی زیادہ حق دار) فقیر ہی ہے۔

اس کے برعکس صدقہ واجبہ یعنی زکو ہ، فطرہ وغیرہ کے حق دارصرف وہی لوگ ہیں جوز کو ہ لینے کے حق دار ہیں کہ جن کا بیان اللہ عَدَّوَ جَدَّ نے قرآنِ مجید میں فرمادیالہذاغنی یاسیّد وغیرہ کیلئے صدقہ واجبہ کالینا حرام ہے۔اورلیا تو ادا بھی نہ ہوگا۔اب صدقہ واجبہ کے مصارف سات ہیں:فقرا،مساکین، عامِلین (زکو ہ وصول کرنے والے)،غلاموں کو آزاد کرنا، قرض دار، فی سبیل اللہ اورمسافر۔ان سب کا بیان قرآنِ مجید میں موجود ہے۔

چنانچ فرمانِ بارى تعالى ہے:

إِنْكَاالُصَّ لَ فَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعُبِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قَلُوبُهُمْ وَفِ الرِّقَابِ وَالْعُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ \* فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ \* وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ (ياره 10 ، التوبة: 60)

توجمهٔ کنز الایمان: زکوۃ توانییں لوگوں کے لئے ہے مختاج اور نرے ناداراور جوائے تصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کواور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو بی تھمرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ کا محکمت والا ہے۔

مُفْتِر شہیر حضرت علامہ مولا نافعیم الدین مراد آبادی علیّه دیمیّهٔ اللهِ الهّادِی اس آیت کے تحت ' نزائن العرفان' میں فرماتے ہیں: ' صدقات کے مُستِقَ صرف یہی آٹھ تھم کے لوگ ہیں انہیں پرصدقات صَرف کئے جائیں گے ان کے سوااورکوئی مُستِق نہیں اور رسول کریم صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّه کواُ موال صدقه ہے کوئی واسطہ ہی نہیں، آپ پر اور آپ کی اولا دپر صدقات حرام ہیں توطعن کرنے والوں کو اعتراض کا کیا موقع صدقہ سے اس آیت میں زکو ق مراد ہے۔ مسئلہ: زکو ق کے مُستِق آٹھ تھ میں نوطعن کرنے والوں کو اعتراض کا کیا موقع صدقہ سے اس آیت میں ذکو ق مراد ہے۔ مسئلہ زکو ق کے مُستِق آٹھ تھ تھا۔ کے اسلام کوغلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی ہے اجماع زمانۂ صدیق میں منعقد ہوا۔ (تفسیر حزائن العرفان ، صفحہ 369 ، مکتبة المدینه)

﴿ فَتَنُا مِنْ أَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَوْمَ ﴾

سیّدی اعلی حضرت امام احمد رضاخان عَلیُہ الدَّحْمَهُ فَتَاوی دَصَویَّه شریف میں ارشادفر ماتے ہیں:''صدقہ گو واجبہ مالدار کو لینا حرام ،اور اس کے دیئے ادا نہ ہوگا ،اور نافلہ ما نگ کر مالدار کو لینا حرام ،اور اس کے دیئے ادا نہ ہوگا ،اور نافلہ ما نگ کر مالدار کو لینا حرام اور بے مانگے مناسب نہیں جبکہ دینے والا مالدار جان کر دے اور اگر وہ مختاج سمجھ کر دے تولینا حرام ،اور اگر لینے کیلئے اپنے آپ کو مختاج ظاہر کیا تو دو ہراحرام ، ہاں وہ صدقاتِ نافلہ کہ عام خلائق کے لئے ہوتے ہیں اور ان کے لینے میں کوئی ذِ تست نہیں وہ غی کو بھی جائز ہے جیسے حوض کا پانی ،ستقا یہ کا پانی ، نیاز کی شیر بنی ،سَر اے کا مکان ، ٹیل پر سے گز رے۔

(فتاوی رضویہ ، صفحہ 261 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعُلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعُلَم صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ إليه وَسَلَّم

كتبــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سجادالعطاري المدني 30 جمادي الاولى 1428م 16 جون 2007ء

الجواب صحيح اَبُوالصَالِحُ فُكِّلَاقَاسِكَمَ القَادِيِّيُ

مرف فقیرطلبا کوہی زکوۃ دی جاسکتی ہے گیجہ

فَتوىل 228 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا صدقاتِ واجبہ ہرطالبِ علم کودے سکتے ہیں جاہے فقیر ہویاغنی ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صرف اس طالبِعلم كوصدقات واجبدر عصلة بين جوفقير موغى كونبين دے سكتے۔

اللّٰدتعالیٰ ارشاوفر ما تاہے:

تسر جسمهٔ کنز الایمان: زکو ة توانبیس لوگوں کے لئے ہے محتاج اور نرے نادار اور جوائے تصیل کرکے لائیں اور جن

إِنَّمَاالصَّدَ فَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعِيلِيْنَ مَلَيُهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

المُعْلِمُ الْعَلِيسَةُ الْعَلِيسَةُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمِلْمِلْمِلْمِلْمِ

کے دلوں کواسلام سے اُلفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کواور اللّٰہ کی راہ میں اور مسافر کو۔ الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّهِ وَابْنِ السَّيِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّيِيْلِ (10 مالنوبة: 60)

امام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ الدَّحْمَة فرمات بين: ''جونصابِ مَدكور پردسترس رکھتاہے ہرگز زکو ق نہيں پاسکتا اگر چه غازی ہویا جاجی پاطالبِ عِلم یامفتی مگر عامِلِ زکو ق''

(فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، حلد 10 ، رضا فاؤ ندُّيشن لاهور)

صَد رُ الشَّريعَه، بَد رُ الطَّريقَه مفتی امجه علی اعظمی عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرماتے ہیں: '' جن لوگوں کی نسبت بیان کیا گیا کہ آئہیں زکو قدے سکتے ہیں، ان سب کا فقیر ہونا شرط ہے، سواعامِل کے، کہ اس کے لئے فقیر ہونا شرط نہیں۔'' (بھار شریعت، صفحہ 932، حلد 1، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْيُهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم

كتبــــــه

القاديخ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد هاشم خان العطارى المدنى محمد هاشم خان العطارى المدنى 12 جمادى الثاني 1427ه 9 جو لائي 2006،

الجواب صحيح اَبُوالصَالْ فُكَةَ رَقَاسِهَ القَادِيِّيْ

### البعلم کے لئے زکوۃ لینا کب جائز ہے؟ کچھ میر طالبِعلم کے لئے زکوۃ لینا کب جائز ہے؟

فَتوىٰ 229 🎥

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ بعض علمافر ماتے ہیں کہ طالبِ علم کا صدقہ ، فطرہ ، ذکو ۃ اور خیرات لینا اور ان کا استعمال جائز ہے جبکہ بعض فر ماتے ہیں کہ طالبِ علم کے لئے ان کا استعمال جائز نہیں۔وضاحت فر مادیں کہ اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟

جائز نہیں۔وضاحت فر مادیں کہ اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

طالبِ عِلم کا فطرانہ، زکو ۃ وغیرہ واجب صدقات لینا تو اسی صورت میں جائز ہے جبکہ وہ محتاج ہواور نفلی

﴿ فَتَنَافِئُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

صدقات چونکفنی وفقیرسب کودے سکتے ہیں لہذا نفلی صدقات اپنی شرا لط کے ساتھ فنی طلبہ پر بھی خرجے ہوسکتے ہیں۔
صدقات چونکفنی وفقیرسب کودے سکتے ہیں لہذا نفلی صاحب رخی الله و تعالیٰ عکیہ مصارف زکو قبیان کرتے ہوئے ارشاد
فرماتے ہیں: ''فی سبیل الله یعنی راو خدا میں خرج کرنااس کی چند صورتیں ہیں، مثلاً کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا
چاہتا ہے، سواری اور زادِراہ اُس کے پاس نہیں تو اُسے مال زکو قدے سکتے ہیں کہ بیراو خدا میں دینا ہے اگر چہوہ کمانے
پر قادِر ہویا کوئی حج کو جانا چاہتا ہے اور اُس کے پاس مال نہیں اُس کوزکو قدے سکتے ہیں کہ یہ بھی راو خدا میں دینا ہے۔''
جائز نہیں۔ یا طالب علم کھلم دین پڑھتایا پڑھنا چاہتا ہے، اسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راو خدا میں دینا ہے۔''
ربھار شریعت ، صفحہ 260 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

فَتَاوىٰ أَمُجَدِيَه مِين ہے: 'ماں مدرسہ کے طلبہ کودے سکتے ہیں جب کہ بطور تِمَلِیک ہو، نہ بطور اِباحت۔ دُرِّ مُخْتَار میں ہے: وهی تملیك خرج الاباحة فلو أطعم یتیما ناویا الزكاة لایجزیه'' (فتاویٰ امجدیه، صفحه 371، جلد 1، مكتبه رضویه كراچی)

اورسیّدی اعلیٰ حضرت، امام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَیْه رَّحْمَهُ الرَّحْمَٰن طالبِ عِلَم کے محتاج ہونے کی صورت میں اسے مالِ زکو ق وغیرہ دینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: '' بالجمله مدار کا رحاجت مندی جمعنی مُدکور پرہے، تو جونصابِ مَدکور پر دسترس رکھتا ہے ہرگز زکو ق نہیں پاسکتا اگر چہ عازی ہویا جاجی یا طالبِ عِلم یا مفتی .....الخ'' وضابِ مَدکور پر دسترس رکھتا ہے ہرگز زکو ق نہیں پاسکتا اگر چہ عازی ہویا جا ہی داد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

اورصَ در دُالشَّریعَه رَخْمَةُ اللهِ تَعَالیَ عَلَیْه اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ''بہت سے لوگ اپنی زکو ۃ اسلامی مدارِس میں بھیجے دیتے ہیں ان کو جائے ہیں کہ میر مالی زکو ۃ ہے تا کہ متو تی اس مال کو جُدار کھے اور مال میں نہ ملائے اور غریب طلبہ پرِصَر ف کرے ،کسی کام کی اُجرت میں نہ دے ور نہ زکو ۃ ادانہ ہوگی۔''
(بھار شریعت ، صفحہ 926 ، جلد 1 ، مکتبۃ المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبــــــا

المتخصص في الفقه الاسلامي ا**بو الفيضان عرفان احمد مدني** 02 صفرالمظفر <u>1430</u>ھ 29 جنوري <u>200</u>9ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالِكُ فُكِمَّلَةَ السَّاكُ فُكَمَّلَةَ السَّاكُ فُكَمَّلَةً السَّاكُ السَّالِ السَّالِيَ

## چ زلزله متاثرین کی زکوة سے مدد کرنا کیسا؟ کچھ

### فَتُوىٰ 230 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ پاکستان میں ہونے والے سانحہ یعنی جو یہاں کی تاریخ کا بڑا زلزلہ ہواہے اس میں کثیر تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اور ایک تعداد ہے جوزخی ہوئی اور لا تعدادا پنے مال واسباب وگھر بار کھو بیٹھے ہیں حتی کہ بہت بڑی تعداد کھانے پینے کے حوالے ہے پریثانی میں مبتلا ہے توان متاثرین کوزکو ق، فطرہ، یافدیہ کی رقمیں دے سکتے ہیں؟ نیز ان کوزکو ق کی رقم خود جاکر دیں یا شہر میں مختلف جگہوں پر امدادی کیمپ کے ہیں اور ان تک وہ سامان پہنچار ہے ہیں ان کے ذریعے زکو ق وفطرہ کی رقم پہنچادیں؟ سائل: محمد نویدرضا عطاری (لیافت آباد، کراچی)

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مُنتَفَنَّرَه میں زلزلہ سے متاثرین کوصد قات واجبہ (زکوۃ ، فطرہ ، فدیہ) دینا تیجے ہے کہ اس سانحہ سے جو افراد بھی متاثر ہوئے ہیں ان کی اس وقت بیرحالت ہے کہ ان کے پاس نہ ہی کچھ کھانے لئے ہے اور نہ ہی پہننے کے لئے کہان کے باس نہ ہی تجھ کھانے لئے ہے اور نہ ہی پہننے کے لئے مکان ہے لہذا بیمتاثرین اگر مسکین وفقیر کی تعریف میں داخل ہیں تو ایسوں کوصد قات واجبہ دیئے جاسکتے ہیں۔

سیّدی اعلی حضرت عَلَیْهِ الرَّحْمَهُ فرماتے ہیں: ''مصرفِ زکو قہر مسلمان حاجت مند جسے اپنے مالِ مملوک سے مقدار نصاب فَ اوِغ عَنِ الْسَحَوائِعِ الاصلِیَّه (ایبامال جونصاب کی مقدار بھی ہواور حاجت اَصلیہ سے فارغ بھی ہوگر اس) پر دسترس نہ ہونا چند صورت کوشامل: ایک بید کہ سرے سے مال ہی نہ رکھتا ہو اسے مسکین کہتے ہیں۔ دوم مال ہوگر نصاب سے کم ، یہ فقیر ہے ۔۔۔۔۔ بالجملہ مدار کا رحاجت مندی بمعنی مُذکور پر ہے تو جو

إِفَتُ اللَّهُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

'نصابِ م*ذکور پر دسترس رکھتاہے ہرگز ز* کو <sub>8</sub>نہیں پاسکتا اگر چہغا زی ہویا جاجی یاطالبِعِلم یامفتی۔ دخولہ مار دینہ اور 110 میر داخلہ کا مناسبہ ناماری کا انسان کا میران کا میران 110 میران کا مناسبہ کا درجہ

(فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور)

جولوگ امدادی کیمپ لگا کرمتاثرین تک إمداد پہنچا رہے ہیں اگریدز کو ۃ اور صدقۂ واجبہ کا دُرُست شرعی استعال جانتے ہوں تو ان کوبھی زکو ۃ دے سکتے ہیں۔ یہ لوگ بطورِ وکیل ان مستَحِقین کو آپ کی رقم یا اَشیاء کا ما لک بنا دیں گے تو آپ کی زکو ۃ ادا ہو جائے گی بس آپ اپنایہ اِطمینان ضرور کرلیس کہ یہ لوگ واقعی شرعی تقاضوں کے مطابق ہی زکو ۃ کامصرَ ف جانتے ہیں۔

وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسُولُهُ اللهُ الله

## می اسکول کالج کے زکوۃ فنڈ کاحق دارکون ہے؟ کچھ

### فَتُوىٰ 231 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کچھ کالجز میں زکو ۃ فنڈ سے ضرورت مند طلبا کورقم دی جاتی ہے اس رقم کالینا کن کیلئے جائز ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ فنڈ سے صرف وہی طلبار قم لے سکتے ہیں جوشرعی فقیر ہوں۔اور فقیر و شخص ہوتا ہے جس کے پاس قرض

اورحاجت ِاَصلیه کےعلاوہ نصاب کی مقدار (ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ) مال موجود نہ ہو۔

چِنْ نِچِ دُرِّمُخُتَارِ مِنْ هُو نقير وهو من له أدنى شئ أي دون نصاب أو قدر نصاب

غير نام مستغرق في الحاجة "ترجمه: مصارِفِ زكوة مين فقير باوروه اليا شخص ہے جس كے پاس معمولي



' سامان ہو بعنی نصاب سے کم یانصاب کی مقدار غیرنا می ہوجواس کی حاجت میں مستغرق ہو۔

(درمختار ، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_\_

اَيُوالصَّالِ فُكَّلَاقَالِيَهُ اَلَقَادِيْنَى العَالِمَانِ المُحَلِّدِةِ المُعَالِمُ القَادِيثِيِّ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِ

24 صفرالمظفر <u>1427</u> ه 14 مارچ <u>2007</u>ء

## الميادِين طالبِ علم زكوة كاسوال كرسكتا ہے؟ الله الله علم زكوة كاسوال كرسكتا ہے؟ الله علم الل

فَتُوىٰ 232 🎥

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ پڑھائی کے لئے زکو ہلینا جائز ہے؟ بِشجِ اللّٰہِ الرِّحْمٰنِ الرِّحِیْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

طالبِ علم جوکم سُتِوَّ زکوۃ ہواُس کیلئے زکوۃ لیناجائز ہے بلکہ دینی طالبِ علم زکوۃ کے لئے سوال بھی کرسکتا ہے جبکہ اس نے اپنے آپ کواسی مقصد کیلئے فارغ کررکھا ہو۔اور دنیاوی تعلیم کی غرض سے طالبِ علم زکوۃ کے لئے سوال نہیں کرسکتا ہاں اگروہ مُستِق زکوۃ ہوتو اورکوئی اسے زکوۃ دیتو وہ لے سکتا ہے۔

صَدرُ الشَّرِيعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه مولا نامفتی محمد المجد علی اعظمی رَخْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَيْهِ بِها رِشَر بعت میں فرماتے ہیں:

'طالبِ عِلم کی علم دین پڑھتا یا پڑھنا چا ہتا ہے، اسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راو خدا میں دینا ہے بلکہ طالبِ عِلم سوال کر

'طالبِ عِلم کی علم دین پڑھتا یا پڑھنا چا ہتا ہے، اسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راو خدا میں دینا ہے بلکہ طالبِ علم سوال کر

'کبھی مالِ زکو ق لے سکتا ہے جب کہ اُس نے اپنے آپ کوائی کام کے لئے فارغ کررکھا ہوا گرچ کسب پرقا در ہو۔''

(بھار شریعت ، صفحه 926 ، جلد 1 ، مکتبة المعدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبِّنُ الْمُنْدُنِيُ فُضِيلَ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلِيُ

26 محرم الحرام <u>1430</u> ه



## پی سُحَری کے لئے جگانے والے کوز کو ق دینا کیسا؟ کی

### فَتوىي 233 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ رَمَضان المبارَک میں تُحرَی کیلئے جگانے والے کوز کو قاکی رقم دے سکتے ہیں؟ جبکہ وہ شرعی فقیر ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ، ہر فقیرِشری کودی جاسکتی ہے خواہ وہ تحری کیلئے جگا تا ہویانہ جگا تا ہو۔

فَتَاوی عَالَمُ گِیْرِی میں ہے: 'منها الفقیر وسنها المسکین ومنها العامل ومنها الرقاب ومنها العامل ومنها الرقاب ومنها الغارم ومنها فی سبیل الله و منها ابن السبیل ''ترجمہ: مصارِفِز کو قین فقیر، مکین، عامِل، رِقاب (مُکاتَب غلام)، غارِم (قرض دار)، فی سبیل الله اوراین سبیل (وه مسافر جس کے پاس مال ندر باہو) مسکین، عامِل، رِقاب (مُکاتَب غلام)، غارِم (قرض دار)، فی سبیل الله اوراین سبیل (وه مسافر جس کے پاس مال ندر باہو) بس در ملخصاً ) (فتاوی عالمگیری، صفحه 187 تا 1888، جلد 1، دار الفکر بیروت)

البته الرسّخرى كے لئے جگانے والے كوبطور أجرت دى توزكو ة ادانہ ہوگى۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ اَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ م كتب مسبب من اَيُوالصَّا الْحُصِّمَ الْفَالِمِ الْمُعَالِقَالِ مِنْ عَلَى اللّٰهِ الْمَالَ الْفَالِدِ مِنْ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ ا

## جھی کھروں میں کام کرنے والی کوز کو قادینا کیسا؟ کھی

فَتُوىٰ 234 👺

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک شخص بیار ہے اور اس کی

إِفَتُ اللَّهُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

' بیوی ہمارے یہاں کا م کرتی ہے کیااس کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے؟ کیااس کوگھر بنانے کیلئے پیسے دے سکتے ہیں؟ "

بِشْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگر مذکورہ عورت زکو ہ کی مستحق ہے تو اسے زکو ہ کی رقم دی جاسکتی ہے اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس پیسے کے طریعات کے سے گھر بنائے یا کچھا در بہر حال آپ کی زکو ہ ادا ہوجائیگی ۔ مستحق ہونے سے مراد شرعی طور پر فقیر ہونا ہے۔

چنانچ دُرِّ مُخْتَار وَرَدُّالُمُحْتَار كَ تَابُ الرَّلَوْق، بابُ المُمْرَ ف مِيل ہے: ''هـ و فقير و هو من له أدنى شيء أي دون نصاب أو قدر نصاب غيرنام مستغرق في الحاجة كدار السكنى وعبيد الخدمة وثياب البذلة و آلات الحرفة و كتب العلم للمحتاج اليهاتدريسا أو حفظا أو تصحيحا كما مر اول الزكاة ''يعن فقيروه خص ہے جس كے پاس پچھ ہو گرا تنانہ ہو كہ نصاب كو بين جائے اونڈى نصاب كي قدر ہوتواس كى حاجت اصليه ميں مستغرق ہو مثلًا رہنے كامكان ، پہنے كے كبر ك، خدمت كے لئے لونڈى غلام علمی شغل رکھنے والے كودين كابيں جو اُس كى ضرورت سے زيادہ نه ہوں۔

(درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

لہٰذااگر مٰدکورہ خاتون کے پاس مقدارِ نصاب نہیں تو وہ زکو ۃ لے سکتی ہیں اوریہاں یہ بھی یا درہے کہ زکو ۃ کو اس کی اُجرت میں ہرگز شارنہ کیا جائے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كتب على عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

اَيُوالصَّالِ فَحَمَّدَ قَالِيَهُمُ اَلْقَادِ رَخِي اَيُوالصَّالِ فَكَمَّدَ قَالِيهُمُ القَادِرِ خِي المُعَالِ 14 رمضان المبارك 1428ھ 27 ستمبر 2007ء

# 

فَتُوىٰ 235 🦃

کیا فرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا بھکاری کوز کو ۃ دینے سے

الفليئيُّ المُولِسَنَة المُحالِق التَّحَالُ الْعَلَيْمَ الْعَلِينَةُ الْعَلِيمَةُ الْعَلِيمَةُ الْعَلِيمَةُ ال

سأئل:محمرهنیف (سیاڑی،کراچی)

ز کو ۃ ادا ہوجاتی ہے؟

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

بھکاری تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک تو وہ ہیں جو مالدار لیعنی صاحب نصاب ہوتے ہیں ان کوز کو ہ دینے سے زکو ہ ادانہیں ہوتی ۔اور دوسرے وہ ہیں جوصاحب نصاب نہیں ہوتے یعنی شرعی فقیر اور مستحقِ زکو ہ تو ہوتے ہیں لیکن کسب ومعاش پر قادِر ہوتے ہیں ایسوں کوسوال کرنا، ہاتھ پھیلا ناجائز نہیں ۔ایسے کوز کو ہ دینا منع ہے لیکن اگر زکو ہ دی گئی تو ادا ہوجائے گی ۔اور تیسرے وہ ہیں جوصاحب نصاب نہیں ہوتے اور محتاجی میں اس حد تک پہنچے ہوتے ہیں کہ جس حدیر سوال کرنا جائز ہوجا تا ہے ایسوں کا سوال کرنا بھی جائز ہے ادران کوز کو ہ دینا بھی جائز ہے۔

امام اہلسنّت، مُجَدِّد دِین ومِلّت امام احمدرضاخان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمِلُ اسی طرح کے مسکلہ کے بارے میں فرماتے ہیں: '' گدائی تین قشم ہے: ایک غنی مالدار جیسے اکثر جوگی اور سادھو بچے، انہیں سوال کرنا حرام اور انہیں دینا حرام، اور ان کے دیئے سے ذکو قاد انہیں ہوسکتی، فرض سر پر باتی رہےگا۔

دوسرے وہ کہ واقع میں فقیر ہیں قد رِنصاب کے ما لک نہیں گرقوی و تندرست کسب پر قادِر ہیں اور سوال کسی الیی ضرورت کے لئے نہیں جواُن کے کسب سے باہر ہوکوئی چرفٹ یا مزدوری نہیں کی جاتی مفت کا کھانا کھانے کے عادی ہیں اور اس کے لئے بھیک ما تکتے پھرتے ہیں۔ انہیں سوال کرنا حرام ، اور جو پچھانہیں اس سے ملے وہ ان کے حق میں خبیث ..... انہیں بھیک و ینا منع ہے کہ معصیت پر اِعانت ہے ، لوگ اگر نہ دیں تو مجبور ہوں پچھ محنت مزدوری کریں ۔.... گران کے دیئے سے زکو قادا ہو جائے گی جبکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہوکہ فقیر ہیں۔

تیسرے وہ عاجزنا تواں کہ نہ مال رکھتے ہیں نہ کسب پر قدرت، یا جتنے کی حاجت ہے اتنا کمانے پر قادِر نہیں، انہیں بقد رِحاجت سوال حلال، اور اس سے جو کچھ ملے ان کے لئے طیّب، اور بیعمدہ مصارِفِ زکو ۃ میں سے ہیں اور فَتَنُا وَيُنْ اَهْلِسُنَّتُ الْكُونَةُ وَمُنْ الْكُونَةُ وَمُنْ الْكُونَةُ وَمُنْ الْكُونَةُ وَمُنْ الْكُونَة

انہیں دیناباعث اجرعظیم، یہی ہیں وہ جنہیں جھڑ کناحرام ہے۔'' (ملتقطاً)

(فتاوي رضويه ، صفحه 253 تا 254 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتبية المنطقة المنطقة

ابومجسمة على العطاري الملازي 28 شعبان المعظم <u>143</u>0ه م 12 اگست <u>200</u>9ء

## می کسی کو گھرخرچ کے لئے زکو ۃ دینا کیسا؟ کچھ

فَتُوبِي 236 🎇

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں ہر ماہ اپنی زکو ۃ کا ایک حصہ ایک فیملی کی کفالت میں دینا چاہتا ہوں کیا اس طرح زکوۃ اوا ہوجائے گی ؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی کے لئے بیشرط ہے کہ کسی شرعی فقیر کواس کا ما لک بنادیں۔ آپ جس گھر میں ز کو ق دینا جاہ رہے ہیں اگراس گھر کا سربراہ شرعی فقیر ہویا اس کی کوئی بالغ اولا دیا اس کی بیوی الغرض اس گھر میں جو شخص عاقب بالغ ہوا در شرعی فقیر بھی ہوائے مالک بنادیں تو ز کو قادا ہوجائیگی۔

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

إنَّمَاالصَّدَفَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِينِ

(ياده 10، التوبة: 60)

شرعی فقیروہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہاتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یانصاب کی قدر ہوتواس کی حاجت

أصليه مين مُسْتَغُرُق مو-

المُفْسَل: الله

ترجمهٔ كنزالايمان: زكوة توانبيس لوگول كے لئے

384

www.dawateislami.net

﴿ فَتَنَا وَيُنَا لَهُ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ الل

اور جہاں تک آپ اپنی زکو ۃ پیشگی تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنا جا ہتے ہیں تو ادا کر سکتے ہیں اس طرح زکو ۃ ' ادا ہوجائے گی ،سال کے اختتام پر حساب کر لیس اگرز کو ۃ پوری دے دی ہوتو ٹھیک ہے اورا گر پچھ کمی ہوتو اسے پورا کر دیں اورا گرزیادہ دے دی ہوتو اگلے سال میں شار کرلیں۔

صَدرُ الشَّریعَه، بَن رُ الطَّریقَه علامه فقی محمد امجد علی اعظمی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقِی ارشاد فرماتے ہیں: 'مالکِ نصاب پیشتر سے چندسال کی بھی زکوۃ دے سکتا ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ تھوڑا تھوڑا زکوۃ میں دیتارہے، ختم سال پرحساب کرے، اگر زکوۃ پوری ہوگئ فیہا اور پچھ کی ہوتو اب فوراً دے دے، تاخیر جائز نہیں کہ نہ اُس کی اجازت کہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے اداکرے، بلکہ جو پچھ باقی ہے گل فوراً اداکر دے اور زیادہ دے دیا ہے توسالِ آئندہ میں مُجر اکردے۔' بھار شریعت، صفحه 891، حلد 1، مکتبة المدینه)

اوراگرنصاب پرسال پورا ہوگیا اوراس نے اب تک زکو ہنہیں دی تو اب فوراً زکوۃ دینا واجب ہے اب ہر ماہ نہیں دے سکتا کہ اب تا خیر کرے گا تو گنہ گار ہوگا۔

جبیها که سیّدی اعلی حضرت، مُجَدِّدِ وین ومِلّت امام احمد رضاخان علیّنه دَهه تُه الدَّه من ارشاد فرمات بین: ''اوراگر سال گزرگیا اورز کو قواجِبُ الْاَدَا ہو چکی تواب تفریق و مدرت ممنوع ہوگی بلکہ فوراً تمام و کمال زرواجِبُ الْاَدَا اداکرے که مذہب صِحِح و مُعَتَمَد و مُفتیٰ بِه پرادائے زکو قاکا وُجُوب فوری ہے جس میں تاخیر باعث گناه ہمارے ایم مثلث درضی الله تعلیٰ عَنهُ مصاب کی تصریح ثابت '' (فتاوی رضویه، صفحه 76، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

وَ اللهُ اَعُلَم عَوْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم صَلَّى اللهُ اَعْلَى اللهِ وَسَلَّم عَبْلُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ اللهُ

## المرع فقيرمكان خريدنے كے لئے ذكوة لے سكتا ہے؟ اللہ

فَتوىٰ 237 🦫

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے والدصاحب حیات

﴿ فَتَاكُ النَّاتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہیں اور مجھ سمیت ان کے چار بچے ہیں میں شادی شدہ ہوں اور میر ہے بھی تین بچے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں بانڈ زکا تھا کاروبارکرتا تھا جس میں مجھے نقصان اٹھانا پڑا میرے والدصاحب نے اپنی زندگی ہی میں ہم سب بہن بھائیوں کو جھے الگ الگ کر کے دے دیئے تھے اور انہوں نے میرے جھے کی رقم میں سے سات لا کھر و بے میر نقصان پرمختلف لوگوں کو ادا کئے میں اب بھی دولا کھر و بے کا مقروض ہوں گھر پلومسائل کی وجہ سے والدصاحب مجھے الگ کرنا چاہتے ہیں میر امسکلہ رہائش کا ہے کہ میں کرائے کے مکان میں نہیں رہ سکتا کیونکہ میری تخواہ کم ہونے کی وجہ سے بمشکل گھر کا گزارہ ہوتا ہے اس لئے کرائے کی رقم نکالنا مشکل ہے۔ ہماری میمن جماعت نے ایک اِسکیم نکالی ہے وہ ضرورت مند افراد کو گھر لینے کی مدمین زکو ق کی رقم سے مدوفر اہم کرتے ہیں تو کیا میں اس صورت میں میمن جماعت سے زکو ق کی رقم لیسکتا ہوں؟ کیا میں میری رہنمائی فر مادیں۔

**سائل**:ارشادعلی (میمن کالونی فیڈرل بی ایریا، کراچی )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ کی بھی حالت ہے اور آپ پراتنا قرض ہے کہ اداکر نے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی ملکیّت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی ملکیّت میں نہیں رہے گا اور میمن جماعت والے آپ کو قرض کی ادائیگی کے لئے یا کسی اور مد میں خود زکو قدینا چاہتے ہیں تو آپ چونکمُستحق زکو قابیں اس لئے زکو قاکا مال جوکوئی آپ کودے لے سکتے ہیں چاہے اس سے قرض کی ادائیگی کریں یا اور کسی ضرورت میں استعمال کریں، ہاں جب آپ مستحق زکو قدر ہیں گے تو زکو قالینا آپ کیلئے جائز نہ ہوگا۔

الله تعالیٰ کاارشادِ یاک ہے:

إِنَّمَا الصَّدَ فَتُ لِلْفُقَرَ آءِ وَالْسَلِكِيْنِ وَالْعَبِلِيْنَ مَلَيُهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ \* فَرِيْضَةً صِّنَ اللهِ \* وَاللهُ عَلِيْمٌ السَّبِيْلِ \* فَرِيْضَةً صِّنَ اللهِ \* وَاللهُ عَلِيْمٌ

تسر جسمة كنز الايمان: زكوة توانبيس لوگوں كے لئے ہوئتاج اور نرے الايمان: وكوة توانبيس لوگوں كے لئے اور جوائے تصيل كر كے لائيس اور جن كے دلوں كو اسلام سے الفت دى جائے اور گردنيس چيٹرانے ميں اور قرض داروں كو اور الله كى راہ ميں اور مسافر كو يكھرايا ہوا ہے الله كا اور الله علم و حكمت

عتاب التحوة

فتشاوم القياسنت

والاہے۔

(پاره 10 ، التوبة: 60)

حَكِيْمٌ ۞

اس آیت کے تحت صدرالا فاضل مولا نامفتی سیّد محمد تعیم الدین مراد آبادی علیه و رخمهٔ الله الهادی فرمات بین: "فقیر وہ ہے جس کے پاس او فی چیز ہواور جب تک اس کے پاس ایک وفت کے لئے کچھ ہواس کوسوال حلال نہیں مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہوسوال کرسکتا ہے۔

حس کے پاس کچھ نہ ہوسوال کرسکتا ہے۔

(تفسیر خزائن العرفان ، صفحه 369 ، مکتبة المدینه)

سیّدی اعلیٰ حضرت، مُجدِّدِ وِین ومِلّت امام احمد رضاخان عَلیه و مُخهُ الرَّخهُ المحاول الله جواب میں فرماتے ہیں: ''جس پراتنا وَین ہوکہ اسے اداکر نے کے بعد اپنی حاجاتِ اَصلیہ کے علاوہ چھین روپے ہو انساب سیّدی اعلیٰ حضرت کے ورمیں تھااب اس کی مقد ارزیادہ ہے ساڑھے باون تولے چا ندی کی قیت ہی نصاب ہے چاہے جو ہی ہو انساب کا الک ندر ہے گا اور وہ ہاشمی نہ ہو، نہ بیز کو ق و سینے والا اس کی اولا دمیں ہو، نہ باہم رَوج و رَوجہ ہوں، اسے زکو ق و بینا ہے شک جائز بلکہ فقیر کو و سینے بیاں، قال الله و تعین میں موتوز کو ق کے چھین ہزارا کے ساتھ دے سکتے ہیں، قال الله تَعَالٰی اَوَ الْغَوْمِ مِنْ کَوْمُ مُخْتَار میں ہے: مربون کو تو منافقیر و لا یملک نصابا فاضلا عن دینه و فی الظھیریة الدفع للمدیون اُولی منه للفقیر - (ترجمہ مقروض و قض ہوتا ہے جو قرض سے فاضل نصاب کا مالک نہ و ظہیر سیس ہے: مدیون کو ز و ینا فقیر سے والی ہے۔ )''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

(فتاوي رضويه ، صفحه 250 تا 251 ، جلد 10 ، رضا فاؤ ندّيشن لاهور)

مَبِّكُ الْمُنُونِ فُصِّلِ فَاللَّهُ الْمُنُونِ فُصِّلِ فَضِيلًا فَكُلُولِ الْعَظَارِئُ عَفَاعَنُ الْبَلَائِ عَ 06 جمادى الثاني 1429 هـ 11 جون 2008 ء

### هُمُّ مُنْتِقِي كُولِطُورِز كُوة مكان دينا كيسا؟ يَجْمُ مُنْتِقِي كُولِطُورِز كُوة مكان دينا كيسا؟

فَتُوىٰ 238 🎉

کیا فرماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہماری کمیونٹی ہمیں ز کو ۃ فنڈ

﴿ فَتَافِئُ الْفَالِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

ے مکان دینا جا ہتی ہے۔ ہم کمیونٹی کی تمام شرائط پر پورے اترتے ہیں۔ ہم اپنامکان خرید سکتے ہیں اور نہ سالا نہ زکو ۃ نکالتے ہیں۔ ہمارا زکو ۃ فنڈ سے مکان لینے کا دل نہیں کرتا۔ تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ مکان لے کراس کی قیمت تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی مدرہے میں اداکر دیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ مُستِقِ زکوۃ ہیں یعنی آپ کے پاس بنیادی ضروریات ِزندگی سے زائداتنا مال نہیں ہے جوقد رِ نصاب ( یعنی ساڑھے باون تو لے چاندی یااس کی قیمت ) تک پہنچ جائے تو آپ زکوۃ فنڈ سے مکان لے سکتے ہیں۔ مکان پر قبضہ کر لینے کے بعد آپ کی مِلکِیّت میں آ جائے گا۔ اس کی قیمت مدرسے میں ادا کرنالازم نہیں۔ راہِ خدا میں خرچ کر فضہ کرنے کی نبیت سے آپ صحیح العقیدہ سنیوں کے سی مدرسے میں جتنی چاہے رقم وغیرہ جمع کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غنی ہیں تو آپ کا لینا مطلقاً جائز نہیں قیمت دے کر لینا بھی نا جائز کہ جنہوں نے زکوۃ دی ہوگی ان کی زکوۃ ادانہ ہوگ کمیوٹی بھی ان کی زکوۃ ہونا اور اسے میں بھی شرط ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي نور المصطفى العطارى المدنى 23 جمادى الاولى 1431م الجواب صحيح اَبُوالصَالِ فَكَمَّلَاقَالِيَّامُ القَادِيثِي

### هِ مُخْتَلِفُ لُو گُوں کی زکو ۃ ہے کسی ایک کومکان دینا؟ ﷺ

فَتُوىٰ 239 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ چندلوگ اپنی زکو ہ کی رقم سے

﴿ فَتَنَاوَئُ الْفَلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾

ایک مُستِقِ زکو ق شخص کومکان خرید کردے دیں تو کیاان کی زکو ۃ ادا ہوجائے گی؟اس کا آسان ساطریقہ بتادیں کہ زکو ۃ بھی ادا ہوجائے اومُستِق شخص کومکان بھی ال جائے۔جن لوگوں کا مال ہے وہ اس شخص کورقم نہیں دینا چاہتے بلکہ مکان ہی دینا چاہتے ہیں۔ مکان ہی دینا چاہتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں! مستیق ز کو ق کو چندلوگ اپنی ز کو ق کی رقم سے مکان خرید کراسے اس مکان کا مالک بنادیں تو ان کی زکو ق ادا ہو جائے گی لیکن جس وقت وہ مکان فقیر کے حوالے کریں گے اس وقت جو اس کی قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے ان کے حصول کے مطابق ان کی زکو ق ادا ہوگی ۔ مثلاً 14 فراد نے اپنی رقم سے مکان خرید اہر شخص نے 3 لا کھروپے دیئے اور 12 لا کھروپے کا مکان خریدا گیا تو اب اس مکان کو جب شرعی فقیر کے حوالے کریں گے بنیت ِ زکو ق اس وقت اس مکان کی جو قیمت ہوگی مثلاً 12 لا کھ ہوئی تو ہرایک کی 3 لا کھروپے زکو ق ادا ہوگئی۔

اور زکوۃ کی ادائیگی کے لئے رقم یا سونا چاندی دینا ضروری نہیں بلکہ کسی بھی مال مثلاً کپڑا، مکان وغیرہ کا شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔

صدر والشّريعة، بكر والطّريقة مفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة ايك سوال' صاحب نصاب نے 500 روپ كى فرز كوة ساڑھ باره روپ نكالى اوران روپيوں كا ايك ديك كھانا پكاكرايك مسكين كواس كاما لك كرديايا ان روپيوں كا كيڑا خريد كرايك مسكين كويادس قيمت كاوه كھانا يا كيڑا ہے اتى زكوة وادا ہوگئى كھانا پكوانے ميں جوخرچ ہوا ہے اس كا عتبار نہيں ۔ دُرِّ مُخْتَار ميں ہو جواز دفع القيمة في زكوة زكوة ميں قيمت دينا بھى جائز ہے نيزاتى ميں ہے فلو اطعم يتيما ناويا الزكوة لا يجزئه الا اذا دفع اليه المطعوم كما لوكساه الركسي يتيم كو به نيت زكوة كھانا كويكائن نہيں مگر جب كه وه كھانا اسے دے ديا تو ہوسكتا ہے جس طرح كيڑا دے دے توزكوة ادا ہوجائے گی۔'' كھلايا تو بيكائى نہيں مگر جب كہ وہ كھانا اسے دے ديا تو ہوسكتا ہے جس طرح كيڑا دے دے توزكوة ادا ہوجائے گی۔''

ایک فقیر پر مُشْرَک چیز کاصدقه کرنا بھی زکوة کی ادائیگی سے مانع نہیں۔

چنانچ هِدَایَه میں ہے: ''واذا و هب اثنان من واحد دارا جاز لأنهما سلماها جملة و هو قد قبضها جملة و هو قد قبضها جملة فلاشيوع ''ترجمہ:اورجب دو شخصوں نے ایک شخص کوایک گر مبہ کیا تو جائز ہے کیونکہ ان دونوں نے ایک ساتھا سے حوالے کیا اور اس نے بھی اس پر پوراقبضہ کیا تو پچھ شیوع نہیں۔ (هدایه آخرین، صفحه 289، مطبوعه لاهور)

سیّدی اعلی حضرت، امام المسنّت شاہ امام احمد رضا خان عَلیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں: ''اور سب سے
آسان بیہ ہے کہ ایک دیند ارشخص کے پاس سب زکوۃ دہندہ اپنا چندہ جمع کریں اور اس سے کہد دیں کہ زرز کوۃ ہے
طریقة شَرْعِیَّه پر بعد تِمْلِیکِ فقیر طبع میں ہمارے تو اب کے لئے صَرف کر، وہ الیا ہی کرے، سب زکو تیں بھی ادا ہو
جا کیں گی اور وہ دین ضروری نافع کام بھی ہوجائیگا اور بیا موال کا ملانا کہ باذنِ مالکانہ ہے کہ چندہ کا یہی طریقة معروفه
معہودہ ہے کچھ مانع نہ ہوگا۔

دُرِّ مُخُتَار میں ہے: لوخلط زکوۃ موکلیه ضمن وکان متبر عا الا اذا وکله الفقراء (ترجمہ: اگرا ہے: مؤکلین کی زکوۃ خلط کردی تووکیل ضامن ہوگا اور دہ تَنَرُع کرنے والا ہوگا مگراس صورت میں جب فقرانے اسے اپناوکیل قرار دویا ہو۔)

رَدُّالُمُحُتَارِ مِيْلَ ہِے:قال فی التتارخانیه اذا وجد الاذن أو اجازالمالکان اھ (ترجمہ:تاتارخانیہ میں ہے کہ سی اون کی وجہ سے ہویا مو کی اسے جائز کردیں۔) اس میں ہے: شہ قال فی التتارخانیة أو وجدت میں ہے کہ سی الخلط کما جرت العادة الخر (ترجمہ: پھرتا تارخانیہ میں کہا کہ یاداللهٔ اختلاط کی اجازت ہو جسے کہ مادت معروفہ ہے۔)'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 257 تا 258 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب عَبُّلُالمُنُنِثِ فُضِيل ضَاالعَطَابِئَ عَفَاعَنُل لَبَائِ 15 رجب المرجب <u>1429</u> و 19جو لائي <u>2008</u>ء



#### فَتُوىٰ 240 🎥

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری ایک بہن ہے جس کا ذہنی تو ازن خراب ہے اور پاگل بن کی کیفیت میں مبتلا ہے ہمارے والدصاحب انتقال کر پچکے ہیں، کیا یہ زکو ق کی مُستِق ہوسکتی ہے، اگر بڑا بھائی اپنی زکو ق وینا چاہے تو تملیک کب ثابت ہوگی اور بھائی کا زکو ق وینا کیے متصور ہوگا؟ مسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی کی مسکل: محرشفیق (کراچی)

#### بِسْمِ اللَّهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ذہنی توازن خراب ہونے کی دوصور تیں ہیں: ایک صورت توبیہ ہے کہ آپ کی بہن کا ذہن اتناخراب ہے کہ وہ جنون کی حد تک نہیں پنچی یعنی کم سمجھ ہے اس کی باتوں میں اختلاط ہوتا ہے اُوٹ پٹا نگ باتیں کرتی ہے فاسدالیَّذ ہیر ہے کہ کے ایکن وہ گالیاں نہیں بکتی ،اس کے بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ بینا بالغ عاقل کے حکم میں ہے۔

حضرت علامه ابن عابدین شامی علیه الرّ ه مه فرمات بین: "حکم المعتوه کالصبی العاقل فی تصرفاته" بعنی تصرفات کرنے میں معتود کا حکم عاقل نیچ کے حکم کی طرح ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 244 ، جلد 9 ، دارالمعرفة بيروت)

صک دُالشَّریعَه، بک دُالطَّریقَه مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ الرَّحْمَه فرماتے ہیں: ''معتوہ جس کو بوہرا کہتے ہیں وہ ہے جو کم سمجھ ہو، اس کی باتوں میں اختلاط ہو، اوٹ پٹا نگ باتیں کرتا فاسد النَّدُ بیر ہو، مجنون کی طرح لوگوں کو مارتا گالی دیتا نہ ہو، یہ معتوہ اس کی ہے جس کوتمیز ہے۔'' (بھارِ شریعت، صفحہ 200، حلد 3، مکتبة المدینه)

قوانینِ شریعت کی رُوسے معتوہ ونابالغ عاقل ہِبَہ وصدقہ قبول کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

حضرت علامه علا والدين صَلَفى عَلَيْهِ الدَّحْمَه فرمات بين: "وتصرف الصبي والمعتوه الذي

یعقل البیع والمشراء ان کان نافعا محضا کالاسلام والاتهاب صح بلا اذن "لین بیجاور معتوه گریج و شراء کرنا جائن جوائع و شراء کرنا جوائع و شراء کرنا جائے ہوں ان کے آگر فات میں اگر صرف نفع ہونقصان کا بالکل کوئی پہلونہ ہوتوان کے ایسے تصرفات بغیرولی کی اجازت کے شیح ہیں جیسے اسلام قبول کرنا ، ہمبة قبول کرنا۔

اس كتحت علامه ابن عابدين شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فرمات بين: "اى قبول الهبة و قبضها و كذا الصدقة "بين ان كابِهبَكُوتُول كرنااس برقبضه كرناصيح بهاسى طرح صدقے كاتكم بهد. (درمحتار مع رد المحتار ، صفحه 291 ، جلد 9 ، دارالمعرفة بيروت)

لہٰذااگرآپ کی بہن میں مٰدکورہ بالاصورت پائی جاتی ہےتو بیضروری ہے کہ زکو ۃ کے مال کا آپ اپنی بہن کو قبضہ دے کر مالک بنائیں۔ بغیراس کو مالک بنائے زکو ۃ ادانہیں ہوگی۔

دوسری صورت میہ ہے کہ آپ کی بہن کا ذہنی توازن اتنا خراب ہو کہ مجنون کی کیفیت کو پہنچ چکی ہوتو اس صورت میں زکو ۃ اسے تو نہیں دی جاسکتی لیکن اس کے ولی یعنی باپ، دادا، ان کے وصی یا جس کی زیر کفالت ہواس کو اس مجنونہ کے لئے دی جاسکتی ہے۔

حضرت علامه علا وَالدين صَفَلَفَى عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فرمات بين: "ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا اباحة "العنى ذكوة كي ادائيك كردياجائ مباح كردين سي ذكوة ادائيس موكد.

اس كت حفرت علامه ابن عابدين شامى عليه الرَّحْمَه فرمات بين: `وفي التمليك اشارة الى انه لا يصرف الى مجنون و صبى غير مراهق الا اذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالاب والوصى المراهق الا اذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالاب والوصى المراهق الله عبد المراهق المراهق

#### المُعَادِينَ الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

۔ وغی<sub>سر</sub>ھما''**لینی تُملِیک** لفظ میںاس مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ زکو ۃ مجنوں اورغیرِمُر ائِق بیچے کونہیں دی جائے گی' البنۃ اگران کا ولی جوان کی طرف سے قبضہ کرنے کا اہل ہووہ ان کے لئے مالِ زکو ۃ پر قبضہ کرے جیسے باپ یا وسی وغیرہ تواس صورت میں زکو ۃ دی جاسکتی ہے۔

(درمختار مع رد المحتار ، صفحه 341 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صدر الشريعة ، بكر والطّريقة مفتى محمد المجدى الطّمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "ما لك كرن مين ميهى ضرورى ب كما يسيكود يجو فبضه كرنا جانتا بوء يعنى ايبانه بوكه يهينك دي يا دهوكه كهائ ورنه ادانه بوگى ، مثلاً نهايت مجهو في يج يا پاگل كودينا اور اگر بي كواتئ عقل نه بهوتواس كی طرف سے اس كاباپ جوفقير بهويا وسى يا جس كی تگرانی مين ب قبضه كريں ."

(بهارِ شریعت ، صفحه 875 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

ندکورہ دونوں صورتوں میں زکوۃ کے اُحکام ہم نے مطلق تحریر کئے ہیں۔ دریافت کر دہ صورت میں بڑا بھائی ہیں عورت کا ولی ہے اور اسی نے اپنی زکوۃ بہن کودینی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بھائی مالِ زکوۃ اپنی بہن کے نام کردیں تو زکوۃ ادا ہوجائے گی۔ البتہ بہتریہ ہے کہ گواہ مقرر کرلیں ،اس لئے کہ ایسے بھائی کا قبضہ اسی بہن کا قبضہ قرار یائےگا۔

حضرت علامه بربان الدين مُر غينا في عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "واذا وهب الاب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد والصدقة ..... في هذا مثل الهبة "ليعنى جب باپ اپ نابالغ بيخ كوكى چيز ببته كرية صرف بربَه كرنے سے بى بيٹاما لك بهوجائے گا،اس مسكلے ميں صدقے كاحكم بربَه كی طرح ہے۔ (ملحماً) (هدايه آخرين، صفحه 288 تا 288 مطبوعه لاهور)

حضرت علامه ابن بحجيم مصرى عَلَيْ والدَّخبَ الدَّخبَ المكالم بيان كرتے ہوئے فرماتے بين: "واذا علم السحكم في الهبة علم في الصدقة بالاولى "بعن جب يكم بِبَهَ كَ بارے بين معلوم ہواتوصدقے ك بارے بين معلوم ہواتوصدقے ك بارے بين بدرجه ولى معلوم ہوا۔ (بحر الرائق ، صفحه 490 ، جلد 7 ، مطبوعه كوئته)

حضرت علامه علا والدين صَلَفى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: 'وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة

= ﴿ فَصَل: 16 ﴾=

وهـو كـل من يعوله فدخل الاخ والعم عند عدم الاب لو في عيالهم تتم بالعقد لو الموهوب لليم

393

﴿ فَتَنَا وَيُنَا لَكُونَ الْفَرَاتُ الْفَرِينَ الْفَرِينَ الْفَرِينَ الْفَرِينَ الْفَرِينَ الْفَرِينَ الْفَرِي

صکد الشّریع عَامِلُهِ الرَّحْمَه فرماتے ہیں: 'جوخص نابالغ کاولی ہے اگر چہاس کونابالغ کے مال میں تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو یہ جب بھی نابالغ کو ہِبَہ کردے تو محض عقد کرنے سے یعنی فقط ایجاب سے ہِبَہ تمام ہوجائے گا بشرطیکہ شے مَو ہُوب واہب یا اُس کے مُو وَع کے قبضہ میں ہو۔ معلوم ہوا کہ باپ کے ہِبَہ کا جو حکم ہے باپ نہ ہونے کی صورت میں چھایا بھائی وغیر ہُما کا بھی وہی حکم ہے بشرطیکہ نابالغ ان کی عیال میں ہواس ہِبَہ میں بعض ائم کا ارشاد ہے کہ گواہ مقرر کرلے یہ اِشہاد ہِبَہ کی صحت کے لئے شرط نہیں بلکہ اس کئے ہے تا کہ وہ آئندہ انکار نہ کرسکے یا اُس کے مرنے کے بعد دوسرے وُرَ شاس ہِبَہ سے انکار نہ کردیں۔'

مزید فرماتے ہیں: "صدقہ کا بھی بہی تھم ہے کہ نابالغ کواس کے ولی نے صدقہ کیا تو قبضہ کی ضرورت نہیں۔ " (بھار شریعت ، صفحه 77 ، جلد 3 ، مکتبة المدینه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله

كتبىسىسە ٱ<u>بُومُحَمَّلَامِ</u>كَالِمَعَلَامِثَاللَافِيَّ 24 شعبان المعظم <u>1430</u>ھ 16اگست <u>200</u>9ء

می شادی کے لئے زکوۃ دینا کیسا؟ آیجہ

فَتُوىٰ 241 🎼

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

﴿ فَتَنْ الْعَلِينَةُ عَلَيْكُ الْكَوْفَةُ الْكَوْفَةُ الْكَوْفَةُ الْكَوْفَةُ الْكَوْفَةُ الْكَوْفَةُ الْكُوفَةُ الْكُوفَةُ الْمُؤْلِقُةُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُةُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقِةُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِةُ لِلْمُؤْلِقُولِقُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِقُلِقُلِقُلِقُلِقُ اللَّلِقُلِقُلِقُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِقُلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلِمُلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِقُلِمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمِ لِلْمُؤْلِقِلِلِمُ لِلْمُؤْلِقُلِمُ لِلْمُؤْلِقِلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِقُلِقُلِ

**(1)** کیالرکی کی شادی کے لئے زکو ۃ دے سکتے ہیں؟

﴿2﴾ میرے بہنوئی شراب بہت پیتے ہیں انہیں اس سے کیسے چھٹکارا دلایا جائے؟ بیٹی اللّٰوالدِّخیمٰن الدِّحیْد

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ اگر فدکورہ لڑی شرعی فقیر ہے یعنی حاجت اصلیہ سے زائداس کے پاس اتنا مال نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے یا مال تو ہے مگر مدیون ہے اور دین اداکرنے کے بعد صاحب نصاب نہیں رہتی تو اس صورت میں اسے زکو ہ دی جاسکتی ہے اسے دینے سے ادا ہوجائیگی ۔ اور نصاب سے مرادیہ ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی رقم یا اس کے برابر کوئی بھی قرض اور حاجت اَصلیہ سے زائد سامان ہو۔

صدر الشريعة ، بَن رُ الطَّريقة مفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة ارشا وفر مات بين: ' فقير وه خُض ہے جس ك پاس پچھ ہو گر نه اتنا كه نصاب كو بہنج جائے يا نصاب كى قدر ہو تو اُس كى حاجت اَصليه ميں مستغرق ہو، مثلاً رہنے كا مكان ، پہنے كے كيڑے ، خدمت كے لئے لونڈى ، غلام ، علمى شغل ركھنے والے كود بنى كتابيں جواس كى ضرورت سے زيادہ نہ ہوں جس كابيان گر را ۔ يونہى اگر مديون ہے اور دَين نكالنے كے بعد نصاب باتى نه رہے تو فقير ہے ، اگر چداس كے پاس ايك تو كياكئ نصابيں ہوں ۔' (بھار شريعت صفحه 924 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

﴿2﴾ شراب پینے کے گناہ بلکہ ہر گناہ سے بیخے کے لئے گناہوں کے عذاب کو پڑھناسنا بے حدمفید ہے۔ان کے لئے دعا کرتے رہیں اورا گرممکن ہوتو انہیں دعوتِ اسلامی کے 30دن کے مدنی قافلے میں سفر کروادیں اِنْ شَآءَ اللّٰه عَدَّوَجَلَّ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے الفت نصیب ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 18 رمضان المبارك 1430م الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُحَمَّدَقَالِيَّمَ الْقَادِيِّيُ

. المحمد المحمد



### چ کچر جانے والے کوز کو ۃ دینا کیسا؟ کچھ

#### فَتوى 242 🎉

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیا نِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ کیائسی بزرگ شخص کو حج کروانے کے لئے لے جانے والاشخص اگرا پنامال نہ رکھتا ہوتو زکو ق کی رقم سے حج پر جاسکتا ہے یانہیں؟ پیشیداللّاء الدّیخیلن الرّحیامہ

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شخصِ مذکورا گرشری فقیرہے بینی زکوۃ کامُستحق ہے توبیز کوۃ لےسکتاہے اور جب زکوۃ لے کر مالک ہو جائے گا توخواہ اس رقم سے حج کے لئے جائے خواہ کوئی دوسرا کام کرے،اسے اختیار ہے لیکن اس مقصد کیلئے سوال کرنے کی اجازت نہیں۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ اَعْلَم عَزْوَجَلِهِ وَسَلَّم كَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

عَنْهُ فَصَلَ: 🐿 🎥

## هِ إِلَا لَا لَا قَا مُونَ مِانَهُ مُونَ مِينَ شُكَ آجائِ تَوَ؟ ﴿

### فتوى 243 🕌

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ ہمارے مدرسے کی لیب میں ایک بکس ہے جس میں ہم اپنی لائبر بری کے پیسےالگ تھیلی میں رکھتے تھے۔جبکہ رَمَضان کے مہینے میں ہم اسی بکس میں زکو ق کے پیسے بھی رکھتے ہیں۔اب اس میں ایک دن ایک اور تھیلی نکی جس میں تقریباً ایک ہزار روپے سے زائد رقم ہے ہمارا کہنا ہیہ ہے کہ بیہ ہماری لائبر بری کی رقم نہیں ہے اور گمان غالب بیہ ہے کہ بیر قم زکو ق کی ہوگی جوہم رَمَضان میں جمع ہمارا کہنا ہے۔

الكافي الكافع الم

**سائل:عبدا**لله( کھارادر، کراچی)

الم فَتُناوين الفاسنَتُ المُ

کیا کرتے تھے تواب ہم اس قم کا کیا کریں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوانينِ شَرْعِيَّ كَ رُوسِ اسْ مَ كَ صورتِ حال مِين جوسوال مِين مَدُور هِ مَمَّانِ غالب بِمُل كياجا تا هـ - جياك مَ خَدُمُ ذُعُيُ ونِ الْبَصَائو شَرح الْاشْبَاه وَالنَّظَ ائِومِين غلبة ظَن كالعريف كتحت لكها هِ:

'الشك لغة مطلق التردد وفي اصطلاح الأصول استواء طرفي الشيء، وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل القلب الى أحدهما، فان ترجح أحدهما، ولم يطرح الآخر، فهو ظن، فان طرحه، فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين "ترجمه: لغت مين شك مطلق تردُّ وكو كمتح بين اوراُصُولِيّن كي اصطلاح مين اس سے مرادكسي شي كي دونوں طرفوں كا برابر ہونا ہے، اور وہ دو چيزوں كے درميان وقوف ہے اس طرح كه دل دونوں مين سے كسى طرف ماكل نه ہو، پھر اگر دونوں مين سے كوئى ايك جانب ترجيح پاجائے اور دوسرى طرف كو بالكل مسترد كرديا جائے تو يظن غالب ہے جو يقين كا طرف كو بالكل مسترد كرديا جائے تو يظن غالب ہے جو يقين كا درجد ركھتا ہے۔

(غمزعيون البصائر شرح الاشباہ والنظائر، صفحه 183، حلد 1 ، مطبوعه كراچي)

ای طرح فَتَ اوی رَضَوِیَّه میں ہے: ''جانبِرانج پرقلب کواس درجہ وُ ثوق واعتاد ہو کہ دوسری طرف کو بالکل نظر سے ساقط کردے اور محض نا قابلِ اِلنفات سمجھے گویا اُس کا عدم ووجود یکساں ہواییا ظن غالب فقہ میں مُلحِق بَیقین کہ ہرجگہ کارِیقین دے گا۔ اور ایخ خلاف یقینِ سابق کا پورا مزاحم ورافع ہوگا اور غالبًا اصطلاحِ علما میں غالب ظن وا کبررائی اسی پراطلاق کرتے ہیں۔' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 493 ، جلد 4 ، رضا فاؤ نڈیشن لاھور)

جب آپ اس بکس میں زکو ق کی رقم بھی رکھتے ہیں اور آپ کے غالب گمان میں بھی وہ لائبر ریی کی رقم نہیں ہے تو اسے زکو ق ہی کی ہے۔ ہے تو اسے زکو ق ہی کی ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

نتب <u>ٱبُوجُــةَنَّهَ كِلْهِ يَجِلِلْعَظَارِخُ</u> المَدَذِ

25 رجب المرجب <u>1426</u> ه 31 اگست <u>2005</u>ء

الجواب صحيح اَبُوالصَالِّ فُكَمَّدَةَ اليَّمَ اَلْقَادِيِّ فَ



## ه امام ومؤذن كوز كو قدينا كيسا؟

فَتوىل 244 🎇

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیاعلائے اہلستّت اور مؤذن اور مِلِّغین کوز کو ق ، فطرہ دے سکتے ہیں؟

بِسْوِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ اور فطرہ ہر فقیرِ شرعی غیرِسیّداور غیر ہاشی کو دے سکتے ہیں اور عالم کو دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے کیکن اس میں عالم کا ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے بہارِ شریعت میں ہے:'' فقیرا گرعالم ہوتو اُسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے گر عالم کو دے تو اس کا لحاظ رکھے کہ اس کا اعز از مدِّ نظر ہوا دب کے ساتھ دے جیسے چھوٹے بڑوں کو نَذُر دیتے ہیں اور معَاذَ اللّٰه عالم وین کی حقارت اگر قلب میں آئی تو یہ ہلاکت اور بہت سخت ہلاکت ہے۔''

(بهارشريعت ، صفحه 924 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

اس لیے اگر مؤذن صاحب، عالم صاحب یا میلغ صاحب فقیر شرعی ہوں اور سیّد نہ ہوں تو ان کوزکو قاور فطرہ دے سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ دینا تخواہ کے طور پرنہ ہو کہ سی بھی قتم کی تخواہ کی میں زکو قاکی رقم اوانہیں کی جاسکتی۔ واضح رہے کہ دینا تخواہ کے طور پرنہ ہو کہ سی بھی قتم کی تخواہ کی میں زکو قاکی میں الله تعالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَدَّوَ عَلَى مَدَّى اللّٰهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَم عَدَّو عَلَى مَدَّى اللّٰهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَم عَدَّو عَلَى مَدّى اللّٰهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ اَعْلَم عَدَّو عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهِ اَللّٰهِ اَللّٰهُ اَعْلَم عَدَّو عَلَى اللّٰهِ اَعْلَم عَدَّو عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اَعْلَم عَدَّو عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُ اَعْلَم عَدَّو عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّ

كتب كتب كتب كتب كتب كنام المنطقة المن

# می کن رشته دارول کوز کو ة دی جاسکتی ہے؟ کچھ

فَتُوىٰ 245 🎇

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین ان مسائل کے بارے میں کہ

﴿ فَتَاوَىٰ آخِلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ فَتَاكِفَ آخِلُسَنَّتُ الْكَوْفَ

﴿1﴾ رشتے دارول میں سے کس کس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟

﴿2﴾ بیوہ عورت جس کا کوئی وارِث نہ ہواوراس کے بیٹیم بیچ بھی ہوں تو اس کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے یانہیں؟ سائل: محمد نعیم (مدینة الاولیاء ملتان شریف، پنجاب)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ رشتے داروں میں سے کوئی حاجت منداور شرعی نقیر ہے تو اس کوز کو قردینا افضل ہے مگر ان کو دینے کی چند شرا نظر میں: (1) سیّد یا ہاشمی نہ ہو (2) والدین (3) یا اپنی اولا دمیں سے نہ ہوں (4) میاں بیوی نہ ہوں (5) ایسا نابالغ نہ ہوجس کا والد غنی ہو۔ ان کے علاوہ (1) بھائی (2) بہن (3) ساس (4) سسر (5) بہو (6) داماد (7) خالہ (8) پھو پھی (9) اپنی زوجہ کی اولا د جو دوسرے شوہر سے ہو (10) اپنے شوہر کی اولا د جو دوسری بیوی سے ہو (11) اپنی والدہ کی زوجہ کی اولا د جو دوسرے بھو (10) ماموں۔ ان سب کوز کو قدینا جائز ہے بشر طیکہ میتی ہوں۔

فَتَاوَىٰ عَالَمُكِيْرِى مِنْ ہِ: والافضل في الزكاة والفطر والنذور الصرف اولا الى الاخوة والاخوات ثم الى اولادهم ثم الى الاخوال والخالات ثم الى اولادهم ثم الى الارحام " (فتاوىٰ عالمگيرى ، صفحه 190 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

خلیفہ اعلیٰ حضرت مولا نامحمد امجد علی اعظمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه ارشاد فرماتے ہیں:''زکو ۃ وغیرہ صدقات میں افضل میہ ہے کہ اوّلاً اپنے بھائیوں بہنوں کود ہے پھراُن کی اولا دکو پھر چیااور پھوپھیوں کو پھر ان کی اولا دکو پھر اموں اور خام کے ماموں اور خالہ کو پھراُن کی اولا دکو پھر آن کی اولا دکو پھر آپ شہر یا گاؤں خالہ کو پھراُن کی اولا دکو پھر آپ شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو پھرا ہے۔ 1، مکتبة المدینه)

﴿2﴾ بيوه عورت اگرواقعی شرعی فقير ہے تواس کوز کو ة دی جاسکتی ہے بشرطيكه سبّد ه نه هو۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْدِو اللهِ وَسَلَّم

كتب ه إَبُوالصَّالَ فَكَمَّلَ قَالِيَّمَ القَّادِيِّيُ

6 شوال المكرم <u>1427</u> ه 30 اكتوبر <u>2006</u>ء



### چ سگی بہن کوز کو ہ دے سکتے ہیں کچھ

#### فَتُوبَىٰ 246 🐌

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ بہن کوز کو ق کی رقم دے سکتے ہیں یانہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ السُّمِوْنِ المُلِكِ الْهُمَّابِ اللّٰهُمَّ مِهْ الدَّقِ وَ الصَّوَابِ الْهُمَّ مِهْ الدَّوْقِ وَ الصَّوَابِ الْهُمَّ مِهْ الدَّمْ وَ الصَّوَابِ المُسْتِقِ زَلُو قَدِينا بَهُمْ مِهِ مَا لَكُمْ مِن اللَّهُمُّ مِن اللَّهُمُّ مِن اللَّهُمُّ مِن اللَّهُمُّ مِن اللَّهُمُّ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُّ مِن اللَّهُمُّ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الل

جساکہ بخرالو ائق میں 'واصلہ وان علا وفرعہ وان سفل ''کاشرح میں ہے: ''وقید باصلہ وفرعہ لان من سواھم من القرابة یجوز الدفع لھم وھو اولی لما فیہ من الصلة مع الصدقه کالاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات الفقر آء ''مینی اصل اور فرع جسے ماں باپ، دادادادی ، نانانی ، اورا پنی فروع یعنی جواپنی اولادیا اپنی اولادی اولاد میں ہے ہوں جسے بیٹا فرع جسے ماں باپ، دادادادی ، نانانی ، اورا پنی فروع یعنی جواپنی اولادیا اپنی اولادی اولاد میں سے ہوں جسے بیٹا بیٹی ، بوتا پوتی ، نواسانواس کے علاوہ دوسر نے رہی رشتے داروں کودینا جائز ہے بلکہ ان کودینا بہتر ہے کیونکہ اس میں زکو ق کے ساتھ ساتھ صلد رحمی ہے جسیا کہ بھائیوں اور بہنوں ، پچوپھوں ، مامووں اور خالاوں کوزکو ق دینا جبکہ وہ فقیر (مُستقِ زکو ق) ہوں۔ (بحر الرائق ، صفحہ 425 ، حلد 2 ، مطبوعہ کوئٹه)

سیّدی اعلی حضرت، امام المِسنّت امام احمد رضاخان عَلَیْه رَخْمَةُ الرَّخْمَن سے سوال کیا گیا کہ کیا بہن اور بھائی کو زکو ق دے سکتے ہیں تو آپ عَلَیْهِ الرَّحْمَه نے ارشاد فرمایا: '' ہاں جائز ہے جبکہ مُصرَ ف ہو۔'' (فتاوی رضویه ، صفحه 252 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور)

صَدرُ الشَّريعَه مفتی مُمرامجرعلی اعظمی صاحب رَخمةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَيْهِ فَرماتے ہیں:'' زکو ۃ وغیرہ صدقات میں افضل سیہ کہاوّ لاًا پنے بھائیوں بہنوں کودیے پھراُن کی اولا دکو پھر پچپااور پھوپھیوں کو پھران کی اولا دکو پھر ماموں اور ﴿ فَتَنَافِئَ الْفِلْسَنَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَلِفَ الْمُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَلِفَ الْمُ

فالہ کو پھراُن کی اولا دکو پھر ذَوِی الارحام لیعنی رشتہ والوں کو پھر پڑوسیوں کو پھراپنے بیشہ والوں کو پھر اپنے شہریا گاؤں کی الارحام لیعنی رشتہ والوں کو پھر پڑوسیوں کو پھراپنے بیشہ والوں کو بھر اپنے شہریا گاؤں کی جس کے رہنے والوں کو ۔حدیث میں ہے کہ نبی صَلَّی اللهُ تَعالَی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّه نے فرمایا: اے اُمتِ محمد! فتم ہے اُس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالی اس تحصد قد کو قبول نہیں فرما تا جس کے رشتہ واراس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے قتم ہے اُس کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالی اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا۔'' (بھار شریعت ، صفحہ 933 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب اَبُوالصَّالِ فَعَمَّدَ قَالِيَهُ القَادِرِ فِي

11 شعبان المعظم 1428 ه 25 اكست 2007،

### پی رضاعی اولا دکوز کو ۃ دے سکتے ہیں کچھ

فَتُوىٰ 247 🎉

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا پنی رضاعی اولا دکوز کو ۃ دے سکتے ہیں یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اپنی رضاعی اولا دکوز کو ۃ دے سکتے ہیں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔

چنانچه فَتُحُ الْقَدِیُو میں علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد رَضْهَ اللهِ تَعَالی عَلَیْه اس عبارت و لاید فع الموزکی زکاته ..... الخ "کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: الأصل أن كل من انتسب إلى المزكى بالموزكى زكاته ..... الخ "کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: الأصل أن كل من انتسب إلى المزكى بالمولاد أو انتسب هو له به لا يجوز صرفها له "ترجمه: قاعده كليه بيه كه برو ه تحض جوولادت كى وجه سے اس كى طرف منسوب بوتواس كوزكوق منسوب بويازكوة لينے والاولادت كى وجه سے اس كى طرف منسوب بوتواس كوزكوق الله عليہ من الله عليہ منسوب بويازكو منسوب بويازكو منسوب بوتواس كوزكوق الله عليہ منسوب بوتواس كوزكوق الله الله عليہ منسوب بويازكو منسوب بويازكو منسوب بوتواس كوزكو منسوب بوتواس كوزكو منسوب بوتواس كوزكو منسوب بوتواس كوركوق الله بوتواس كي الله بوتواس كوركوق الله بوتواس كوركوق الله بوتواس كي طور بوتواس كوركوق الله بوتواس كوركوق الله بوتواس كوركوق بوتواس

عَتَابُ النَّكُوٰعَ

فتشاوي الملشت

ويناجا ئزنہيں۔

(فتح القدير ، صفحه 209 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئته)

بَحُرُ الرَّ ائِق شَرِح كُنُزُ الدَّقَائِق مِن علامه شَنْ مُحد بن سين بن على حَفَى رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهُ وُ واصله وان علا وفرعه وان سفل "كتحت تحريفر ماتے بين: وقيد باصله وفرعه لان من سواهم من القرابة لا يجوز الدفع لهم وهو اولى لمافيه من الصلة مع الصدقه كالاخوة والاخوات الخن، ترجمه: اصل اور فرع كى قيداس لئ لگائى گئى ہے كه ان كے علاوہ قريبى رشته داروں كوزكوة و يناجائز ہے اوران كوزكوة و ينا افضل ہے كہ اس ميں صدقه و ينے كے ساتھ صلدرى بھى شامل ہے جيسا كه بھائى اور بهن كوزكوة دينا۔

(بحرالرائق ، صفحه 425 ، حلد 2 ، مطبوعه كو ئثه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

## چ خالہ کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے؟

فَتُوىٰ 248 🦫

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری خالہ کوان کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے اب وہ خودہی گھر کا کام کر کے گزربسر کرتی ہیں کیا میں ان کواپنی زکو قادے سکتا ہوں؟ جبکہ ان کی مالی حیثیت بھی صحیح نہیں ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

خالەكوز كۈ ۋ دىناجائز بلكە بهتر ہے جبكە ومُستحقِّ ز كۈ ۋېوں۔

جبيها كه علامه ابن نجيم مصرى حنى رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه صاحبِ كنز كِقُولْ 'واصله وان علا وفرعه وان

المُ فَتَا وَيُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

سفل "كى شرح ميں فرماتے ہيں: "وقيد باصله وفرعه لان من سواهم من القرابة يجوز الدفع لهم وهو اولى لما فيه من الصلة مع الصدقه كالاخوة والاخوات والاعمام والاعمات والاخوال والحالات الفقراء "يعنی اپنی اصل جيسے ماں باپ ، دادادادی ، نانانی ، اورا پنی فرع یعنی جواپنی اولادیا اپنی اولادی اولادی اولادی میں سے ہوں جیسے بیٹا بیٹی ، پوتا یوتی ، نواسا نواسی كے علاوه دوسر نظر يبی رشتے داروں كودينا جائز ہے بلكه ان كودينا بہتر ہے كيونكه اس ميں زكوة كے ساتھ ساتھ صلدر حی ہے جيسا كه بھائيوں اور بہنوں ، پچاؤں ، پھوپھوں ، ماموں اور بہتر ہو كودينا جبكہ وہ فقير (مُستحق زكوة) ہوں۔ " (بحر الرائق ، صفحه 425 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئته)

یونہی صدور الشریعہ مفتی محمد المجد علی اعظمی صاحب رخمهٔ اللهِ تعَالی عَلَیْهِ فرماتے ہیں' زکو ہو وغیرہ صدقات میں افضل ہے ہے کہ اوّلاً اپنے ہما ئیوں بہنوں کود ہے پھراُن کی اولا دکو پھر پچپااور پھوپھیوں کو پھران کی اولا دکو پھر ماموں اور خالہ کو پھراُن کی اولا دکو پھر آن کی اولا دکو پھرا ہے نشہر یا گاؤں خالہ کو پھراُن کی اولا دکو پھر آن کی اولا دکو پھرا ہے نشہر یا گاؤں کے دہنے والوں کو پھرا ہے بیشہ والوں کو پھرا ہے نشہر یا گاؤں کے دہنے والوں کو حدیث میں ہے کہ نبی صلّی الله تعالی عَلیْهِ وَالله وَسَلّه نے فرمایا: اے اُمتِ محمد اِقتم ہے اُس کی جس نے محمد تقدید کو بول نہ ہوں اور یہ غیروں کو دے قتم ہے اُس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالی اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا۔' (بھار شریعت ، صفحہ 933 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّو مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب اَبُوالصَّاكُ فُحَمَّلَ قَالِيَهُمُ القَّادِيُّ فُ

24 ذي الحج <u>1426</u> ه 25 جنوري <u>2006</u>ء

## هِ قَرْضَ دار بِها ئِي كُوز كُوة دينا كيسا؟ ﴿

فَتُوىٰ 249 🦫

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے بھائی کالکڑی کا

﴿ فَتَنَافِئُ آهِٰلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْأَوْفَ ﴾

کاروبارتھا جس میں انہیں سخت نقصان ہواحتی کہ وہ مقروض ہو گئے میں نے اس دوران انکی کچھ مدد کی جس سے پچھ حد گا تک ان کے نقصان کا از الہ ہوا، اب بھی میرے بھائی پریشانی کی حالت میں ہیں میں ان کی مزید مدد کرنا چا ہتا ہوں تو کیا میں اپنی زکو ۃ اورا پنی ہیوی کے زیورات کی زکو ۃ اس کی مرضی سے اپنے بھائی کودے دوں تو کوئی مسکلہ تو نہیں؟ سائل: غلام حسین (کورگی 4، کرا چی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

البُوَوابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مُسُنُول میں اگرآپ کے بھائی کے پاس حاجت ِ اُصلیہ کے علاوہ اتنامال نہیں ہے کہ وہ اپنا قرضہ ادا کرسکیں تو ان کا قرضہ ادا کرنے کے لئے ان کی امداد زکو قصے کی جاسکتی ہے بلکہ دوسروں کے مقابلے میں بھائی کو زکو قدیناز یادہ اولی ہے بشرطیکہ ومُستِق ہوکہ قریبی رشتہ دارکودینے میں زیادہ تو اب ہے۔

مستحقِ ز کو ة فقیرا گرمقروض ہوتواہے دینازیادہ فضیلت رکھتاہے۔

چنانچه دُرِّ مُخْتَارين من الطهيرية الدفع للمديون العيملك نصابا فاضلا عن دينه و في الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير أي أولى من الدفع للفقير الغير المديون لزيا دة احتياجه "يعن مصارف زيادة من سايك مقروض محمل معارف زياده ضرورت كييش نظراس كو

زكوة وينافقيركووييز سے افضل هـ (درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 339 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عقيل عطاري المدني 8 رمضان المبارك <u>1426</u> ه 13 اكتوبر <u>2005</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكَمَّدَةَ السَّمَا القَادِيِّ

حضرت قنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ' معلم کا ایک باب جسے آ دمی اپنی اصلاح اور اپنے بعد والوں کی اصلاح کے خیال سے یاد کر تا ہے، سال مجرکی عبادت ہے افضل ہے۔' (سیراعلام النبلاء ،صفحہ 275 ، جلد 5)



فَتُوىٰ 250 🎇

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ سونیلی ماں کوز کو ۃ دینا کیسا ہے؟ جبکہ وہ شرعی فقیر ہوں۔ مسائل:سید محمد مہیل (لانڈھی،کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ النَّوِقِ وَ الصَّوَابِ سُوتِيلِ مان شرعى فقير مون توزكوة ويناجا مُزَاجِ جَبَدُ وَلَى اور شرعى مما نعت نه يائي جائے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب<u></u> ئۇالصاڭلۇقىگىلقالىتىمالقادىنى

ر عبان المعظم 1429هـ 24 اگست 2008ء

# هِ ساس کوز کو ة دینا کیسا؟ کچھ

### فَتُوىٰي 251 ۗ الله عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَلَا عَلَّا ع

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میری ساس بہت غریب ہیں ان کے ایک بیٹا ہے جواسکول پڑھتا ہے اور شو ہر نشہ کرتا ہے وہ دوسروں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی ہیں ان کے گھر میں ضروریا ہے زندگی مثلاً ٹی وی، چاریا ئی، برتن وغیرہ کے علاوہ کوئی اور سامان نہیں ہے تو کیا میں انہیں ہر ماہ زکو ق کی رقم یا کھانا وغیرہ دے سکتا ہوں یا نہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

صورتِ مَسْنُولہ میں ساس کی مِلکِیَّت میں جوٹی وی ہے اگر اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوجائے توان کوز کو قنہیں دے سکتے نہ قم کی صورت میں اور نہ ہی کھانے کے سامان کی صورت میں کہ ٹی وی عمو ماً حاجت ِ اَصلیہ میں شارنہیں ہوتا بلکہ حاجت ِ اَصلیہ سے زائد ہے ، البتہ بعض افراد کے لئے ان کی حالت کے اعتبار سے بیحاجت ِ اَصلیہ میں شار ہوسکتا ہے۔

اور خیال رہے کہ زکو ہ فرض ہوجانے کے بعداس میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے البتہ فرض ہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی تھوڑی کرکے دینا جائز ہے پھر جب سال پورا ہوجائے توجو باقی رہ جائے تگٹشٹ ادا کرنا ہوگی۔

اعلى حضرت عَلَيْهِ الرَّحْمَة ارشاد فرمات مين: ' كولانِ كول (يعنى سال كمل ہونے) كے بعدادائے زكوة ميں اصلاً تاخير

جائز نبيل جتنى دريل كائر كالر موكات (فتاوى رضويه، صفحه 202، حلد 10، رضا فاؤند يشن الاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتبــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عقيل عطارى المدني 29 محرم الحرام <u>1427</u>ه 28 فروري <u>2006</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالِّ فُكِمَّلَةَالِيَّمَ القَّادِيِّ فَيَ

### ﷺ کیا نندکوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ ﷺ

فَتُوىٰ 252 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا پنی نندکوز کو ۃ وے سکتے ہیں یا نہیں؟اگر نندغیر شادی شدہ ہوتو اس کو جہیز بنوا کردے سکتے ہیں یانہیں؟ شادی میں نندکو تحفہ یا اس کے بچوں کے کپڑے وغیرہ کی مدمیں اس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ کی نندغیرسیّدہ اور شرعی فقیر ہیں تو ان کوز کو قدینا جائز ہے شرعی فقیر سے مرادابیا شخص ہے جس کے پاس پچھ ہو مگر نہا تنا کہ نصاب کو بہنے جائے یا نصاب کی مقدار موجود تو ہے لیکن اُس کی حاجت اَصلیہ میں مستغرق ہو۔
اور زکو ق کی ادائیگی نقذی ، زیورات ، سامان وکھانے وغیرہ کی صورت میں بھی جائز ہے جبکہ شرعی فقیر کواس کا مالک بنانا بایا جائے۔

شَرح نُقَایَه میں خَانِیَه کے حوالہ سے ہے: ''لو اطعم یتیما او کساہ من زکاته بالتسلیم الیه جاز ان کان مراهقا او یعقل القبض وان کان صغیرا لا یجوز ''یعنی اگر کی نے اپنی زکو قسے بیتیم کوکھانا کھلایا، یا کپڑے پہنائے بایں طور کہ اس کوان چیزوں کا مالک کر دیا تو زکو قادا ہوجائے گی اگر چہوہ بچے مُراہِتی یا ایسا ہے جوقبضہ کرنا جانتا ہے اور بصورت ویگرنا بالغ بیچ کودیئے سے زکو قادا نہ ہوگی۔

(شرح نقايه ، صفحه 536 ، جلد 1 ، مطبوعه كراچي )

اسی طرح تحفہ یا بچوں کے کیڑوں کا کہہ کربھی زکوۃ دے سکتے ہیں زکوۃ ظاہر کر کے دینا ہی ضروری نہیں نیز اگر براہ راست کیڑوں یا بچوں کے تخا کف کی صورت میں بچوں ہی کو دینی ہوتویا درہے کہ زکوۃ کا مالک کسی بالغ یا ایسے اگر براہ راست کیڑوں یا بچوں کے تخا کف کی صورت میں بچوں ہی جو قبضہ وغیرہ سے ناواقف ہے اس کوزکوۃ دینے سے زکوۃ ادانہیں ہوگی سوائے یہ کہ اس کا والد قبضہ کر ہے جبکہ وہ شرعی فقیر ہو۔ نیز ایسا نابالغ بچے جس کا والد فیضہ کرے جبکہ وہ شرعی فقیر ہو۔ نیز ایسا نابالغ بچے جس کا والد فن ہے اس کوزکوۃ

دیناجائز نہیں۔

چنانچ دُرِّ مُختار میں ہے:''ویشترط ان یکون الصرف تملیکا لا اباحة کما مر'' یعیٰ جس مُعرَف میں زکوۃ خرج کی جارہی ہاس میں تَملیک کا ہونا ضروری ہے بطور اِباحت اداکر نے سے ادانہ ہوگا۔

رَدُّالُمُحُتَار مِیں اس عبارت کے تحت ہے: '' وفی التملیك اشارة انه لا یصرف الی مجنون و صبی غیر مراهق، الا اذا قبض لهما من یجوز له قبضه كالاب والوصی وغیر هما، و یصرف الی مراهق یعقل الاخذ كما فی المحیط ''یعی تملیک کی قید سے اس بات کی طرف اشاره ہے كه ذكوة كو پاگل اور غیر مرائق بچ كی طرف مرف كرنا جائز نهیں سوائے بیكه ان کی جگہوہ قبضه كرے جس كا قبضه كرنا جائز ہم جیسے باپ وصی اور ان کے علاوہ كوئی اور شخص، البته ایسا مرائق بچ جو قبضه كرنے کی تمیز رکھتا ہے اس كودی جائز ہے جیسے باپ وصی اور ان کے علاوہ كوئی اور شخص، البته ایسا مرائق بچ جو قبضه كرنے کی تمیز رکھتا ہے اس كودی جاسكتی ہے جیسا كم عبل میں ہے۔ (در محتار مع ردالمحتار، صفحه 341، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

فَسَاوی ٰ رَصَوِیَّه میں ہے:'' یہ بھی کچھ ضرور نہیں کہ انہیں زکو ۃ جناہی کردے بلکہ دل میں زکو ۃ کی نیت ہو انہیں عیدی وغیر ہایا شادیوں کی رسوم خواہ کسی بات کا نام کرکے مالک کردے زکو ۃ ادا ہوجائیگی۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 264 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

دُرِّ مُخْتَار میں ہے: 'ولا الی طفلہ، بخلاف ولدہ الکبیر ''لینی غنی کے نابالغ بچ کوز کو قدینا جائز نہیں برخلاف اس کے بڑے بچ کے۔

رَدُّالُمُحُتَار مِيں ہے: 'فافاد ان المراد بالطفل غير البالغ ذكراكان او انثا في عيال ابيه او لا على الاصح لماانه يعد غنيا بغناه ''يعنی بچه سے مرادنابالغ بچه ہے وہ مذكر ہويا مؤثث چاہوه بالہ ہوكيونكه بچه اپن والدى غناكى وجه سے غنى شاركيا جاتا ہے۔

(درمختار مع رد المحتار ، صفحه 349 تا 350 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْيُهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

محمد سجاد عطارى المدنى 28 ربيع الثانى <u>1431</u> ه 14 اپريل <u>201</u>0ء الجواب صحيح عَبَّلُاالْمُذُنِئِ فُضَيل َ ضَاالِعَطَارِئَ عَاَعَلَاكِ



## چ جیتی کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ گھ

فَتُوىٰي 253 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکہ کے بارے میں کہ اپنے بھائی کی اولا دکوز کو قا دے سکتے ہیں؟ میر ابڑا بھائی نشے کا عادی ہے اور کچھکام وغیرہ نہیں کرتا اس کی بچی جوان ہے اور اس کی شادی ہونے والی ہے تو میں چا ہتا ہوں کہ اپنی شیخی کوکوئی چیزز کو قالے پیسیوں سے لے کردے دوں۔ کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ بیشیوں اللہ الدیخملن الدی حید

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ المُملِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ وَاللَّهُ مَا يَكُنِي فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّوْلُ اللَّهُ مِن الللللْمِن الللللْمِن اللَّهُ مِن الللللْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ مِن اللْمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ مِن الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللِمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللَّهُ مِن الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللل

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّه

عَبَّدُ الْمُكُنُ نِنِكُ فُضِيلِ صَلَّا الْعَطَّا رِئَ عَفَاعَتُ الْبَلَاقِ عَبِّدُ الْمُعَالِينِ عَفَاعَتُ الْبَلَاقِ 12 رمضان المبارك 1429 ص

### هِ بِهِ الْجِي بِهِ الْجِي كُوزِ كُوة دِينَاجِا تُزْہِ ﴾

فَتوىٰ 254 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری بہن سیّدہ ہیں،ان کے شوہر غیرِ سیّد ہیں ان کے حالات بہت خراب ہیں کیا ہم ان کے بچوں کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ جوان کی تعلیم کے لئے کام آسکے۔

کام آسکے۔

بشچہ اللّٰہ الدّی خیرن الدّی حیدہ

النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگران کے بچے بالغ ہیں اور صاحبِ نصابِ نہیں تو دے سکتے ہیں ، اور اگر بچے نابالغ ہیں اور ان کے والد صاحب

﴿ فَكَاكِا لَكُونَ الْمُؤْلِثَنَ الْكُونَ الْكُونِ الْكُونَ الْكُونِ الْكُلْكِلِي الْكُلْلِي الْكُلْكِيِلِي الْكُلْلِي الْلِيلِيل

المجلّجى نصاب كے ما لكنہيں تو بھى بچوں كو دے سكتے ہيں ليكن اس صورت ميں ان كے والد كا قبضه اس ز كو ۃ پر ہونا ال لازم ہے جبكہ بچے خود بالغ ہونے كے قريب يااس چيز پر قبضه كرنے كے لائق نہ ہوں۔

اعلی حضرت امام المسنّت امام احمد رضاخان رخمهٔ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه سے بھانجا، بھانجی کوز کو ق دینے کے بارے میں سوال ہوا توارشا دفر مایا:''ان کو بھی بشرا رکطِ مذکورہ جائز ہے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 252 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب<u></u> اَبُوالصَّارِ لِمُعَمَّلَةَ السَّمَّا القَّادِيثُ

16 رمضان المبارك 1428 هـ 29 ستمبر 2007ء

## 

فَتُوىٰ 255 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سوتیلا باپ، سوتیلے بیٹے کی پرورش کرر ہاہے اس بیٹے کوسوتیلا باپ اپنی ز کو ق دے سکتا ہے؟ ساکل: محمد احمد (مرکز الاولیاءلا ہور)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سونیلابیٹاا گرفقیرمصارفِ زکوۃ میں سے ہوتو سونیلاباپ اس کوز کوۃ دے سکتا ہے۔

دُرِّ مُخْتَار کَقُول' ولاالی من بینهما ولاد "کتحت علامه شامی عَلَیْهِ الرَّحْمَة فرماتے ہیں: 'ای اصله وان علا کابویه واجداده وجداته من قبلهماوفرعه وان سفل "ترجمه: اپنی اصل جیسے والدین، دادا، دادی اگر چه کئی پشت نیچ کے ہوں ان لوگوں کو دادا، دادی اگر چه کئی پشت نیچ کے ہوں ان لوگوں کو

(رد المحتار على الدرالمختار ، صفحه 344 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

ز کو ہ نہیں دے سکتے۔

عَنْ اللَّهُ اللَّ

بہارِشر بعت میں ہے:''بہواور داماداور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولا دیا شوہر کی اولا د کو (زکوۃ) '

(بهارشريعت ، صفحه 928 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

دےسکتاہے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_ه

أَبُوالْصَائِحُ فُحَكَّدَ قَالِيَّةُ أَلْقَادِيْكُ الله كرو 1431ء 05 اكتفر 10

25 شوال المكرم <u>1431</u> ه 05 اكتوبر <u>2010</u>ء

# هُمْ مُتَوَقَّعُ بِهَا بَهِي كُوزِ كُوة سِيتِحَا نُفُ دِينَا كَيِهَا؟ ﴿ مُتَوَقَّعُ بِهَا بِهِي كُور

فَتُوىٰ 256 🦹

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم جس لڑکی کواپنی بھا بھی بنانا چاہتے ہیں اس کوز کو 8 دے سکتے ہیں؟ اور گفٹ کہہ کردے سکتے ہیں؟ تا کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگروہ زکو ق کیمستحق میں بعنی ان کے پاس اتنا مال نہیں جوز کو ق کے نصاب کو پہنچ جائے اور نہ ہی وہ سیّدہ

اور ہاشمیہ ہیں توانہیں زکو ۃ دے سکتے ہیں،اور گفٹ کہہ کربھی دے سکتے ہیں،زکو ۃ کہہ کردینا ضروری نہیں۔

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِى مِين ہے: ''ومن اعطى مسكينا دراهم وسماها هبة او قرضا ونوى الزكوة فانها تجزيه وهو الاصح ''يعنی اگر کسی نے مکین کوز کوة دی اور کہا کہ پیخفہ ہے یا قرض ہے اور دل

میں نیت زکو ۃ کی تھی تواس کی زکو ۃ ادا ہوجائے گی اور یہی اُصح قول ہے۔

(فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 171 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

الجواب صحيح

عَبْدُهُ الْمُذُنِئِ فُضِيل صَالعَظالِ عَالَيْهُ عَامَالُهُ عَامَالُهُ

محمد حسان رضا العطارى المدنى 22 جمادى الاخرى 1430هـ 16 جون 2009ء

411





### المجرميت كے كھانے پرزكوة كى رقم خرچ نہيں كرسكتے في

### فَتوىل 258 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا زکو ق کی رقم کسی غریب کی میت پر ہونے والے کھانے میں صرف کی جاسکتی ہے جب کہؤ رَ شکو کھی نہ بتایا جائے؟ بیشے اللّٰہ الرِّخ لمنِ الرِّحیْمہ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو قادا ہونے میں تَملِیکِ فقیر (فقیرکو مالک بنادینا) شرط ہے۔موجودہ صورت میں تَملِیک نہیں پائی جارہی لہذا زکو قادانہیں ہوگی وُ رَشِہُ کو بتا کیں یانہ بتا کیں۔

چنانچه صده والشَّريعة فقي محمد المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوى بهارِشريعت ميس فرمات بين: "مباح كردين سے ذكوة ادانه ہوگى، مثلاً فقير كو به نيت ِ ذكوة كھانا كھلا ديا ذكوة ادانه ہوئى كه مالك كردينانہيں پايا گيا، ہال اگر كھانا

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبِّنُ الْمُنُدِنِ فَضَلِ مَضَالِكَ الْعَطَارِي عَفَاعَنُ الْبَلَاثِ عَبِّنَ الْمُنُدِنِ فَضَلِ الْعَطَارِي عَفَاعَنُ الْبَلَاثِ عَبِينَ الْمُنْ الْ

## هی مال زکوة سے عمره کروانا کیسا؟ کی

فَتوى 259 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کے پیسے سے سی کوعمرہ

عَنَاوَيُ الْفِلْسُنَةُ الْكُونَةُ عَمَا الْكُونَةُ الْكُونِةُ الْكُونَةُ الْكُونَةُ الْكُونَةُ الْكُونَةُ الْكُونَةُ الْكُونَةُ الْكُونَةُ الْكُونَاءُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

كرواسكتے ہيں يانہيں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ المُعَلِّ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ کے پیسے سے کسی کوعمر ہنہیں کروا سکتے فقیرِشرعی کو ما لک بنا کردیناضروری ہے۔ پھروہ جو چاہے کرے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْيْهِ وَ الله وَسَلَّم

كتب اَبُوالصَّالِ فُحَدَّدَ فَالسَّمَّ اَلْقَادِ خِنْ 12 حمادى الثاني <u>142</u>9 ه

## هُ زَكُوة سے علاج مُعالَج كاخر چدا شانا كيسا؟

فَتُوىٰي 260 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر لوگوں سے مالِ زکو ۃ لے کرفقیرِ شرعی کو مالک بنائے بغیراس کے علاج مُعالَجہ میں خرچ کر دیا جائے تو کیا زکو ۃ ادا ہو جائے گی؟ پیشچراللّاء الدّی خیان الدّی حیاد

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی کیلئے کسی فقیرِ شرعی کو ما لک بنانا ضروری ہے اگر ما لک نہ بنایا اور اس کے علاج مثلاً ڈاکٹر کی فیس یا کرایہ وغیرہ میں رقم خرج کر دی تو ز کو قادانہ ہوگی ۔

دُرِّ مُخْتَار میں ہے: 'یشترط ان یکون الصرف تملیکا لااباحة ''یعی زکو قاداکرنے میں الطورِتَملِیک خرج کرنا شرط ہےنہ کہ الطور اِباحت۔ (درمحتار، صفحہ 341، حلد3، دارالمعرفة بیروت)

البنة اگر مالِ زكوة سے دواخریدی اوراس كافقیر شرعی كو ما لك بنادیا تواس دوا كی قیمت کے مطابق زكوة ادا

، ہوجائے گی ۔مگر خیال رہے کہ مالِ زکو ۃ لے کرکسی مریض فقیرِشرعی کا انتظار کیا کہ ملے تواس کی دوامیں خرچ کی جائے

﴿ فَتَنَافِئُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكُوعَ ﴾

' پیجائز نہیں کہاس صورت میں زکو ق<sup>ہ</sup> کی ادائیگی میں تاخیر پانی گئی اورز کو قادا کرنے میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتبب كتبب كتبب كتبب كالمُن المُن ال

## م ال زكوة تجهيز وتكفين ميں صرف كرنا كيسا؟ كي

فَتُوىٰ 261 🖟

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کا روپیہ میت کے کفن وفن میں استعال کرنا کیسا ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا کوئی حل نکال دیں۔

بینیواللّٰا الدّی خین الدّی حینہ

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوانینِ شَرْعِیَّہ کے مطابق زکو ہ کے پیسے سے میت کا کفن نہیں لے سکتے کیونکہ مال زکو ہ کے لئے شرط ہے کہ کی شرعی فقیر کواس کا مالک بنایا جائے۔

دریافت کی گئی صورت میں چونکہ مالک بنانانہیں پایا جاتااس لئے زکوۃ کے پیسے سے میت کا کفن نہیں خرید سکتے ہاں ضرور تأحیلہ شرعی کروا کرزکوۃ کی رقم کومیت کے گفن کے لئے استعال میں لایا جاسکتا ہے اس کا طریقہ کاریہ ہے کہ کسی شرعی فقیر کو مال نے کنا دیں پھر وہ فقیر خودان پیسوں سے کفن خرید لے یا کسی کواس کام میں خرچ کرنے کاوکیل بنا کرا سے میرویے دے دے دے وقع گھیک ہے۔

الشيخ التكافح الم

ہے۔ لئے اوراس کےاجر میں کچھ کی نہ ہوگی۔''

المُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(بهارِشريعت ، صفحه 890 ، حلد1، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

اَبُوهُ مَنْ مَعِلَ الْعَطَارِيُّ الْمَدَنِيُّ مَا الْعَطَارِيُّ الْمَدَنِيُّ مَا الْعَرَامِ 1426 هـ 4 فروري 2006ء

#### چ چی ز کو ة ہے کسی کا مکان تعمیر کروانا کیسا؟ کچھ

فَتُوىٰي 262 🎥

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ میری شادی سے پہلے میری زوجہ نے پیسے جمع کر کے ایک پلاٹ خریدا تھا اب ہماری شادی ہوگئی ہے اور اس پلاٹ کوہم نے تعمیر کرنا شروع کیالیکن ابرقم ختم ہوگئی ہے اور گھر میں سونا چاندی اور کوئی زَنہیں ہے، اگر کوئی شخص زکوۃ کی رقم سے ہمارے مکان کی تعمیر کروا دے تو کیا اس رقم سے مکان کی تعمیر ہو سکتی ہے؟
مائل: بندہ خدا (ہائس بےروڈ، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ کی رقم سے کسی کا مکان تعمیر کروانے سے زکو ہ ادانہیں ہوگی کیونکہ ادائیگی زکو ہ کے لئے شرعی فقیر کواس رقم کا مالک کرنا شرط سے۔

نُورُ الْإِيْضَاح مِيں ہے: 'هى تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص ''ليمَى زكوة مالِ مُخصوص كُورُ الْإِيْضَاح مِيں ہے: 'هى تمليك مال مخصوص كا تُخصوص كوما لك بنانے كانام ہے۔ (نورالایضاح، صفحه 165، مكتبه ضيائيه راولپنڈى)

ہاں اگر آپ کے پاس حاجت ِاصلیہ کےعلاوہ نصاب بعنی ساڑھے باون تولہ جاندی یا اس کی قیمت کے برابررقم یا اتنی مالیت کا سامان جوضروریات ِزندگی سے زائد ہوموجود نہ ہوتو آپ زکو قائے مُستِق ہیں اور زکو قاطنے پر ﴿ فَتَنَافِئُ الْفِلْسُنَةُ ﴾ ﴿ وَتَنَافِئُ النَّكُونَ ﴾ ﴿ وَتَنْافِئُونَا ﴾ ﴿ وَتَنْافِئُونَا ﴾ ﴿

چاہے جس جائز کام میں صرف کریں لیکن شری فقیر کو بھی ہاتھ کھیلانے اور سوال کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہ مسکین کی حدکونہ پہنچ جائے۔

الجواب صحيح اَبُوالصَّالْ لِحُقِّدَةَ السَّمَّا القَادِيِّ فَ

# 

فَتوىل 263 🐌

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا زکوۃ کی رقم مسجد میں استعال کر سکتے ہیں؟ اگر ہوسکتی ہے تواس کا طریقہ کیا ہوگا؟ نیز مسجد کی تغییر کیلئے جتنی بھی رقم کی تھی وہ خرچ ہو چکی اور مسجد ابھی تک نامکمل ہے۔

ابھی تک نامکمل ہے۔

بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی رقم مسجد و مدرسه وغیر ہ امور کی تغییرات میں صرف کرنا جائز نہیں کہ زکو ق کیلئے ، زکو ق کے حقد ارکواس کا مالک بنا کراسے قبضہ دینا شرط ہے جبکہ مساجد و مدارس وغیر ہ میں استعال کرنے سے ادائیگی زکو ق کی مدکورہ شرط مفقو د ہے۔ البتہ اگر مساجد و مدارس میں استعال کی اشد ضرورت ہے کہ لوگ اس کی تغییر وترقی میں دلچیبی نہیں لیتے یا لوگوں کے پاس استے وسائل ہی نہیں کہ وہ ان کو تغییر کر سکیس تو ضرورتاً بطورِ حیلہ مسجد میں زکو ق دینا جائز ہے کہ پہلے کسی شرعی فقیر کو زکو ق دے دی جائے قبضہ کرنے کے بعد وہ اس زکو ق کو مسجد یا مدرسہ کیلئے دے دی قیہ جائز ہے۔

چِنانچِه دُرِّمُخُتَارِ مِيل مِهِ: "لايصرف الى بناء نحو مسجد و لا الى كفن ميت و قضاء

المُعَالِثِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا المُ فَتُنُاوِينَ آهِ إِلَيْنَاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

دینه ''لعنی زکو ق کوئسی عمارت کی تغمیر جیسے مسجداور میت کے گفن اور قرضوں کی ادائیگی میں نہیں خرچ کیا جائے گا۔ (در محتار ، صفحه 341 تا 342 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّريعَة مولا ناامجرعلى أظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فَعَاوى أَمْجَدِيَه مِين فرمات بين: ' بال الران مين ز کو ہ صرف کرنا چاہے تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ مال ز کو ہ فقیر کو دے کر مالک کردے پھروہ فقیران امور میں وہ مال صرف كرب إنْ شَاءَ الله ءَرَّوَجَلَّ ثُوابِ دونوں كوہوگا۔''

(فتاوي امجديه ، صفحه 370 ، جلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَيْنُ الْمُنْ نِنِ فُضَالِ مَضَالِكِ الْعَطَارِي عَفَاعَثْلَمَانُ محمد سجاد عطارى المدني

05 رمضان المبارك 1430 ه 27 اگست 2009 و 2

## هِ زَكُوة سے قَبْرِستان كى تغمير كروانا كيسا؟ كَمْ

فتويل 264 🎉

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کے بیسے کوفیٹرستان کی تعمیر سائل: کے۔آر۔خان ورتی میں صرف کرنا کیساہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ز کو ہ کی ادائیگی کے لئے فقیر شرعی کو مالک بنانا ضروری ہے جبکہ قئرستان کی تعمیر وتر تی میں بیسے صرف کرنے ، كى صورت ميں ية شرطنهيں يائى جاتى للهذاكسى شرى فقير كى مِلك ميں ديئے بغير قَبْرِستان كى تعمير ميں زكوة كابييه صرف كرديغ ہےزكو ة ادانه ہوگی۔

فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِن مِن مِن ولا يجوز ان يبني بالزكاة المسجد وكذا القناطر و

فِلسَنَتُ الْكُولَةُ اللَّهِ الْكُولَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

السقایات و اصلاح الطرقات و کری الانهار و الحج و الجهاد و کل ما لا تملیك فیه "ترجمه: زكوة كے پیسے محد، پُل، سَقامه بنوانا، سر کیس درست كروانا، نهرین كهدوانا، قج اور جهاد میں خرچ كرنا اور براس جگه صرف كرنا جهال تَملِيك نه پائى جاتى بو، جائز نهيں \_

(فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 188 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

اعلی حضرت،امام اہلسنّت مولا ناامام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں:'' پھر دینے میں تَملِیک شرط ہے، جہاں پنہیں جیسے محتاجوں کو بطور اِباحت اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلا دینا یا میت کے گفن دفن میں لگانا یا مسجد، کنواں، خانقاہ، مدرسہ، پُل، سرائے وغیرہ بنواناان سے زکو قادانہ ہوگی۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَبُهُ عُمَّادُ عَلَى الْعَظَارِيُّ الْمَدَانِيُّ الْمَدَانِيُّ الْمَدَانِيُّ الْمَدَانِيُّ الْمَدَانِيُّ الْمَدَانِيُّ

23 جمادي الاولى <u>1431, هـ 80 مئي 2010</u>, ء

## ه مرکاری ا کا وَنٹ میں زکو ۃ دیناوُ رُست نہیں کے ا

فَتُوىٰي 265 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ اپنے ہاتھ سے مُستحق کو دینا بہتر ہے یا سرکاری اکا وَنٹ میں جمع کروانا بہتر ہے؟ جبکہ خلفائے راشدین (مِضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہُ اَجْمَعِیْن) زکو ۃ سرکاری بیٹ المال میں جمع کرتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ہمارے زمانے میں بیٹ المال کا نظام مُنظَم نہیں لہٰذا زکوۃ اپنے ہاتھ ہے مُستِق کودینا یااس کیلئے کسی کووکیل



ً بنانا دونوں جائز ہیں۔البتہ فی زمانہ سرکاری ا کا ؤنٹ میں ز کو ۃ جمع کروانا وُ رُست نہیں کیونکہ ز کو ۃ کی رقم کو چیچے مُصرَ ف پرخرچ نہیں کیا جاتا۔

# پچر مال ز کو ۃ سے ملازم کی تخواہ ادانہیں کی جاسکتی کچھ

فَتُوىٰ 266 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے پاس دولڑ کے کام کرتے ہیں ان کی تخواہ دس ہزاررو پے بنتی ہے کاروبارڈاؤن ہونے کی وجہ سے تخواہ کی ادائیگی مشکل امرہے۔معلوم یہ کرناہے کہ کیا میں زکو ق کی رقم سے آدھی تخواہ دے سکتا ہوں؟ سائل: محمقیل (کھارادر،کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوانينِ شريعت كى رُوسے زكوة كى رقم سے ملاز مين كى تنخوا دادانہيں كى جاسكتى۔

امام المِسنّت، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن زَكُوة كَى رقم مدرسين كي تنخواه مين دين

کے بارے میں فرماتے ہیں: '' تنخوا و مدرسین میں نہیں دے سکتے۔''

(فتاوى رضويه ، صفحه 262 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

کتب و *ویشن دس*ال س<del>ر</del> اوسی در پری دوسری

أبُوفِحُ مَّنُ عَلَى الْمَعَلِ الْعَطَائِكُ الْمَدَنِيُ

28 جمادي الاولى <u>1430</u> ه 24 مئي <u>2009</u>،



### هُ مَلِ زَكُوةَ لِطُورِ دِيتُ نِبِينِ دِياجًا سَكَمَا ﴾ الله

فَتُوىٰ 267 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس بارے میں کہ ہماری گاڑی سے حادِثہ ہوا اور ایک نو جوان انتقال کر گیاوہ لوگ صلح میں دولا کھروپے مانگ رہے ہیں۔کیا ہم انہیں ذکو قاکی رقم دے سکتے ہیں یانہیں؟ سائل: فیصل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوانينِ شُرْعِيَّه كِمطابق ديت ميں دى گئى رقم سے زكوة ادانہيں ہوتى اگر چه لينے والا فقير ہو۔

بہارِشریعت میں ہے: 'امین کے پاس سے امانت ضائع ہوگئ،اس نے مالک کو دفعِ خصومت کے لئے کچھ

روپےدے دیئے اور دیتے وقت ز کو ۃ کی نیت کر لی اور ما لک فقیر بھی ہے ز کو ۃ ادا نہ ہوئی۔''

(بهارشريعت ، صفحه 889 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله

ابو جهر به المعطري المداري 2006م و متمبر 2006ء و مضان المبارك 1427ھ 26 ستمبر 2006ء

## هی مال زکوة سے قربانی کاجانور نہیں خرید سکتے کی ا

فَتُوىٰي 268 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسّلہ کے بارے میں کہا گرکوئی شخص زکو ۃ کی رقم ہے قربانی کاجانور لے لےتا کہ زکو ۃ بھی ادا ہوجائے تو کیااس طرح زکو ۃ ادا ہوجائے گی؟ فَتُ اللَّهُ اللَّ

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی نہیں!اس طرح زکو ۃ ادانہیں ہوگی کیونکہ زکو ۃ میں شرعی فقیر کو ما لک بنانا ضروری ہے اور وہ یہاں نہیں پایا جار ہا بلکہ اپنی زکو ۃ خود ہی کھانے کا انتظام کیا جار ہاہے جو واضح حرام ہے،اس سے زکو ۃ ادانہ ہوگی۔

بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ فِي تَرْتِيْبِ الشَّرَائِعِ مِينَ ہِ: ' أما ركنه فهو التمليك لقوله تعالى: ﴿ وَالتّوا لَذَكُوةَ ﴾ فلا تتأدى بطعام ﴿ وَالتّوا حَقَةُ يَوْمَحَمَادِةٍ \* ﴾ والإيتاء هو التمليك لقوله تعالى: ﴿ وَالتّوا الذَّكُوةَ ﴾ فلا تتأدى بطعام الإباحة وبحا ليس بتمليك رأسا من بناء المساجد ونحو ذلك ''ترجمه: بهر حال زكوة كاركن تمليك يعنى ما لك بنانا ہے اللّه عَزَّوجَلَّ كاس فرمان كى بنا پر كه اس كاحق دوجس دن كے اور ديناوة تمليك بى ہالله عَزَّوجَلَّ كاس فرمان كى وجه سے اور ذكوة اداكروتو كھانے كومباح كردينے ياميحكى تغير ميں دينے ياسى طرح كوريك كام سے ذكوة اداند موگى جب تك تَملِيك نه يائى جائے۔

(بدائع الصنائع ، صفحه 189 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

مَـجُـمَعُ الْانْهُـرِفِى شَرُحِ مُلْتَقَى الْاَبُحُر مِين ہے: 'ولا تدفع الـزكاة لبناء مسجد لأن التـمليك شرط فيها ولم يوجد ''رجمہ: مجدى تمير ميں زكوة كى رقم دينے سے زكوة ادائييں ہوگى كيونكماس ميں تَملِيك شرط ہےادروہ يہال نہيں يائى جارہى۔

(مجمع الانهرفي شرح ملتقي الابحر ، صفحه 328 ، جلد1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

سیّدی اعلی حضرت، مُجَدِدِدِین ومِلّت امام احمد رضاخان عَلیْدِد نَهُ الدَّعْمَان اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: ''زکو ق جہاد کے اُن مصارف میں جن میں فقیر کو تَملیک نہ ہوجیسے گولے بارود کی خریداری یا فوج کی بار برداری یا فوجی افسروں کی تخواہ یا فوجی دواخانہ کی دواؤں میں دینا جا ئز نہیں، نہ اس سے زکو ق ادا ہو۔ ''عالمگیری'' میں ہے' لا یجوز ان یبنی بالزکاة المسجد و کذا الحج والجهاد و کل مالا تملیک فیه کہذا فیے التبیین'' ترجمہ: زکو ق سے سجد بنانا جائز نہیں، اسی طرح جج اور جہاد، بلکہ ہروہ مقام جہاں تملیک نہ ہو، تعبین میں کہی ہے۔'' (فعاوی رضویہ، صفحہ 258، حلد 10، رضا فاؤنڈ یشن لاهور)

الكافع المحالك المحالة ﴿ فَتُسُاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾

ایک اور مقام پرآپءَ کینے الدی خب ارشا وفر ماتے ہیں: ' میر دینے میں تَملِیک شرط ہے، جہاں پنہیں جیسے مختاجول كوبطور إباحت ايينه دسترخوان يربشها كركهلا ديناياميت كفن دفن مين لگانايامسجد، كنوال، خانقاه، مدرسه، يُل، سرائے وغیرہ بنوانان سے زکو ۃ ادانہ ہوگی۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، جلد 10 ، رضا فاؤندٌ يشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَنُكُ الْمُذُنِيُ فَضِيلِ مِضَا العَطَارِئِ عَفَاعَثلاثِنَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عابد نديم عطارى المدني 07 ذو الحجة 1431هـ 14 نو مبر 2010ء

هِیْ کو نسے صدقات سادات برحرام ہیں؟ کچھ

فتوى 269 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ مال کی کون ہی قشمیں سا دات کرام کوئہیں گگتیں؟ لعنی انہیں نہیں دے سکتے۔ **سائل:**غلام رسول شنراد (لا ہور کینٹ)

بشمرالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صدقات واجبر (جیسے زکو ق،صدقهٔ فطروغیره) سادات کرام کونہیں دے سکتے۔اوردینے سے گناه گاربھی ہوں گےاور بہ چیزیں ادابھی نہ ہوں گی۔

رسول الله صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نَے ارشاوفر مایا: ' إنَّ الصَّه َقَةَ لَا تَنْبَغِيمُ لِأَل مُحَمَّد، إنَّ مَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاس '' ترجمہ: صدقہ آلِ محد (صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ) كے لئے جائز نہيں كيونكه بيلوگوں (ك مال) کامیل ہے۔ (صحیح مسلم،صفحه ۵۳۹،حدیث ۱۰۷۲ (دارابن حزم بیروت)

رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نِهُ ارشا وفر ما يا: " إنَّ اللَّ مُحَمَّدٍ، لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ، وَإِنَّ

مَّ وَلَى الْقَوْمِ مِنُ أَنْفُسِهِمُ " ترجمه: بيتك آلِ محمد (صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم) كي لئے صدقہ حلال نہيں اور اُ بيتك قوم كاغلام انہيں ميں سے ہوتا ہے۔ (شرح معانی الآثار،صفحه ٥٥، حلد ٢، حدیث ٢٨٩٩، دارالكتب العلميه بيروت) فَتُحُ الْقَلِيْرُ مَيْن فرماتے ہيں: "لايدفع الى بنى هاشىم هذا ظاهر الرواية " ترجمه: بنوہاشم كو

ز كوة ندوى جائے، يظامِرُ الرِّواييہے۔ (فتح القدير، صفحه 211، حلد 2، مطبوعه كوئته)

مَجُمَعُ الْاَنْهُر مِن بِ: "لاتدفع الى هاشمى وهو ظاهر الراوية" (مجمع الانهر، صفحه 330، حلد 1، دارالكتب العلميه بيروت)

امام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرمات عبين: '' ذرّ كو قرسا دات كرام وسائر بنى باشم پرحرام قطعى الله تعالى عَنْهُ هُو اَجْمَعِيْن كا اجماع قائم '' '' وَمُعَلَّى عَنْهُ هُو اَجْمَعِیْن كا اجماع قائم '' '' وَمُعَلِّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُو اَجْمَعِیْن كا اجماع قائم '' '' وَمُعَالِي مُعَلِّمُ مُعَالِي وَمُعَوْد وَمُعَلِّى اللهُ عَنْهُمُو اَجْمَعِیْن كا اجماع قائم '' وَمُعَالِي مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِيْنِ كا مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعْلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعْلَمُ مُعُلِمُ مُعُلِمُ مُعُلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعَلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعُلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ

ایک اور جگہ ارشاو فرمایا: ''بنی ہاشم کوز کو ق وصد قاتِ واجبات دینا نِنْہار (ہرگز) جائز نہیں، نہ انہیں لینا حلال۔ سِپِدِعالم صَلَّی اللهُ تَعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّه ہے متواتر حدیثیں اس کی تحریم میں آئیں، اور علتِ تحریم ان کی عزت وکرامت ہے کہ زکو ق مال کامیل ہے اور مثلِ سائر صد قاتِ واجبہ عاسلِ ذُنوب، توان کا حال مثلِ ما اِستعمل کے ہے جوگنا ہوں کی نجاسات اور حدث کے قاذورات دھوکر لایا ان پاک لطیف ستھرے لطیف اہلِ بیت طبّب وطہارت کی شان اس سے بس اُرفع واعلیٰ ہے کہ ایک چیزوں سے آلودگی کریں، خوداحادیث صحیحہ میں اس علت کی تصریح فرمائی۔'' وان اس کے بیار کی فرمائی۔'' وانون کی درضویہ ، صفحہ 272 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

محمد هاشم خان العطارى المدنى 15 رجب المرجب <u>1430</u>ھ 9 جو لائى <u>2009</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالَ فُحَمَّدَةَ السَّمَا القَّادِيِّ

# پی سیّداور ہاشی میں کیا فرق ہے؟

فَتُوىٰ 270 🎇

المُن الكُونَة المُن الكُونَة المُن المُن

ز کو ۃ دینامنع ہے سیّداور ہاشمی میں کیا فرق ہے؟

**ساکل**:سیِّد عمران حسین (لیانت آباد، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

میر کے کہ بنی ہاشم کوز کو ہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی ایک ہاشی دوسر ہے ہاشی کوز کو ہ دے سکتا ہے ہاشی سے مراد حضرت عبد المُطَّلِب کے بیٹے حضرت عباس وحاریث اور پوتے حضرت علی اور حضرت جعفر و قبل رضوان اللّه و تعالی عکیه مراد حضرت کی اولا دیں ہیں جبکہ حضرت علی گرّہ الله تعالی و خهه الْکویْدی جواولا دحضرت فاطمہ دین الله تعالی عنها سے عکیه میں ان کواور حسنین کریمین دین الله تعالی عنه ماکی اولا دکوسید کہا جاتا ہے۔ ہرسیّد ہاشمی ضرور ہے مگر ہر ہاشمی سیّد ہو میضروری نہیں۔

حضرت علامه ابن عابدین شامی قُرِّسَ سِرُّهُ السَّامِی فرماتے ہیں: ' تصرف الزکاۃ الی اولاد کل اذا کانوا مسلمین فقراء الا اولاد عباس و حارث و اولاد ابی طالب من علی و جعفر و عقیل '' ترجمہ: زکوۃ ہرایک کی اولاد کود ہے سکتے ہیں جبکہ وہ مسلمان فقرا ہوں سوائے آلِ عباس و آلِ حارث اور آلِ علی و آلِ جعفر و آلِ عقیل کے۔ (رد المحتار علی الدرالمحتار ، صفحه 350 ، حلد 3 ، دارالمعرفۃ بیروت)

سيّرى اعلى حضرت عظيم المرتبت امام احمد رضا خان عليه ورُخهة الرَّخلي فرمات بين: 'زكوة سادات كرام وسائر بن بهاشم برحرام قطعى ہے جس كى حُرمت بر بهارے ائمة ثلاثه بلكدائمة مذاب براربعه دضى الله تعالى عنهم انجمون كا جماع قائم ـ امام شعرانى رَحْمة اللهِ تعالى عليه ' فينوَان ' عين فرمات بين: اتفق الأئمة الأربعة على تحريم الصدقة السمفروضة على بنى هاشم وبنى عبد المطلب وهم خمس بطون ال على وال العباس وال جعفر وال عقيل وال الحارث بن عبد المطلب هذا من مسائل الاجماع والاتفاق اله ملحضاً معنى با تفاق ائمة الربعة بنوباشم اور بنوع بدائم طلب برصدقة فرضيه حرام ہاوروہ بائح خاندان بين: آلي على الربعة على مائل ميں سے ہے۔' آلي عباس ، آلي جعفر ، آلي حقيل ، آلي حارث بن عبد المطلب هذا من دسائل ميں سے ہے۔' (فتاوی رضویه ، صفحه 99 ، حلد 10 ، رضا فاؤن لا يشن لاهور)

المُعَالِثِ اللَّهِ المُ فَتَالُوكُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

صَد دُالشَّديعَه، بَد دُالطَّريعَه مفتى امجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہیں:'' بنی ہاشم کوز کو ق<sup>نہیں</sup> ' دے سکتے۔ نہ غیرانہیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ بنی ہاشم حضرت علی وجعفر عقیل اور حضرت عباس و حارث بن عبدالمُطّلِب كي اولا ديں ہيں۔ان كےعلاوہ جنہوں نے نبي صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كي اعانت نه كي ،مثلًا ابولہب کہا گرچہ بیکا فربھی حضرت عبدالمُطّلِب کا بیٹا تھا،مگراس کی اولا دیں بنی ہاشم میں شار نہ ہوں گی ۔''

(بهارشريعت ، صفحه 931 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلِهِ وَسَلَّم

ىتبىرىتىنىڭۇنىلىنى ئىللىلىنى ئىلىلىنى ئىلىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىلىنىڭ ئىلىلىنىڭ ئىلىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئى 21 ربيع الآخر <u>143</u>1,ھ 7 اپريل <u>2010</u>,ء

# کچ عَلَوی زکوۃ نہیں لے سکتے کچھ

فتوى 271 🦃

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہماراشجر و نسب حضرت علی گاء اللهُ وَجْهَه ك بيشي حضرت عون رضي الله تعالى عنه على مانا به تعلى على الله وكيا جميس زكوة ليناحرام بهوكا؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بعون الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

آپ جب حضرت علی گؤمرَ اللهُ وَجْهَهُ کی اولا دہے ہیں تو ہاشی ہوئے کیونکہ حضرت علی ہاشی ہیں اورتمام بنی ہاشم یرز کو ۃ وصدقۂ واجبہ لیناحرام ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتحصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدنى 4 ربيع الآخر 1431, *ه* 

الجواب صحيح

عَيْنُ الْمُنْ نِنِ فُضَيِلِ مَضَالِعَظَامِي عَقَاعَتْ للبَانِ



#### فَتُوىٰ 272 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا خاندان والوں کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے؟ اگرنہیں دی جاسکتی تو ہمارے گاؤں میں 95 فیصد عباسی ہی رہتے ہیں۔ تو جوعباسی مُستحِق ہیں ان کا کیا کیا جائے؟

#### بِشِهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عباسی لینی حضرت عباس رئیسی اللهٔ تعکالی عَنْه کی اولا دکوز کو قنهیں دی جاسکتی۔ لہذاا گران کی إعانت مقصود ہوتو زکو قاوصد قهٔ واجبہ کے علاوہ کسی دوسر سے مال سے کی جائے۔ اس بات کی بھی تحقیق کرلیں کے واقعی 95 فیصد عباسی ہیں بھی یانہیں اور عباسی وہ اپنے آپ کو کس طور پر کہتے ہیں اگر حضرت عباس کی اولا دہونے کے اعتبار سے تو وہی تھم ہے جو بیان ہوا۔

صک و الشّریعَه، بک و الطّریقَه مفتی امجه علی اعظمی عَلیْدِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی ارشا وفر ماتے ہیں: ' بنی ہاشم کوز کو ق نہیں دے سکتے ۔ نہ غیر انہیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ بنی ہاشم حضرتِ علی وجعفر وعقبل اور حضرتِ عباس وحارِث بن عبد المُطَلِب کی اولا دیں ہیں۔ ان کے علاوہ جنہوں نے نبی صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم کی اِعانت نہ کی ، مثلاً ابولہب کہ اگر چہ بیکا فرجھی حضرتِ عبد المُطَلِب کا بیٹا تھا، مگر اس کی اولا دیں بنی ہاشم میں شار نہ ہوں گی۔'' نہ کی ، مثلاً ابولہب کہ اگر چہ بیکا فرجھی حضرتِ عبد المُطَلِب کا بیٹا تھا، مگر اس کی اولا دیں بنی ہاشم میں شار نہ ہوں گی۔'' (بھار شریعت ، صفحه 931 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 16 شوال المكرم 1429.

الجواب صحيح

عَبُّنُ الْمُذُنِئِ فُضَّالِ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُالِبَائِ



### 

#### فَتوىل 273 🎼

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ سنا ہے ساواتِ کرام کوز کو ۃ نہیں وے سکتے تو مالِ زکو ۃ سےان کی امداد کس طرح کی جاسکتی ہے؟ سمائل بمحمدار شدعطاری (نیا آباد، کراچی) بہیں وے سکتے تو مالِ زکو ۃ سےان کی امداد کس طرح کی جاسکتی ہے؟ سمائل بمحمدار شدعطاری (نیا آباد، کراچی) بہیں وے سکتے تو مالِ دیا تاہد کی جاسکتی ہے۔

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شریعت مُطبَّرہ نے ساداتِ کرام پرزکوۃ کوحرام فرمادیاہے، نہان کا مالِ زکوۃ لینا جائز اور نہ ہی ان کو دینا جائز اور نہ ہی ان کو دینا جائز اور نہ ہی ان کو دینا جائز ، بلکہ ان کوزکوۃ دینے سے زکوۃ ادا بھی نہیں ہوگی لیکن وہ ساداتِ کرام جوشدید مالی تنگی سے دوچار ہیں ان کی مدد کرنے کے لئے صاحبِ حیثیت مالدار مسلمانوں کو چاہیے کہ زکوۃ کے سوا اپنے اور اُموال سے بطورِ مدیدان کی خدمت کریں اور دارین کی برکات حاصل کریں۔

اور جو مالِ زکو ق کے علاوہ اضافی رقم بطور ہدید دینے کی وُسعَت نہیں پاتا تو وہ یوں ساداتِ کرام کی خدمت کرسکتے ہیں کہ کسی نثر عی فقیر کو مالِ زکو ق بنیتِ زکو ق دے کر قبضہ دے دیں پھراس کو ترغیب دلائیں کہ وہ پوری یا جتنی رقم چاہے ساداتِ کرام کی بارگاہ میں نَذُ رکرے اس طرح زکو ق بھی ادا ہوجائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ساداتِ کرام کی خدمت بھی ہوگی اور دونوں کو اس خدمت کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔

جیسا کہ امامِ اہلسنّت، اعلی حضرت امام احمد رضاخان عَلَیْنهِ رَخْمَهُ الدَّخْمُن ساداتِ کرام پرزگوۃ کی حُرمت کو مُفَصَّل ومُدَلَّل بیان کرنے کے بعد بڑے ہی دلشین انداز میں ساداتِ کرام کی خدمت کرنے کا طریقہ وسلیقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

''رہایہ کہ پھراس زمانۃ پُر آشوب میں حضرات ِسادات ِکرام کی مُواسات کیونکر ہو، اقول: (اس بارے میں

﴿ فَتُنَافِئُ الْفَالِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَوْعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَوْعَ ﴾

میں یہ کہتا ہوں کہ ) بڑے مال والے اگر اپنے خالص مالوں سے بطورِ مدیدان حضراتِ عُلْیَہ کی خدمت نہ کریں تو ان کی م بے سعاد تی ہے، وہ وقت یا دکریں جب ان حضرات کے جدِّ اکرم حَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْہِ وَاللّٰہِ وَسَلَّم کے سوا ظاہری آنکھوں کو بھی کوئی مجاو ماویٰ نہ ملے گا، کیا پیند نہیں آتا کہ وہ مال جواُنہی کے صدقے میں اُنہی کی سرکار سے عطاہُ وا، جسے عنقریب چھوڑ کر پھر ویسے ہی خالی ہاتھ زیرِز مین جانے والے ہیں، اُن کی خوشنو دی کے لئے ان کے پاک مبارک بیٹوں پر اُس کا ایک حصّہ صرف کیا کریں کہ اُس شخت حاجت کے دن اُس جواد کریم ، رؤف ورحیم عَلَیْہِ اَنْحَلُ الصَّلُوة وَالتَّسُلِیْم کے بھاری انعاموں ، عظیم اِکراموں سے مُشَرَّ ف ہوں۔

ابنِ عساكرامير المؤمنين مولاعلى كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ مِهِ رَاوَى ، رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّه فَر ماتِ بِنِ :

"نَسَنُ صَنْعَ إِلَى اَهُلِ بَيْتِى يَداً كَافَاتُهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيلَمَهُ "لِيعِن جومير كابلِ بيت مِين سيكسى كساته التي الله على الله على

خطیب بغدادی امیر المؤمنین عثانِ غنی رضی اللهُ تعالی عنه سے راوی ، رسول الله صلّی اللهُ تعالی عَلیْه وَاله وَسَلّه فرمات بین: ' مَنُ صَنعَ صَنِیْعَةً إلی اَحَدٍ مِّنْ خَلُفِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِی اللهُ نُیا فَعَلَی مُکَافَاتُهُ إِذَا اللهُ طَالِبِ فِی اللهُ نُیا فَعَلَی مُکَافَاتُهُ إِذَا اللهُ طَالِبِ فِی اللهُ نَیا فَعَلَی مُکَافَاتُهُ إِذَا اللهِ عَبْدِ اللهُ عَن جُوض اولا وعبد المُطَّلِب میں سی کے ساتھ و نیا میں نیکی کرے اس کا صلد و بنا مجھ پرلازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔

اَللهٔ اَکبَر، اَللهٔ اَکبَر، اَللهٔ اَکبَر؛ قیامت کادن، وه قیامت کادن، وه تخت ضرورت شخت حاجت کادن، اور ہم جیسے مختاج، اور صلہ عطافر مانے کو محمد صلّی اللهُ تعالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلّه ساصاحبُ البّاح، خدا جائے کیا کچھ دیں اور کیسا کچھ نیمال فرمادیں، ایک نگاہ لُطف اُن کی جملہ مُہمّات دوجہاں کوبس ہے، بلکہ خود یہی صلہ کروڑوں صلے ہے اعلیٰ وانفُس ہے، جس کی طرف کلمہ کریمہ ''اذا لقینی ' (جب وہ روزِ قیامت مجھ سے ملے گا) اشارہ فرما تا ہے، بلفظ ''اذا ' تعبیر فرمانا ہے۔ مسلمانو! اور کیا در کارہے فرمانا ہے۔ مسلمانو! اور کیا در کارہے دوڑ واور اس دولت وسعادت کولو'' و بالله التو فیق ۔''

اورمُتؤسِّط حال والےاگرمصارِفِمُسْتَحَبَّه کی وُسْعَت نہیں دیکھتے تو بہہمد اللّٰہ وہ تدبیرمکن ہے کہ زکو ہ کی

﴿ فَتَنْ الْكِفِّ اللَّهِ اللّ

ز کو ۃ ادا ہواور خدمتِ سادات بھی بجا ہولیعنی کسی مسلمان مصرفِ ز کو ۃ مُٹُٹَ مَدُعَلَیْه کو کہاس کی بات سے نہ پھرے، ' مالِ ز کو ۃ سے پچھرو پے بہ نیتِ ز کو ۃ دے کر ما لک کردے، پھراس سے کہتم اپنی طرف سے فلاں سیّد کی نَذُ رکر دو اس میں دونوں مقصود حاصل ہوجا کیں گے کہ ز کو ۃ تو اس فقیر کوگئ اور بیہ جوسیّد نے پایا نَذُ رانہ تھا، اِس کا فرض ادا ہو گیا اور خدمتِ سیّد کا کامل ثواب اِسے اور فقیر دونوں کو ملا۔''

(فتاوى رضويه ، صفحه 105 تا 106 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غوري العطاري المدني 16 شعبان المعظم <u>1431</u>ه 29 حولائي <u>201</u>0ء الجواب صحيح اَبُوهُـــُمَّنُ عِلَامِيَعِ العَطّارِيُ المَدَنِيٰ

### می سادات کوز کو ق کیون نہیں دے سکتے ؟ آپھ

فَتوىل 274 🦫

کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسکلے کے بارے میں کہ حضور صَلَّی اللهُ تعالی علیّه وَالله وَسَلَّه کے زمانۂ اقدس میں ایک وسیج رقبہ اہل بیت کیساتھ خاص تھا، اس لئے حضور صَلَّی اللهُ تَعالیٰ عَلیْهُ وَالله وَسَلَّه کی طرف سے اہل بیت کرام کوز کو قلی نے کی اجازت نہیں تھی ، لیکن اب ایسانہیں ، لہذا اب سادات کرام کوز کو قلی دی جاسکتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ اہل بیت کرام کو بھوک ، غربت اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے اور زکو قلی کیساتھ مددنہ کی جائے ، اور اچھی بات بیہ کہ ان کی زکو قائے مال سے مدد کی جائے ، پس میں بیجا ناجا ہتا ہوں کہ وہ درست کہتا ہے یا غلط؟

بِسْدِاللَّه الرَّحْمْنِ الرَّحِيْدِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

**-≪∛** 430 **%>**-

اُس شخص کا کہنامحض باطل ہے، کیونکہ اہلِ بیتِ کرام عَلیْھِہُ الیِّضْوان پرز کو ۃ کےحرام ہونے کی وہ وجنہیں جو

﴿ فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْأَكُوعَ ﴾

سوال میں مذکور شخص نے بیان کی ،اس کی وجہ ہمار ےعلائے کرام دَحِمَهُ مُّہ اللَّهُ تَعَالی نے بیان فر مائی وہ بہے کہ زکو ۃ مال کو کامیل اور گنا ہوں کا دھوون ہے،اور ساداتِ کرام جیسی طیّب وطا ہرنسل کے لائق نہیں،لہذااس کالینا ساداتِ کرام پر حرام ہوا،اور بیدوجہ خودحضورصَلَّی اللَّهُ تَعالی عَلَیْهِ وَاللَّهِ وَ سَلَّمَ نے بیان فر مائی ،اور بیالیی وجہ ہے جوکسی زمانے اور حالت کیسا تھ خاص نہیں ہوسکتی ہے۔

امام سلم بن حجاج قُشَيْرِى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين كرسول الله صَلَى اللهُ تَعالَى عَلَيْه وَاله وَسَلَّم فَ اللهُ عَلَيْه وَاله وَسَلَّم اللهُ تَعالَى عَلَيْه وَاله وَسَلَّم اللهُ تَعالَى عَلَيْه وَاله وَسَلَّم اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّم اللهُ اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّم اللهُ ال

(صحیح مسلم،صفحه ٤٠٥٠ ددیث ١٠٧٢، دارابن حزم بیروت)

امام عبدالوہاب شعرانی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى "الْمِيْزَانُ الْكُبُوى" مِيْ فرماتے يَن "اتفق الائمة الاربعة على تحريم الصدقة المفروضة على بنى هاشم وبنى عبد المطلب وهم خمس بطون ال على وال العباس و ال جعفر وال عقيل وال الحارث بن عبد المطلب هذا من مسائل الاجماع و الاتفاق اله (ملخصاً)" ترجمہ: الله يُحَمَّى اتفاق مي كفرض صدقه بنوہا شم اور بنوعبدالمُطَّلِب كولينا حرام مي، اور وه پائج شاخهائ قبيله ين : ﴿ 1 ﴾ اولادِ على ﴿ 2 ﴾ آلِ عباس ﴿ 3 ﴾ اولادِ عفر ﴿ 4 ﴾ اولادِ قيل ﴿ 5 ﴾ آلِ حارث بن عبدالمُطَّلِب (رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُم) - بياجماعى اور اتفاقى مسائل ميں سے ہے ۔ (ملخصاً)

(الميزان الكبرى الشعرانية (مترجم) ، صفحه 32 ، جلد 2 ، مطبوعه لاهور)

اعلى حضرت، امام المِسنّت، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت مولا نااحدرضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمِنُ فرماتِ عِين: زكوة ساداتِ كرام وسائرِ (يعنى تمام) بنى بإشم پرحرام قطعى ہے، جس كى حُرمت پر ہمارے ائمهُ شلقه بلكه ائمهُ مذاہب اربعه رضي اللهُ تعَالى عَنْهُ دُ ٱجْمَوْمِن كا اجماع قائم .....

 فقیر کی نظر ہے بیس صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰه تَعَالٰی عَنْهُم نے اس مضمون کی حدیثیں حضورِ اقد س صنّی اللّٰه تعالٰی علیّٰهِ وَ الٰهِ وَ سلّم سے روایت کیں .....اور بیشک اس تحریم کی علت اُن حضراتِ عالیہ کی عزت وکرامت ونظافت وطہارت که ذکو قال کا میل ہے، اور گنا ہول کا دھوون، اس سخری نسل والوں کے قابل نہیں ،خود حضورِ اقد س صنّی اللّٰه تعالٰی علیّٰهِ وَ الٰهِ وَ سلّم میل ہے، اور گنا ہول کا دھوون، اس سخری نسل والوں کے قابل نہیں ،خود حضورِ اقد س صنّی اللّٰه تعالٰی علیّٰهِ وَ الٰهِ وَ سلّم اس تعلیل کی تصریح فرمائی، کما فی حدیث المطلب عند مسلم وابن عباس عند الطبرانی و علی السمر تضیٰ عند الطحاوی رضی الله تعالٰی عنهم اجمعین - (یعنی جیسا کمسلم کے ہاں صدیث مطلب، طبرانی کے ہاں صدیث مطلب، طبرانی کے ہاں صدیث الطحاوی کے ہاں صدیث علی عنه اللّٰه تعالٰی عنهُ وْ اَجْمَعِیْن میں ہے۔)

اسی طرح علماء شل امام ابوجعفر طحاوی رَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَلَیْه شرح معانی الآ ثار ..... اوران کے غیر (بعنی ان کے علاوہ دیگر علمائے کرام رَحِمَهُ مُد اللهُ تَعَالی) اس حکم (بعنی ساوات کرام پرز کو قرح رام ہونے) کی بہی علت (بعنی وجه) بیان فرماتے ہیں ، اورشک نہیں کہ بیعلت تُغیَّر زمانہ سے مُتَغیَّر نہیں ہو سکتی تو دَائِم ما ابعداً (بعنی ہمیشہ ہمیشہ) بقائے حکم میں کوئی شبہیں۔ (فتاوی رضویہ ، صفحہ 99 تا 104 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

اور باتی رہایہ کہ پھراس پُرفتن دور میں سادات کرام کی مدد کیسے ہو، تواس کا جواب یہ ہے کہ زکو ہیں تو مال کا چالیہ سواں حصہ یعنی سورو پے میں اڑھائی رو پے فرض ہے، تو بقیہ ساڑھے ستانو ہے رو پے میں پچھ حصہ سادات کرام کی خدمت میں پیش کیا جاسکتا ہے، خصوصاً جو مالدار ہوتے ہیں وہ اگر اپنے مال کے سومیں سے ایک حصہ بھی سادات کرام کے لئے خاص کریں تو پھر بھی سعادت کی بات ہے۔ اور اگر کوئی زکو ہی کی رقم وینا چاہے، اس کے علاوہ اور مال نہ ہوتو اس کو چاہئے کہ بیر قم کسی شری فقیر کودے، اور وہ شری فقیر سادات کرام کی خدمت میں ساری یا پچھ پیش کر دے تو یوں بھی درست ہے۔

وَ اللَّهُ اَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم مَلَى اللهُ اَعْلَم عَلَى اللهُ وَسَلَّم مَلَى اللهُ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### چ چو والدہ بیٹی کوز کو ہ نہیں دے سکتی کچھ

فَتُوىٰ 275 🥻

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری بہن طلاق یافتہ ہے اور اس کا ایک بچہ ہے اس کی آمدنی کا کوئی ذریعے نہیں والدصاحب نے ایک کمرے کا مکان رہنے کے لئے بنا کر دیا ہے تو کیا میری والدہ اپنی بیٹی کواپنے مال کی زکو ق،صدقہ وخیرات وغیرہ دے سکتی ہیں؟

سائل:نعیم جان (سولجر بازار، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

 ﴿ فَتَنَافِئُ الْفِلْسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْلَا ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْلَا ﴾ ﴿

' کے مال سے نفع اٹھانا ہے۔اورمر دکااپنی زوجہ کوز کو ۃ دینابالا جماع جائز نہیں ، جبکہ عورت کااپیغ شوہر کوز کو ۃ دینے میں ' امام اعظم اورصاحبین رَحِہ ہُھُے ُہ اللّٰہ کااختلاف ہے جوہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں ۔البتہ نفلی صدقہ ان افراد کودینا جائز بلکہ افضل ہے کہاس میں دواجر ہیں ایک صدقہ کااجراور دوسراصلہ رحی کا۔

(بدائع الصنائع، صفحه 162، حلد 2، داراحياء التراث العربي بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

الجواب صحيح عَمَامُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

محمد كفيل رضا عطارى المدنى 15صفرالمظفر <u>1430</u>ھ 11 فرورى <u>200</u>9ء

### ه باپ بینے کوز کو ہنہیں دے سکتا کچھ

فَتُوىٰ 276 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا باپ اپنے بیٹے کوز کو ۃ دے سکتا ہے؟

بِشِهِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَاايَةَ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ

نَهِينَ دَرَسَاءً .

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه ومولا نامفتی امجه علی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ''اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانانی وغیر ہم جن کی اولا دمیں یہ ہے اور اپنی اولا دبیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیر ہم کوز کو قنہیں دے سکتا۔'' (بھار شریعت ، صفحه 927 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم



### ه بیوی شو هر کوز کو ه نهیس دیسکتی کچھ

فَتُوىٰ 277 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا ہیوی اپنی زکو ۃ قرض دار شوہرکودے سکتی ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بیوی اینے شوہر کوز کو قانہیں دے سکتی اگر شوہر کوز کو قادی توز کو قادانہیں ہوگی۔

دُرِّ مُخْتَار میں ہے:''أو بینهما زوجیة ولو مبانة ''ترجمہ:اگران دونوں میں زوجیت کارشتہ ہوتو ایک دوسر کے کوز کو قنہیں دے سکتے اگر چہ طلاقی بائند کی عدت میں ہو۔

(درمختار ، صفحه 345 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

رَدُّالُـمُحْتَار میں 'مبانة ''کے تحت ہے:'أی فی العدة ولو بثلاث ''ترجمہ: یعنی طلاقِ باسند کی عدت میں ہواگر چہ تین طلاقیں ہوں تو بھی شوہر ہوی ایک دوسر کے وزکو قنہیں دے سکتے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 345 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

شَیْخُ الْاِسْلاَمُو الْمُسْلِمِیْن سِیّری اعلیٰ حضرت، امام المستّت امام احمد رضاخان عَلیْه رَحْمَهُ الرَّحْمٰن ارشا وفر مات بین: '' مصر ف نوز کو قه ہر مسلمان حاجت مند ہے جسے اپنے مالِ مملوک سے مقد ارنصاب فَادِ نُح عَنِ الْحَوَائِحِ الاصلیقه پر دسترس نہیں بشرطیکہ نہ ہاشمی ہونہ اپنا شوہر نہ اپنی عورت اگر چہ طلاقِ مُعَلَّظُهُ دے دی ہو، جب تک عدت سے باہر نہ آئے۔ (فتاوی رضویه، صفحه 109، جلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 29 صفرالمظفر <u>1429</u> ه 08 مارچ <u>2008</u>ء الجواب صحيح

عَبُّكُ الْمُذُنِّ فِي فَضِيلَ ضِاالْعَطَّارِي عَلَامَالِكُ عَامَالِلِكِ



### هی بیوی کی دادی کوز کو ة دینا کیسا؟ کی

فَتُوىٰ 278 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں اپنی بیوی کے زیورات کی زکوۃ ادا کرتا ہوں کیا اپنی بیوی کی بوڑھی دادی جان کوان کی زکوۃ دےسکتا ہوں؟ پینیو اللّٰاء الرّخیمٰن الرّجینیو

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بیوی کی زکو قبیوی کی دادی کونمیس دے سکتے۔البتہ آپ اپنے مال کی زکو قان کی دادی کودے سکتے ہیں۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَدَّوَجَلَّ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَم صَدَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتبــــــه

الجواب صحيح

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطاري المدني 1 ربيع الآخر 1431 هـ

عَبُنُ الْمُنُ نِئِ فُضَيل َ ضَاالحَظَارِئ عَلَى اللَّهُ

### هجر کون سےرشتہ داروں کوز کو ہ نہیں دی جاسکتی؟ کچھ

فَتوىٰ 279 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا بنے رشتہ داروں میں ہے کس کوز کو <sub>ق</sub>نہیں دے سکتے ؟

بِشْهِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

رشتہ داروں میں تین طرح کےلوگ ایسے ہیں جنہیں ز کو ۃ نہیں دی جاسکتی:﴿1﴾ جن کی بیاولا دیے یعنی

﴿ فَتَنَا فِي الْفَائِثَةِ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُولَا ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُولَا ﴾ ﴿

ماں باپ، دادادادی، نانانانی وغیرہ ﴿2﴾ جواس کی اولا دمیں سے ہیں یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی ،نواسانواسی وغیرہ ﴿3﴾ میاں بیوی ایک دوسر سے کو۔

چنانچہ صکد والشّریعکہ ، بک والطّریقہ حضرت علامہ مولا نامفتی محمد المجد علی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقُوی لَکھتے ہیں :

'' اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی ، نانا نانی وغیرہم جن کی اولا دمیں یہ ہے اور اپنی اولا دبیٹا بیٹی ، پوتا پوتی ، نواسا نواسی وغیرہم کوز کو قانہیں دے سکتا۔ رہاصد قدر نفل وہ دے سکتا واسی وغیرہم کوز کو قانہیں دے سکتا۔ رہاصد قدر نفل وہ دے سکتا ہے بلکہ بہتر ہے۔''مزید لکھتے ہیں:''عورت شوہر کواور شوہر عورت کوز کو قانہیں دے سکتا ، اگر چہ طلاقی بائن بلکہ تین طلاقیں دے چکاہو، جب تک عدت میں ہے اور عدت پوری ہوگئ تواب دے سکتا ہے۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 927 تا 928 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

27 شعبان المعظم <u>1431</u> ه 00 اگست <u>201</u>0ء

### ه ولدالزنا كوز كوة دينا كيسا؟ كي

فَتُوىٰ 280 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلم میں کہ کیا کوئی شخص اپنے زنا کے بیٹے کوز کو ۃ دے سکتا ہے؟ سکتا ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّدِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

در یافت کی گئ صورت میں اپنے زنا کے بیٹے کوز کو قادینا جائز نہیں ہے۔ جبیبا کہ فَتُے الْقَدِیُر میں ہے: "و

لا الهی اولاده و أولادهم و ان سفلوا، و لا یدفع الهی المخلوق من مائه بالزنا" **ترجمه:اپی ا**ولاد <sup>ا</sup> اوراولاد کی اولادا گرچه نیچ تک ہوانہیں زکو ة دینا جائز نہیں،اور نه ہی اپنے زنا کے پانی سے پیدا شدہ بچہ کوزکو ة دے سکتا ہے۔ (فتح القدیر ، صفحه 275 ، حلد 2 ، مطبوعه کوئٹه)

كَنْزُ الدَّقَائِق مِيں ہے: "لا الى أصله وان علا وفرعه و ان سفل "ترجمه: اپنی اصل یعنی باپ دادا اگر چهاو پرتک ہوں اور اپنی فرع یعنی بیٹے یوتے اگر چهاو پرتک ہوں انہیں ذکو ، نہیں دے سکتے۔ (کنزالدقائق مع بحرالرائق ، صفحه 423 ، حلد 2 ، مطبوعه کو ئله)

ندکورہ بالاعبارت کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابنِ تجیم مصری حفی علیہ الرّ حُمیّہ فرماتے ہیں: "و أطلق فی فرعه فرماتے ہیں: "و أطلق فی فرعه فشمل ثابت النسب منه وغیرہ اذا کان مخلوقا من مائه فلا یدفع الی المخلوق من مائه بالزنا" ترجمہ: (مصنف عَلیْهِ الرَّحْمَه نے) فرع کومطلق طور پربیان کیا پس بیثا بت النَّسب اور غیر ثابت النَّسب دونوں کوشامل ہے جبکہ وہ بچہ اس مرد کے پانی سے پیدا ہولہذا اپنے زنا کے پانی سے پیدا ہو کو کو گؤیں دونوں کوشامل ہے جبکہ وہ بچہ اس مرد کے پانی سے پیدا ہولہذا اپنے زنا کے پانی سے بیدا ہو کو کو گؤیں۔ دونوں کوشامل ہے جبکہ وہ بچہ کو کو گؤی

دُرِّمُخُتَار مِیں ہے: ''لا یجوز دفع زکاۃ الزانی لولدہ سنہ أی سن الزانی ''ترجمہ: زانی کا اپنے زناسے پیراہونے والے بیٹے کوز کو ہ ویناجا ترنہیں ہے۔ (درمختار، صفحہ 305، حلد 3، مطبوعہ ملتان) وَ اللهُ أَعْلَمُ مَؤْدَجُلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

مبر اَيُوالصَّا حُجُّكَةَ فَكَالَهُ اَلْفَادِ رَخِيْ 10 رمضان المبارك 143,ھ 11 اگست 2011ء

### 

فَتُوىٰ 281 🌓

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہیٹی میں ابھی جوزلزلہ آیا ہے



'''اس کی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہیں جوضر ورت مند ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں ۔تو کیا ہم ان غیر مسلموں کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جي نهيں!غيرمسلموں كوز كوة نهيں دى جاسكتى۔

چنانچ حضرت علامه علا وَالدين صَلَّفَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقُوى فرماتے بين: ' و أسا الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا ''ترجمہ: اور حربی کا فراگر چه امان کے کردارُ الاسلام میں ره رماہوا سے کوئی محمدقه وینا بالا تفاق جا بُرنہیں۔ (درمحتار، صفحه 353، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

صدر الشّريعَه، بكر الطّريقة حضرت علامه مولانام فتى محمد المجد على اعظمى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللّهِ الْقُوى فرمات ميں: ''حربی کوسی قتم کا صدقه دینا جائز نہیں نه واجبہ نه فل، اگر چهوه دار الاسلام میں بادشاہ اسلام سے امان کے کرآیا ہو۔'' (بهار شریعت، صفحه 931، حلد 1، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَكَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

اَبُونُهُ مِّلَا عَلَى الْمَعَ الْعَطَّارِيُّ الْمَلَاثِيِّ الْمَلَاثِيِّ الْمَلَاثِيِّ الْمُلَاثِيِّ الْمُلَاثِيِّ 05 صفرالمظفر 1431، هـ 21 جنوري 2010، ء

# چې غیرمسلم کودی گئی ز کو ة ادانه ہوگی کچھ

فَتوىٰ 282 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو قاکی رقم کسی عیسائی، ہندو وغیرہ کودی جاسکتی ہے یانہیں؟ اگر دی تو کیا ادا ہوگی یانہیں؟

سأكل: شخ محمر عباس (ايم الے جناح روڈ، كراچى)

الكالكالكانة التحاقة

افتك الماسنت

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوانینِ شُرْ عِیّہ کےمطابق کسی بھی کا فرکوز کو ہنہیں دے سکتے ،اگر دی گئی توادانہ ہوگی۔

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِى مِن عِ: "واما أهل الذمة فلا يجوز صرف الزكوة اليهم بالاتفاق .....

و اسا الحربي المستأمن فلا يجوز دفع الزكوة "ترجمه: في ياحر في مستامن كافرول كوبالا تفاق زكوة وينا حائز نهيس ـ (ملتقطاً) (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 188 ، جلد 1 دارالفكر بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلِهِ وَسَلَّم

أَ**بُوهُ مَ**َّذُهِ كُلِّ مِنْ الْعَظَّا ثِثُ الْمَدَفِيٰ 6 صفرالمظفر <u>1429</u> هـ 4 فروري <u>200</u>8 ء الجواب صحيح ابوالصَارِ فِي السَّادِينَ السَّالِ الْحَارِبِي السَّالِ الْحَارِبِي السَّالِ السَّالِي السَّال

# 

فَتُوىٰ 283 🐌

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک ہیوہ کر پچن عورت کا ایک ہی ہے وہ بیار ہے ڈاکٹر نے اس عورت کو ایک فارم دیا ہے کہ اپنے علاقے کے زکو قائمیٹی کے چیئر مین سے دستخط کرواکر لائیں ہم آپ کے بیچکوزکو قافنڈ سے دوائیاں دیں گے۔کیا اس فارم پرزکو قائمیٹی کے چیئر مین کو دستخط کرنا جائز ہے؟

بِشْوِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

غيرمسلم كوز كوة دينا جائز نهيس ہے اگران كوز كوة دى جائے توادا ہى نہيں ہوتى كەز كوة كامُصرَ ف مسلمان

ہیں۔الہذاغیرمسلم کے لئے زکوۃ فارم پردستخط بھی نہیں کر سکتے۔

حضرت علامه بدرالدین عینی رَحْمَةُ اللهِ تعالی عَلیّه فرماتے ہیں: ' وانه لا یدفع الزکاة الی کافر '' ایعنی ' زکوة کسی کافرکونہیں وی جائے گی۔ (شرح سنن ابی داؤد ، صفحه 278 ، جلد 6 ، مطبوعه ملتان)

فقيه النفس حضرت علامه قاضى خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْلُن فرمات مِين: "ولا يجوز صرف الزكاة الى الكافر حربياً كان او ذمياً" يعنى كافركوزكوة ويناجا رَنبيس بهجا به كافر حربياً كان او ذمياً" يعنى كافركوزكوة ويناجا رَنبيس بهجا به كافر حربياً كان او ذمياً "يعنى كافركوزكوة ويناجا رَنبيس بهجا به كافر حربياً من الكافر حربياً كان على هامش الهنديه ، صفحه 267 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِى مِن عَنْ واسا أهل الذمة فلا يجوز صرف الزكاة اليهم بالاتفاق ....

و أسا الحربى المستأمن فلا يجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة اليه بالاجماع "يعنى ذى كافركو زكوة وينابالا تفاق جائز نهيس اور حربي مستامن كافركوزكوة وصدقه واجبردينا اجماعاً جائز نهيس ہے۔ (ملتقطاً) (فناوى عالمگيرى ، صفحه 188 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

صدر دُالشَّريعَه ، بك رُالطَّريقَه مفتی محمد المجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتِ بیں: ' ذ می کا فرکونه زکوة و صدقهٔ علی اسلام علی اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(بهارشريعت ، صفحه 931 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

> چی بد مذہب کوز کو ہ نہیں دے سکتے کیا۔ میں

> > فَتُوىٰي 284 🎥

کیا فر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا بدمذہب کوز کو ۃ دینا جائز \_

#### الكالكانة المعالمة

سأئل: محمد ابرار عطاری (فیصل آباد)

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ السَّمِونِ المُلِكِ الْوُهَّابِ اللهُّمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بدمذهب کوز کو ة دیناممنوع ہے۔

علامه عبدالرحلن بن محريثني زاده رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ "مَبُهُمُ الْأَنْهُو "مِين فرمات بين: 'وينبغي أن لا يصرف الى من لا يكفر من المبتدعة كما في القهستاني "ترجمه: اور جائي كما يس (بدند بب) برحق جن كي تكفير نبيس كي كل ، كومال زكوة نه دياجائ جيسا كه "قبتاني "ميس ب-

(مجمع الانهر ، صفحه 329 ، جلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

صك رُ الشَّريعَه ، بَن رُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد المجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فر ماتے بیں: (بهارِ شریعت ، صفحه 933 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

اورا گرایسے بدمذہب کو زکو ق دی کہ جس کے عقائد حد کفرتک پہنچے ہوئے تھے توبیر آم ہے، اورز کو ق بھی ادا نہیں ہوگی کہ زکو ق صرف مسلمان کو دی جاسکتی ہے۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمَ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ اَعْلَمَ عَزَّوَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ ال

### ہے بد مذہبوں کے مدارِس میں زکو ہ نہیں دے سکتے کے

فَتُوىٰي 285 🎥

کیا فرماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بدمذہبوں کے مدرسے میں بھی پتیم بچے پڑھتے ہیں کیاان مدارِس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ او

442

#### عَتَابُ الْتَكُوعَ

فتشاوي الملشت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نہیں دے سکتے ۔ بیرقم صرف تیموں پرخرج نہیں ہوگی نیز تیموں پربھی سیح انداز میں خرچ نہیں ہوگی ان کو بدمذہب بنانے میں ہی صرف ہوگی ۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتبـــــــه

لَلْبَكِانِي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطاري المدني 10 رجب المرجب 1429 ه

الجواب صحيح

عَيْثُ الْمُذُنِيُ فُضِيلِ مَضَا العَطَارِئُ عَفَاعَنْلِكِ

### چی بدمذہب کو خیرات بھی نہیں دے سکتے کچھ

فَتُوىٰي 286 🎉

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بدمذہب اگرکوئی کھانے کی چیز دے تواس کا کھانا کیسا ہے؟ اسی طرح بدمذہب کوز کو قیا خیرات دینا کیسا ہے؟

بِسْهِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بدمذہب کی چیز کھانے سے بچاجائے۔اگر بدمذہب کی بدمذہبی حدِ کفرتک ہے تواس کوز کو ۃ یا خیرات نہیں دے سکتے اور نہ ہی اس سے زکو ۃ اوا ہوگی کیونکہ میمسلمانوں کاحق ہے اور اگر حدِ کفرتک نہ بھی ہوتو پھر بھی ان کونہ دی جائے بلکہ کی صحیح العقیدہ کی مدد کی جائے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

كتبــــــه

الجواب صحيح عَنَانُاللهُ اللهُ الله

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عابد نديم عطاري المدني 8 صفرالمظفر 1430.

443



#### ه ﴿ دُوتُولُهُ سُونَا اورا يك تُولُهُ جِيا نَدَى والْحِكُوزِ كُورَ وَ يِنَا كِيسًا ؟ ﴿ ﴿

#### فتوى 287 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس کی ملک میں دوتو لے سونا اورایک تولیہ چیا ندی ہوتو اس کوز کو ق دیے سکتے ہیں؟

بِشْوِاللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نہیں!اس کوز کو ہنہیں دے سکتے۔ کیونکہ بینصاب کا مالک ہے وہ اس طرح کہ دونوں کو ملائیں اور چاندی کے حساب سے دیکھیں تو سونا چاندی میں سے کسی کا نصاب پورانہیں کے حساب سے دیکھیں تو نصاب بن جاتا ہے۔اگر چہ علیحدہ دیکھیں تو سونا چاندی میں سے کسی کا نصاب پورانہیں ہے اور جو حاجت ِاصلیہ کے علاوہ نصاب کا مالک ہووہ ذرکو ہنہیں لے سکتا۔

تَبُيِينُ الْحَقَائِق مِينَ ہِ: 'يضم الذهب الى الفضة بالقيمة فيكمل به النصاب لان كل جنس واحد''ترجمہ: سونے كوچاندى كے ساتھ قیمت كے اعتبار سے ملایا جائے گاتا كه نصاب مكمل به وجائے كي جنس واحد''ترجمہ: سونے كوچاندى كے ساتھ قیمت كے اعتبار سے ملایا جائے گاتا كه نصاب مكمل به وجائے كي فكم يہ مجنس ہيں۔ (تبيين الحقائق ، صفحه 80 ، حلد 1 ، دارالكتب العلمية بيروت)

خُلاصَةُ الْفَتَاوى ميں ہے: 'اصل هذا أن الذهب يضم الى الفضة فى تكميل النصاب عندنا استحسانا ''ترجمہ: ہمارے نزويک ميل نصاب كى فاطر سونے كوچا ندى كے ساتھ ملانا ہے اور يہ بطور اِسْتَصُان ہے۔ (حلاصة الفتاوى ، صفحه 237 ، حلد 1 ، مطبوعه كوئته)

دُرِّ مُخْتَارِ مِلْ عَن مايبلغ به ولو بلغ باحدهما نصابادون الآخر تعين مايبلغ به ولو بلغ باحدهما نصاباوخمساوبالآخر اقل قومه بالانفع للفقير سراج اه" (درمحتار، صفحه 372، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

.

فَتُ الْحَالِثُ الْفَرِينَ الْفَرِينَ الْفَرِينَ الْفَرِينَ الْفَرِينَ الْفَرِينَ الْفَرِينَ الْفَرِينَ الْفَر

امام ِ اہلسنّت ، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَضْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں:'' جوتقو یم فقیروں کے لئے اَ نُفَع ہوا ہے اختیار کریں ،اگر سونے کو چاندی کرنے میں فقراء کا نفع زیادہ ہے تو وہی طریقہ برتیں۔''
(فتاوی رضویہ ، صفحہ 116 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاھور)

نُورُ الْإِيُضَاح كَبَابُ الْمَصُرَف مِن هِ: 'هو الفقير، وهو من يملك مالايبلغ نصاباولا قيمته من اي مال كان ولو صحيحا مكتسبا"

(نورالايضاح ، صفحه 169 ، مكتبه ضيائيه راولپنڈي)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه مَا الله

كتــــــه

محمد هاشم خان العطارى المدنى حمادى الاحرى <u>1430</u> ه جون <u>2009</u> ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالَةِ فُكَمَّدَقَاسِهَمَّالَقَادِيِّيُ

### چی فقیر شو ہر کی غنی بیوی کوز کو ہ نہیں دے سکتے کی چی

فَتوىٰي 288 🎥

کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک خاتون کی شادی ایسے صاحب سے ہوئی جو بہت کم آمدنی والے ہیں۔ان خاتون کو والدین نے جوزیور دیا ہے وہ ساڑھے سات تو لے سے زیادہ ہے لہذا بی خاتون سونے کوفروخت کر کے اپنی زکو ۃ اداکرتی ہیں۔اب مسکلہ بیہ ہے کہ خاتون کے گھر کے حالات اس طرح کے ہیں کہ اکثر بچوں کی فیس وغیرہ قرض کیکردی جاتی ہے۔ بچوں کے ماموں اپنی بہن کے بچوں کی ضروریات کے لئے زکو ۃ کے مال سے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ بہن تو صاحب نصاب ہیں کیکن کیا بچوں کی ذاتی ضروریات، پڑھائی اور بہنوئی کی مدد بچوں کے ماموں وغیرہ ذکو ۃ کے بیسیوں سے کر سکتے ہیں؟ نیز جب اپنے گھر کے حالات خراب ہوں، شوہر پرقرضہ ہو، آمدنی بھی قلیل ہوتو کیا صاحب نصاب ہیوی اپنی ذکو ۃ سے شوہر کا قرضہ اتار سکتی ہے؟

ساكله: شَّلْفته ثناء

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں مٰدکورہ خاتون کوز کو ہنہیں دے سکتے البتہ ان کے شوہرا گرشر عی فقیر ہوں تو انہیں زکو ہ دے سکتے ہیں۔ا گرشو ہرغنی ہوں تو ان کی نابالغ اولا دکو بھی زکو ہنہیں دے سکتے۔ا گران کی اولا دمیں سے کوئی بالغ ہو اور وہ شرعی فقیر ہوتو اسے زکو ہ دے سکتے ہیں۔خاتون اپنی زکو ہ اپنے شوہر کونہیں دے سکتیں اور نہ ہی زکو ہ کے پیسوں سے شوہر کا قرضہ انار سکتی ہیں۔

شرعی فقیراس کو کہتے ہیں جس کے پاس سونا چاندی یار قم وغیرہ فصاب کے برابر نہ ہو یا فصاب کے برابر ہومگر وہ مقروض ہوا ور قرض نکالنے کے بعد فصاب باقی نہ رہے اور اس کے پاس ضرورت سے زائدالی اُشیاء نہ ہوں جن کی مالیَّت ساڑھے باون تولہ جاندی کے برابر ہو۔

فَتَاوی عَالَمُ کِیْرِی مِیں ہے: 'الفقیر وھو من له أدنی شیء وھو مادون النصاب أو قدر نصاب غیر نام وھو مستغرق فی الحاجة فلا یخرجه عن الفقر ملك نصب كثیرة غیر نامیة اذا كانت مستغرقة بالحاجة كذافی فتح القدیر ''ترجمہ:فقیروہ خض ہے جس كے پاس کچھ ہوگرنہ اتنا كه نصاب كو پہنچ جائے یانصاب كی قدر مالی غیرنامی ہوگراس كی ضروریات زندگی میں گھر اہواہو،اگرکسی كے پاس مالی غیرنامی كئی نصابیں ہول مگروہ سبضروریات زندگی میں مستغرق ہول تو وہ فقیر ہی ہے۔ کے پاس مالی غیرنامی كئی نصابیں ہول مگروہ سبضروریات زندگی میں مستغرق ہول تو وہ فقیر ہی ہے۔ (فتاوی عالم گیری ، صفحہ 187 ، جلد 1 ، دارالفكر بیروت)

بہار شریعت میں ہے: '' فقیر وہ مخص ہے جس کے پاس کچھ ہو گرندا تنا کہ نصاب کو پہنے جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اُس کی حاجت ِ اَصلیہ میں مستخرق ہو، مثلاً رہنے کا مکان ، پہننے کے کپڑے ، خدمت کے لئے لونڈ کی غلام ، علمی شغل رکھنے والے کو دینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں۔ یو بیں اگر مدیون ہے اور دین نکا لئے کے بعد نصاب باقی نہ رہے ، تو فقیر ہے اگر چواس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔''

مزیداسی میں ہے:''عورت شوہر کواور شوہرعورت کوز کو ۃ نہیں دےسکتا ....غنی مرد کے نابالغ بیچے کو بھی نہیں

محتاب التكفة

دے سکتے اور غنی کی بالغ اولا دکودے سکتے ہیں جب کہ فقیر ہوں۔' (ملتقطاً)

(بهارِشريعت ، صفحه 928 تا 929 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَمَ عَزَّوَ جَلَّ وَرُسُولُهُ أَعْلَمَ صَنَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطاري المدني 29 ذو القعدة الحرام <u>1431</u>, ه 7 نومبر <u>2010</u>, ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكَمَّدَةَ السَّمَ اَلقَادِيِّيُ

### می زکوة لینے کے لئے معیار کیا ہے؟ آپھ

فَتُوىل 289 🗽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کی ماہانہ تخواہ اُنیس ہزارروپے ہے جبکہ اسے اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں بائیس لا کھروپے کی ضرورت ہے تو کیا ایسے شخص کوز کو ق کی رقم میں سے بائیس لا کھروپے دینا از رُوئے شریعت دُرُست ہے یانہیں؟

سأئل:عبدالرزاق (كھارادر،كراچى)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ لینے کا حقدار شرعی فقیر ہے شریعت مِمطیَّر ہ نے شرعی فقیر ہونے کا ایک خاص معیار بیان فر مایا ہے چنا نچہ مُستِقِ ز کو ہ ہونے کی بنیادی شرط بیہ ہے کہ بالغ شخص حاجت ِ اَصلیہ سے زائد کم از کم مقدارِ نصاب کا مالک نہ ہونصاب کی مقدار ساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم ہے جو فی زمانہ (جون 2007ء) کے اعتبار سے ساڑھے تیرہ ہزار کے قریب بنتی ہے۔ لہٰذااگر کسی کے پاس حاجت ِ اَصلیہ سے زائد کپڑے ہوں یا زائدا شیاء ہوں مثلاً ٹی وی ہواور ان کی مشتر کہ قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے توالیہ اُنتھ ن کو ہ کامُستِق نہیں۔ فَتُنْ الْخِلْسَتَ الْخَلَاثُ اللَّهِ اللَّ

بہارِشریعت میں ہے: '' فقیر وہ مخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اُس کی حاجت ِ اَصاب کی شخل ہوتو اُس کی حاجت ِ اَصلیہ میں مستغرق ہو، مثلاً رہنے کا مکان ، پہننے کے کپڑ ہے، خدمت کے لئے لونڈی ، غلام ، ملمی شغل رکھنے والے کو دینی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں جس کا بیان گزرا ، یونہی اگر مدیون ہے اور دَین نکا لئے کے بعد نصاب باتی ندر ہے تو فقیر ہے ، اگر چواس کے پاس ایک تو کیا گئی نصابیں ہوں۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 924 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

لہذا جوشری فقیر کی تعریف پر پورا اُترے اسے زکو ہ دی جاسکتی ہے۔جس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ اگر سیخو ہے اگر سیخو ہواس کی لڑکی ماقبل بیان کی گئی شرا لَط پر پورا اُتر تے ہوں تو جو سیخت ہواس کوزکو ہ دی جاسکتی ہے،اگر سیخت زکو ہ ہونے کی شرا لَط نہ پائی گئیں تو دینے والے کی زکو ہی ادائہیں ہوگی۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاللّٰهُ اَعْلَمْ عَزْوَجَلُ وَ كَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ اللّٰمُ اللّٰمُ

### یکی تغلیمی ادارے کا'' زکوۃ فنڈ''اوراس کے استعال کے مسائل کیج

فَتُوىٰ 290 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں نے زکوۃ کی بنیاد پرکالج میں داخلہ لیا ہے لیکن میں زکوۃ کا حقد ارنہیں ہوں۔ مجھے ہر مہینے 2500 دو پے زکوۃ سے ملتے ہیں جس میں سے 500 دو پے میں خودر کھتا ہوں اور 2000 دو پے فیس کے طور پرکالج کو دیتا ہوں۔ 500 دو پے تو میں ہر مہینے بیتیم کو دے دوں گااور 2000 دو پے کی جو تعلیم مل رہی ہے اس کا میں جاب کے بعد کیا کفارہ اداکروں؟

سائل:را ناشبير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔اور جو شخص فقیرِ شرعی نہ ہواس کا ز کو ہ لینا حرام

-4

چنانچه اعلی حضرت، امام المسنّت، مولانا امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: ' صدقة واجبہ جیسے زکو قوصدقة فطرغنی پرجرام ہے۔' (فتاوی رضویه، صفحه 290، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

ز کو قصرف مُستِق افراد کے لئے ہوتی ہے اور عموماً اس طرح کے طلبا کے لئے کالجز میں داخلہ کے لئے ایک فارم پُر کیا جا اور اس فارم پُر کیا جا تا ہے جس میں اپنے مُستِقِ ز کو ق ہونے پر حلفیہ بیان دیا جا تا ہے اگر آپ نے بھی بیفارم پُر کیا ہے اور اس میں اپنے آپ کُوستِق ظاہر کیا ہے تو یہ جھوٹی قتم ہوئی اور اس طرح آپ دوہرے حرام کے مرتکب ہوئے۔

اعلی حضرت، امام المسنّت، مولا ناامام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَن لَكُسَة بِين: ' صدقة واجبه مالدار كولينا حرام اور دينا حرام ، اوراس كے ديئے ادانه ہوگا، اور نافله ما نگ كر مالدار كولينا حرام اور به مائك مناسب نہيں جبكه دينے والا مالدار جان كر دے اور اگر وہ محتاج سمجھ كرد بولينا حرام ، اور اگر لينے كے لئے اپنے آپ كومتاح ظاہر كيا تو دو ہراحرام ۔'' (فتاوى رضويه ، صفحه 261 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

اور بالفرض آپ نے وہ فارم جمع نہ بھی کروایا ہوتب بھی آپ زکو ق کا پیسہ لینے جیسے حرام کام کے مُر گِب تو ضرور ہوئے ہیں اور شرعی فقیر کو ما لک بنائے بغیر جن لوگوں کی زکو ق آپ کودی گئی ہے ان کی زکو ق بھی ادانہیں ہوئی۔ لہذا آپ فوراً اپنے اس فعل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کریں اور جنتا زکو ق کا پیسہ اب تک آپ نے حاصل کیا ہے وہ تمام کا تمام کا لج کے فتظمین کووا پس کریں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب لتب المُوجُةِ المَّالِيِّ المُدَاثِيِّ المُدَاثِقِيِّ المُدَاثِيِّ المُدَاثِقِيلِ المُدَاثِقِيلِقِيلِ المُدَاثِقِيلِ المُدَاثِقِيلِ المُدَاثِقِيلِيقِيلِ المُدَاثِقِيلِقِيلِيقِيلِيقِيلِ المُدَاثِقِيلِ المُدَاثِقِيلِ المُدَاثِقِيلِيقِيلِيقِيلِ المُدَائِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِي

16 محرم الحرام <u>1432</u>ه 23 دسمبر <u>2010</u>ء



### و غير غير الاه ليتار ما موتو؟

#### فَتُوبَىٰ 291 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گرکوئی شخص زکو قرکا مستحق نہیں تھا مگرا پنی تغلیمی ضروریات کے لئے وہ زکو قرلیتار ہا۔اب وہ خود فیل ہے تو کیا اس نے جتنی زکو قربی ہے اس کا کفارہ ادا کرے گا؟اس کا کفارہ کیا ہوگا؟

#### بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ایسے خص نے اب تک جتنی بھی زکو ہ وصول کی ہے وہ جن سے لی ہے انہی کو واپس کرے گا اور وہ دوبارہ کسی مستحق کو دیں گے۔ بیخو دسے کسی کونہیں و سے سکتا۔ ہاں! اگر کسی دینے والے کو بیہ بھول گیایا کسی کا پتا نہ چلے تو اب اس کی طرف سے کسی مُستحقِ زکو ہ فقیرِ شرعی کو اتنی رقم ادا کر دے۔ نیز اس کا بلا اِنتیخقاق زکو ہ لینا گناہ ہوا، اس سے تو بہو استغفار بھی کرے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَرَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

كتب عَبْنُ الْمُدُنِثِ فُضَيِل ضَاالعَظَارِئ عَفَاعَتُ البَلاثِ عَبْنُ الْمُدُنِثِ فُضَيل صَالعَظَارِئ عَفَاعَتُ البَلاثِ 9

### 

فَتُوىٰ 292 🖔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا زکو ۃ میں تَملِیک شرط ہے؟ س**ائل**:مجمد ساجدعطاری (بادامی باغ،مرکز الاولیاء، لاہور) فَتُ اللَّهُ اللَّ

#### بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تَملِيك يعني ما لك بناديناز كوة كاركن ہے۔ اگر بيركن يعني تَملِيك نه پائي گئي توز كوة ادانہيں ہوگ ۔

علامه كاسانى رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه لَكُسِ بِينَ ' وقد أمر الله تعالَى الملاك بإيتاء الزكاة لقوله عزوجل: ﴿ وَاتُّوا النَّرِ كُوقَ ﴾ والإيتاء هو التمليك ولذا سمى الله تعالَى الزكاة صدقة بقوله عزوجل: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَ قُلُ اللَّهُ قُلَر آءِ ﴾ والتصدق تمليك ''ترجمه: الله عَزَّوجَلَّ فِ مال والول كوايتاء زكوة ولي تعن ذكوة دين كامطلب تمليك اور ما لك كر لين ذكوة دين كامطلب تمليك اور ما لك كر دينا بوتا ہے۔ اسى وجہ سے الله عَرِّق بَلَ فَرْ لَكُ وَلَى وَصدقه كها ہے چنا نج فرما تا ہے: ''صدقات فقرا كے لئے ہيں۔' اور قمد قر (صدقہ كرنا) تمليك كو كھتے ہيں۔' اور قمد قر (صدقہ كرنا) تمليك كو كھتے ہيں۔

(بدائع الصنائع، صفحه 142 ، حلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

فقہافر ماتے ہیں کہ زکو ۃ نام ہی سی غیر ہاشی مسلمان فقیر کو مال کا مالک بنادینے کا ہے۔

چنانچ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيُرِى مِين ہے: 'أما تفسيرها فهى تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمى "ترجمه: زكوة كامنى بير كمسلمان غير باشى فقيركومال كامالك بناديا جائــ غير هاشمى (فتاوى عالمگيري) مسلمان غير باشى فقيركومال كامالك بناديا جائــ (فتاوى عالمگيري)

اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے زکو ق کے مال سے مسجد بنادی، میت کو کفن پہنا دیا، پُل یا سرائے تغیمر کروادیا، کنواں کھدوادیایاراستہ درست کروادیا تو ان سب صورتوں میں زکو قادانہیں ہوگی کیونکہ ان سب میں تَملیک نہیں یائی گئی جو کہ زکو قاکارکن تھا۔

چنانچ هدایه اوراس کی شرح بنایه میں ہے: '(ولا یبنی بها مسجد) أی لا یبنی بالز کاة مسجد، لأن الرکن فی الز کاة التملیك من الفقیر ولم یوجد (ولا یکفن بها میت لانعدام التملیك) من المیت (وهو الرکن) ….. و کذا لایبنی بها القناطر والسقایات، ولا یحفر بها الآبار، ولا تصرف فی إصلاح الطرقات ''عبارت کامفهوم اوپر بیان ہوا۔ (ملتملاً) (بنایه شرح هدایه، صفحه 193، جلد 4، مطبوعه ملتان)

﴿ فَتَ الْحِنَ الْفِلْسُنَتَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُونَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُونَ ﴾ ﴿

امام ِ اہلسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن زَكُو ةَ كَ بارے مِيں لَكِصِة بيں:'' پھر دینے میں تُملِيک شرط ' ہے، جہاں پہنیں جیسے محتاجوں کوبطورِ اباحت اپنے دستر خوان پر بٹھا کر کھلا دینا یا میت کے گفن وفن میں لگانا یا مسجد، کنواں،خانقاہ،مدرسہ، پُل،سرائے وغیرہ بنواناان سے زکو ۃ ادانہ ہوگی۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب كتب كتب كتب كتب كالمُتُمُّ الْقَادِيِّ عَيْ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلْكِ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكِ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِي الْمُعَالِكُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكِ الْمُعِلِكِ الْمُعِلِكِ الْمُعِل

# ه احب نصاب کو زکو ة نهیں دی جاسکتی کچھ

#### فَتوىل 293 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر سی شخص کے پاس صرف دوتولہ سونا ہوجس کی قیمت تقریباً 12,000 روپے سونا ہوجس کی قیمت تقریباً 0,000 روپے ہے تو کیا ایسے شخص کوز کو قدرے سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگر تخصِ مذکور کے پاس سونااس کی حاجت ِ اصلیہ سے زائد ہے اور اس پراتنا قرض بھی نہیں کہ اوا کیا جائے تو نصاب کی مقدار مال باقی نہ رہے تو شخصِ مذکور شرعی فقیر نہیں لہذا اس کوز کو قدینا جائز نہ ہوگا اس لئے کہ اس کے پاس نصاب کی مقدار مال موجود ہے۔

تَنُو يُو الْاَبْصَارِ و دُرِّمُخْتَار مِين زكوة كمصارِف بيان كرتے ہوئے فقير شرى كى تعريف يول كى گئ ہے:

فَتُ اللَّهُ اللَّ

''و هو من له أدنى شىء أى دون نصاب أو قدر نصاب غير تام مستغرق فى الحاجة'' **ترجمه:** فقير شرعى وه ہے كہ جس كے پاس قليل مال ہوليمن نصاب سے كم يا نامكمل نصاب كى قدر ہو جو كه وَ بن ميں متغزق ہو۔'' (تنوير الابصار مع الدرالمحتار ، صفحه 333 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

بہار شریعت میں ہے: ''نصاب سے مرادیہاں ہے ہے کہ اس کی قیمت دوسودرم ہو،اگر چہوہ خوداتنی نہ ہو کہ اس پرز کو ۃ واجب ہو مثلاً جب چھتو لے سونا جب دوسودرم قیمت کا ہوتو جس کے پاس ہے اگر چہ اس پرز کو ۃ واجب نہیں کہ سونے کی نصاب ساڑ ھے سات تو لے ہے مگر اس شخص کوز کو ۃ نہیں دے سکتے یا اس کے پاس تیس بکریاں یا بیس گائیں ہوں جن کی قیمت دوسودرم ہے اسے زکو ۃ نہیں دے سکتا،اگر چہ اس پرزکوۃ واجب نہیں یا اس کے پاس ضرورت کے ہوااسباب ہیں جو تجارت کے لیے بھی نہیں اور وہ دوسودرم کے ہیں تواسے زکو ۃ نہیں دے سکتے۔''

(بهارِ شريعت،صفحه929،جلد1،مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

مبيب اَبُوالصَّالِ فَعَمَّدَ قَالِيَهُمُ القَّادِيثِي

يكم رمضان المبارك 1433ه ه 21 جولاً ثي 2012ء

#### اميرابلسنت كى ديني خدمات ابلِ فتوى كى نظرمين

قادی نقیر بلّت میں ہے: ''اپنے دور کے اہل سنت کے جید عالم دین عظیم مفتی ، شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں۔ مولا ناالیاس (امیر تحریک دعوت اسلامی) اتناعظیم الشان عالمگیر پیانے پرکام کررہے ہیں جس کے نتیجہ میں لاکھوں بدعقیدہ ٹنی صحح العقیدہ ہوگئے اور لاکھوں شریعت سے بیزار افراد شریعت کے پابند ہوگئے بڑے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی گریجوٹ نے داڑھیاں رکھیں عمامہ باندھنے لگ پانچوں وقت باجماعت نمازیں پڑھنے لگے اور دینی باتوں سے دلچیسی لینے لگے ، دوسرے لوگوں میں دینی جذبہ پیدا کرنے لگے ( مابنامہ اشرفیہ میں جنوری 2000) اور بلاشبامیر دعوت کے ان کارناموں سے شیئیت ہی کوفائدہ دین چتا ہے۔'' (فتاوی فقیہ ملت ، ج 25م 436 436 مطبوعہ شیر براور زلا ہور)

#### لْ فَتَ الْعِلْمُ الْمُؤْلِسُنَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْ

### پچ غریبوں کی خاطرحوض بنانے کے لئے زکو ۃ دینا کیسا؟ کچھ

#### فَتوىٰ 294 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم اپنے گاؤں میں کھیتوں کو پانی دینے کے لئے ایک حوض بنانا چاہتے ہیں جس سے تمام غریب لوگوں کو فائدہ ہوگا اوراس میں دریاسے پانی کھینچا جائے گا اور پھر کھیتوں کو سیراب کیا جائے گا۔سوال ہے ہے کہ ہم اس تالاب کو بنانے میں ذکو ق کی رقم استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟

#### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

صورتِ مُسُنُول میں زکوۃ کی رقم حوض بنانے میں استعال نہیں کر سکتے اگر چیخر بیوں کا اس میں فائدہ ہو کیونکہ یہ مصرف زکوۃ نہیں البنة زکوۃ کی رقم کسی شرعی فقیر کودے کراس کو مالک بنادیں اور پھروہ اپنی خوش سے بیرقم اس حوض کو بنانے میں صَرف کردے تو جائز ہے۔

وَ اللهُ أَعُلَم عَزَّرَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَاللهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم اللهُ الل

#### سترغز وات میں شرکت سے افضل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے ارشاد فرمایا: لا أعلمہ باہا من العلمہ فی أمرونهی أحب ألی من سنعین غزوة فی سبیل الله عزوجل ترجمہ: بے شک امراور نبی (لیعن حلال وحرام) کے بارے میں علم کا ایک باب جاننے والا میر بے نزدیک اللہ عزوجل کی راہ میں 70 غزوات میں شرکت کرنے والے سے زیادہ پیندیدہ ہے۔ (کتاب الفقیہ والمحفقہ، ج2م، ص16)



فَتُوىٰ 295 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ فقیروں کودی جاتی ہے یہ بتا ئیں کہ فقیر کیے کہتے ہیں؟

بِسْوِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ شری فقیر کودی جائے۔ اور شری فقیراس کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنافہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کے برابر تو ہو مگراس کی ضرور یات ِ زندگی میں گِھر اہوا ہو۔ یاوہ مقروض ہو کہ قرضہ نکا لنے کے بعد نصاب باتی نہ رہے۔ اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کیلئے اس کامختاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور زکو ہ مسکین یا شری فقیر دونوں کودی جاسکتی ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب اَبُوالصَّالَ فَكَمَّدَ قَالِيَهُ القَّادِيِكُ

16 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 29 ستمبر <u>2007</u>ء



### الله عشردینے والابھی فقیر ہوسکتا ہے؟

#### فَتُوىٰ 296 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ جس شرعی فقیر کو G.P. fund میں ملی ہوئی سود کی رقم دے سکتے ہیں اس شرعی فقیر سے کیا مراد ہے؟ زمین کا عُشرادا کرنے والا کیا اس سود کی رقم کو لے سکتا ہے؟
سکتا ہے؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ المُعَلِّ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللهُّمَّ ِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شرعی فقیر سے مرادوہ شخص ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ جاندی یااتی رقم یااتی مالیت کا کوئی سامان حاجت ِ اَصلیہ سے زائد نہ ہواورا گر ہوتو وہ قرضہ میں مُستَغرق ہوا بیاشخص زکو ہ وصدقۂ فطر،صدقات واجبہ اور جی پی فنڈ میں جوسود کی رقم ملتی ہے وہ لے سکتا ہے۔

جیسا کہ دُرِّ مُختار میں زکوۃ کے مصارف بیان کرتے ہوئے شرعی فقیر کی تعریف یوں کی گئے ہے: 'وھو من له ادنی شی ای دون نصاب او قدر نصاب غیر نام مستغرق فی الحاجة ''ترجمہ: فقیر شرعی وہ ہے جس کے پاس قلیل مال ہولینی نصاب سے کم یانصاب کی مقدار غیر نامی ہوجواس کی حاجت میں متعزق ہو۔ (درمختار، صفحہ 333، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

اَلْاِنحُتِيَادِلِتَعُلِيُلِ الْمُخْتَادِ كَ بِابِ مصارِفِ زَكُوة مِيْنِ ہِے: ''وهم الفقير وهوالذي له ادنى شئ '' ترجمہ: ان میں سے ایک فقیر ہے اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو۔ (الاحتیار لتعلیل المحتاد ، صفحه 125 ، حلد 1 ، دارالکتب العلمیه بیروت)

بَدَائِعُ الصَّنَائِع مِن مَنها أن يكون الذي يرجع الى المؤدى اليه فانواع منها أن يكون فقيراً فلا يجوز صرف الزكاة الى الغنى ..... الخ "رجم: جن كوصدقه واجبوك سكتة بين ال كى كل

فَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فتميں ہیںان میں ہےایک فقیرہے غنی کوز کو ۃ دینا جائز نہیں ....الخ

(بدائع الصنائع ، صفحه 149 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

خلیفہ اعلیٰ حضرت مولا نامجہ امجہ علی اعظمی عَلَیْ ہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی ارشا دفر ماتے ہیں: ' زکو ہ کے مصارِف سات ہیں: فقیر، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو گر نہ اتنا کہ نصاب کو بیٹنے جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اُس کی حاجت ِ اصلیہ میں مُستَغر ق ہو مثلاً رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لئے لونڈی، غلام، علمی شغل رکھنے والے کو دینی کتابیں میں مُستَغر ق ہو مثلاً رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لئے لونڈی، غلام، علمی شغل رکھنے والے کو دینی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں جس کا بیان گزرا۔ یونہی اگر مَد یون ہے اور دَین نکا لئے کے بعد نصاب باتی نہ رہو ققیر ہے اگر چہ اُس کے یاس ایک تو کیا گئی نصابیں ہوں۔''

(بهارشريعت ، صفحه 923 تا 924 ، جلد1، مكتبة المدينه)

زمین کا عُشرادا کرنے والے پراگرشرعی فقیر کی مذکورہ تعریف صادق آتی ہے تواس کا اس فنڈ میں ملنے والی سود کی رقم کالینا درست ہے اور اگر وہ شرعی فقیر نہیں تولینا بھی درست نہیں۔اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس کو یہ سود کی رقم دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ سود کے پیسے ہیں البتہ فقیر کو دیتے وقت دل میں یہ نیت کرلے کہ ایک مستحق کواس کاحق دے رہا ہوں۔

وَ اللهُ اَعْلَمْ عَزَّدَ عَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ اَعْلَمْ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# ه شری فقیر کی پیچان کا آسان ضابطه کیج

فَتُوىٰ 297 🖔

کیافرہاتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ شرعی فقیر جو کہ ذکو ۃ کامستحق ہوتا ہے کون ہے؟ وہ کیا شرائط ہیں جس سے اس کے شرعی فقیر ہونے کاعلم ہو؟ س**ائل**:عبدالرزاق (کھڈامار کیٹ، کراچی)

فتشاوي الملشت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### النَّجَوَابِ بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شریعت ِمُطَّهُره نے زکوۃ کاحق دار قرار دیئے جانے کے سلسلے میں ایک مالی معیار مقرر کیا ہے شرعی فقیر ثابت ہو سکے جو ہونے کی جوشرائط ہیں وہ اسی مقصد کو پورا کرتی ہیں اس مالی معیار میں حکمت سے ہے کہ ان لوگوں کی اعانت ہو سکے جو غربت کی انتہائی نجلی سطح میں زندگی بسر کررہے ہیں۔

پیں مُستِقِ زکو ۃ کے معیار کے لئے ضروری ہے کہ وہ شخص درج ذیل شرا لطرپر بورا اُتر تا ہوجبکہ وہ ہاشی یاسپّد نہ ہو۔ قرض اور جاجت ِاَصلیہ میں مشغول تمام اَموال کو نکال کر درج ذیل با تیں اس میں یائی جاتی ہوں۔

- ﴿1﴾ ال كے ياس ساڑھے سات توليسونان مور
- ﴿2﴾ ساڑھے باون تولہ جاندی اس کی ملکیّت میں نہ ہو۔
- (3) ساڑھے باون تولہ چاندی کی جورقم بنتی ہے وہ اس کے پاس نہ ہو۔18 رجب المرجب <u>1432ھ</u> بمطابق
- 21 جون <u>2011</u>ء کو چاندی 1,200 روپے تولہ ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم اس دن کے حساب سے 63,000 روپ بنتی ہے لہذا اتنی رقم بھی اس کے یاس نہ ہو۔
- ﴿4﴾ ساڑھے باون تولہ جاندی کی مذکورہ قیمت کے برابراس کے پاس کسی شم کا مالِ نامی مثلاً مالِ تجارت، پرائز بانڈ وغیرہ نہ ہوں۔
- ﴿5﴾ اتنى ہى قیمت کے برابراس کے پاس ضرور یات ِزندگی سے زائد مالیت کی اَشیاء مثلاً اضافی فرنیچر، گھریلو ڈیکوریشن کاسامان نہ ہو۔
- ﴿6﴾ سونایا جاندی اگراُوپر بیان کردہ مقدار ہے کم ہے کین سونے یا جاندی کے ساتھ ساتھ دیگر وہ چیزیں بھی اس کے پاس ہیں کہ مالکِ نصاب ہونے میں جن کا شار کیا جاتا ہے تواب سب کی قیمت ملاکر دیکھیں گے اگرتمام کی قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی کی فدکورہ قیمت کے برابر آتی ہے توابیا شخص بھی زکو ہ کا مستحق نہیں۔ مثلاً ایک شخص کے پاس ساڑھے باون تولہ جاندی کی فدکورہ قیمت نی زمانہ تقریباً میں 10,000 دولے کے پرائز بانڈز، 5,000 دولے کیش تھے اور ایک تولہ سونا تھا جس کی قیمت نی زمانہ تقریباً

﴿ فَتَنْ الْعَالِمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمِ الْعِلِمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلِمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ

'49,500روپے کے قریب بنتی ہے جب ان تمام کی مالیت کوملایا گیا تو گل 64,500روپے ہوئے اور مذکورہ چیز وں ' میں اتنی مالیت کا حامل زکو ۃ کامستی نہیں ۔لہذاا بیسے کوبھی زکو ۃ نہیں دے سکتے ۔

﴿7﴾ اگراس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا سے کم مقدار میں سونا ہوتو اتنانہ ہوجو ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کو پہنچے۔

نوف: جوخودز کو ق کامُستِق نه ہولیکن اس کے بالغ بچےخواہ لڑکا ہو یالڑک مُستِقِ زکو ق ہوں یااس کی بیوی زکو ق کیمُستِق ہوتو ان کوز کو ق دی جاسکتی ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

سبب اَبُوهُ مِنَ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِم 19 رجب المرجب 1432 هـ 22 جون 2011 ء

# المراور مسکین میں فرق اور ترجی کسے دی جائے؟ کھی

### فَتُوبِي 298 🎏

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین ان مسائل کے بارے میں کہ

- **﴿1﴾** شرعی فقیر کی کیا تعریف ہے؟ فقیراور مسکین میں کیا فرق ہے؟
- ﴿2﴾ صدقات واجبه ونافله کی ادائیگی کے وقت فقیر وسکین میں سے س کوتر جی دین جاہئے؟ بِسْمِ اللَّهِ الدَّخْمَانِ الدَّحْمَانِ الدَّحْمَانِ الدَّحْمَانِ الدَّحْمَانِ الدَّحْمَانِ الدَّحْمَانِ الدَّ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ فقیرِشری سے مرادوہ تخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نداتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتواس کی حاجت ِ اَصلیہ میں مُستَخرق ہومثلاً رہنے کا مکان ، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لئے لونڈی، غلام ،علمی مشاغل رکھنے والے کے لئے دینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں۔ ﴿ فَتَنَافِئُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكُوعَ ﴾

چنانچ فَتَاوى عَالَمُكِيرِى مِن به أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقير ملك نصب كثيرة غير نامية اذا كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير"

(فتاوي عالمگيري، صفحه 187، حلد 1، دارالفكر بيروت)

نصاب سے مرادیہ ہے کہ کسی کے پاس دوسو درہم یعنی ساڑھے باون تولے جاندی یا اس کی مقدارر قم یا سامان ہو جو حاجت اِصلیہ اور قرض سے فارغ ہو۔ایٹے خص کو مالکِ نصاب کہتے ہیں۔

علامه ابنِ عابدین شامی قُرِّسَ سِرُّهُ السَّامِی فرماتے ہیں: ' بان ملك مائتی درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس و متاع يحتاجه ''يعنی مالکِ نصاب سے مراديہ کے دوسودرہم كامالک ہوياات سامان كاكہ جودوسودرہم كی مقداركو پنچ جو حاجت اَصليہ كے علاوہ ہومثلاً رہنے كا گھر اور پہننے كے كبڑے ياوه سامان جس كی طرف محتاجی ہو۔ (ردالمحتار علی الدرالمحتار، صفحه 520، حلد 9، دارالمعرفة بيروت)

مسكين و هُخف ہے جس كے پاس كچھ نہ ہو يہاں تك كه كھانے اور بدن چھپانے كے لئے اس كامحتاج ہے كہ لوگوں سے سوال كرے۔اسے سوال حلال ہے فقير كوسوال ناجائز كہ جس كے پاس كھانے اور بدن چھپانے كو ہو اُسے بغير ضرورت و مجورى سوال حرام ہے۔

فَتَاوى عَالَمُكِيْرِى مِن بِهِ المسكين: وهو من لا شيء له فيحتاج الى المسألة لقوته أو ما يوارى بدنه ويحل له ذلك بخلاف الاول حيث لا تحل المسئلة له فانها لا تحله لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه كذا في فتح القدير"

(فتاوي عالمگيري، صفحه 187، جلد 1، دارالفكربيروت)

﴿2﴾ اگرفقیر وسکین دونوں موجود ہوں اور مال زیادہ ہوتو دونوں کودیا جائے اورا گر مال تھوڑ اہے تومسکین کوفقیر پر ترجیح دی جائے۔

وَ اللهُ أَعْلَمْ عَزَّدَ جَلُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمْ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كتب كَتُبِ الْمُ الْصَالِحُ فَكُمْ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل



### المجر شری فقیر ہونے کے لئے حاجت اِصلیہ کا معیار کیا ہے؟ کچھ

### فَتُوىٰ 299 🦫

کیا فرمائے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ آپ نے ایک مسکلہ کے جواب میں فرمایا تھا کہ جس کے پاس حاجتِ اَصلیہ سے زائدا تناسامان ہوجونصاب کو پہنچ جائے تو ایسا شخص زکو ق کی رقم نہیں لے سکتا۔ارشا وفر مایئے کہ حاجتِ اَصلیہ سے کیا مرادہے؟

ایسکتا۔ارشا وفر مایئے کہ حاجتِ اَصلیہ سے کیا مرادہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

حاجت ِ اُصلیہ سے مرادوہ سامان ہے جس کی عام طور پر انسان کوزندگی بسر کرنے میں ضرورت ہوتی ہے مثلاً پہننے کے کپڑے، گھریلواستعال کے برتن، رہنے کا مکان، سواری، مزدور کیلئے کام کرنے کے اُوزار، طالبِ عِلم کیلئے اس کے پڑھنے کی کتابیں وغیرہ۔

چنانچ فَتَاوی عَالَمُ گِیْرِی میں ہے: ''منها فراغ المال عن حاجته الأصلیة فلیس فی دور الستعمال زکاة '' السکنی وثیاب البدن وأثاث المنازل ودواب الرکوب وعبید الخدمة وسلاح الاستعمال زکاة '' ترجمہ: زلاة فرض ہونے کیلئے مال کا حاجت اِصلیہ سے فارغ ہونا ضروری ہے پس رہنے کے مکان، پہننے کے پڑے، گھر پلواستعال کے سامان ، سواری کے جانور، خدمت کے فلام اور استعال کے اوز ارول میں زلوة واجب نہیں۔ گھر پلواستعال کے سامان ، سواری کے جانور، خدمت کے فلام اور استعال کے اوز ارول میں زلوة واجب نہیں۔ (فتاوی عالم گیری ، صفحه 172 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

نتب اَبُوالصَّالِ فُكِّلَاقَاسِهَمَ القَادِيثِي

26 ذو القعده <u>1426</u> ه 29 دسمبر <u>2005</u> ء



### الله الله مكان كى ملكيت ركھنے والا زكو ة لےسكتا ہے؟ الله

### فَتُوىٰي 300 🦫

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کی مِلکِیَّت میں ایک مکان ہے جس میں اس نے رہائش رکھی ہوئی ہے اوراس پر 41,000 دویے قرض بھی ہے جواس نے لوگوں کا دینا ہے تو کیا ایساشخص ذکو قالے سکتا ہے؟

ماکل: حسین خان (نارتھ ناظم آباد، کراچی)

بِسُو اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُوله میں شخصِ مذکور کی مِلکِیّت میں اگر صرف مکان ہے اور اس کے علاوہ اتنامال یا سونا جاندی وغیرہ نہیں ہے کہ جسے نے کر قرضہ اتار نے کے بعد بھی وہ حاجتِ اُصلیہ کے علاوہ مقدارِ نصاب کا مالک رہے تو وہ زکو ہ لے سکتا ہے کیونکہ بیشر کی فقیر ہے۔

چنانچہ دُرِّ مُختار میں ہے: ''ھو فقیر و ھو سن له أدنى شيء أى دون نصاب أو قدر نصاب أو قدر نصاب كو يَنْ خَتار ميں ہے الحاجة '' يعنی فقير و هُخْسَ ہے جس كے پاس پُھه ہو گرا تنانہ ہوكہ نصاب كو يُنْ جائے يانصاب كى قدر تو ہو كيكن اس كى حاجت اصليم ميں مُستَعْر ق ہو۔

علامه شامی قُرِّسَ سِدُّهُ السَّامِی 'مستغرق فی الحاجة '' كِتَت لَكُمَة بِين: 'کدار السكنی و عبید الخدمة وثیاب البذلة والات الحرفة و کتب العلم للمحتاج الیها تدریسًا أو حفظا أو تصحیحا کما مر أول الزکاة ''ترجمه: مثلار من کامکان، فدمت کے لئے لونڈی غلام، پہنے کے کپڑے، علمی شغل رکھنے والے کودین کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں۔

(درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدَرُ الشَّرِيعَه مَفَى مُحَدَامِعِلَى الطَّمَى صَاحَبِرَ خَمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَرَ مَاتَ بِينِ: "يو بِينِ الرَّمَد يون ہاور وَين نَكَالَّهُ كَ يَعدَنْصَابِ بِا فَى نَدر ہے تَو فقير ہے اگر چِداس كے پاس ايك تو كياكئ نصابيں ہوں۔" (بهارشریعت ، صفحه 924 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

البتہ یہ بھی خیال رہے کہ خصِ مذکورا گرفقیر ہے تواس کے لئے ذکو ہ لینا اگر چہ جائز ہے کیکن ذکو ہ کا سوال کرنا اسے بھی جائز نہیں سوائے مسکین کے ،اور مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لئے اس بات کامختاج ہو کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے جبکہ فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو کچھ ہوا سے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے۔

چنانچہ فَتَاویٰ عَالَمُگِیْرِی میں ہے: ''وہ نے الہمسکین وھومن لاشیء لہ فیحتاج الی الہمسئلة لہ الہمسئلة لہ قوته أوما یواری بدنه ویحل له ذلك بخلاف الأول حیث لاتحل المسئلة له فانها لا تحل لمن یملک قوت یومه بعد سترة بدنه كذا فی فتح القدیر ''یعن مصارِفِزكوة میں سے ایک مُصرَف مسکین کورینا ہے اور مسکین وہ ہے جس کے پاس پھی نہویہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے میں سے ایک مُصرَف مسکین کورینا ہے اور مسکین وہ ہے جس کے پاس پھی نہویہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لئے اس بات کا مختاج ہوکہ وہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے بخلاف فقیر کے کہ اسے سوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہوتو اُسے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے۔

کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہوتو اُسے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے۔

(فتاوی عالم گیری ، صفحہ 187 تا 1888 ، جلد 1 ، دار الفکر ہیروت)

سیّدی اعلی حضرت، امام البسنّت امام احمد رضاخان عکیهٔ دَخهٔ اُلهٌ خین ارشاد فرماتے ہیں: ''وہ عاجز ، ناتواں که نه مال رکھتے ہیں اور نه کسب پر قدرت یا جینے کی حاجت ہے اتنا کمانے پر قادر نہیں انہیں بھتد رِحاجت سوال حلال اور اس سے جو پچھ ملے ان کے لئے طیّب اور بیاعمدہ مصارِفِ زکو قیسے ہیں۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 254 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

صک ڈالشّریعکہ مفتی محمدامجرعلی اعظمی صاحب رئے مَۃُ اللّٰہِ تعَالیٰ عَلَیْہِ مصارِفِ زَلُو ۃ کے بیان میں فرماتے ہیں: ''مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لئے اس کامحتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے فقیر کوسوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہواُسے بغیر

الكالثالث الله

(بهارشريعت ، صفحه 924 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

. ضرورت ومجبوری سوال حرام ہے۔''

= ﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ [هَالِسُنَّتُ اللَّهِ

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَفَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتبيه كتبية المنظمة الفادي المنطقة ال

02 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 15 ستمبر <u>200</u>7ء

## ه مقروض کوز کو ة دینے کا مسکلہ کچھ

فَتُوبَىٰ 301 🎥

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید سے ایک شخص نے فراڈ کیا جس کی وجہ سے اس کا پکوان کا کاروبار بند ہو گیا ، اور پھر کرائے کی اوائیگی نہ ہونے کی وجہ سے مالک ووکان نے اس کا تمام سامان روک کراسے دوکان سے بے وخل کر دیا ، اس وقت کفالت بھی انتہائی مشکل سے ہور ہی ہے مکان کا کرایہ بھی کئی ماہ کا واجِ ب الْاَدَا ہے ، اب فاقوں تک نوبت آپی ہے اور اس کی وجہ سے زید کی بیوی نے بھی علیحدگی کی دھمکی دے دی ہے ، زید کی عمر 58 سال ہے وہ ہارٹ اور بلڈ پریشر کا مریض بھی ہے اس کے نیم دولا کھرو بے کا قرض بھی ہے تو کیا ایس حالت میں زید قرض کی ادائیگی اور اپنی گزراوقات کے لئے ذکو ق ، صدقات و خیرات و غیرہ لے سکتا ہے؟ کیا دینے والوں کی ادائیگی و رُست ہوگی؟

سائل : حاجی غلام علی عدنان (ناصر کالونی ، کراچی)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مِنْ تَنْفُسَره مِیں اگراس پراتنا قرض ہے کہ اداکرنے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال اس کی مِلکِیَّت میں نہیں رہے گا تو زید کے لئے زکو قی مصدقات وخیرات لینا جائز ہے، بلکہ مقروض کوزکو قد بینا توافضل ہے۔

الله تعالی کاارشادِ پاک ہے:

ترجمهٔ كنز الايمان: زكوة توانبيس لوگوں كے لئے ب

إِنَّمَاالصَّدَافْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَلْكِيْنِ

﴿ وَعَالِبُ الْآلِوْةِ ﴾

٠<u>ۗ . عَلِيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمُ وَا</u>

مختاج اورنرے نا داراور جوائے خصیل کرکے لائیں اور جن کے دلوں کواسلام سے الفت دی جائے اور گر دنیں چیھڑانے میں اور قرض داروں کواور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو بیٹھبرایا ہواہے اللہ کا اور اللہ علم وحکمت والا ہے۔ وَالْعَبِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ قِقَدُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْهِ وَالْهِ السَّبِيلِ \* فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ \* وَاللهُ عَلِيْكُ حَكِيْمٌ ۞ (ياره 10 النوبة: 60)

سیّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّدِ وِین ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ دِنْحَمَّةُ الدَّحْمٰن اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: ''جس پر اتناوین ہوکہ اسے اواکر نے کے بعد اپنی حاجاتِ اَصلیہ کے علاوہ چیپن روپ (یہ نصاب سیّدی اعلیٰ حضرت کے دور میں تھا اب اس کی مقد ارزیادہ ہے ساڑھے باون تو لے چاندی کی قیت ہی نصاب ہے چاہے جو بھی ہو ) کے مال کا ما لک ندر ہے گا اور وہ ہاشمی نہ ہو، نہ یہ زکو ق و بینے والا اس کی اولا دمیں ہو، نہ باہم زوج وزوجہ ہوں، اسے زکو ق و بینا ہے شک جائز بلکہ فقیر کو دینے سے افضل، ہر فقیر کو چیپن روپے دفعۃ ندرینا چاہئیں، اور مَد یون پرچیپن ہزار دین ہوتو زکو ق کے چیپن ہزار ایک ساتھ دے سکتے ہیں، قال اللّهُ تَعالیٰی : وَالْقُومِ اِیْنَ کَدُومِ مُحْتَادِ مِیں ہے:

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّدَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم

عَبْنُ الْمُنُونِيُ فَضِيلِ مَضِاالعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلاقِ 11 دوالقعدة 1428 ه 22 نومبر 2007،

### چی سودی قرض میں جگڑ ہے ہوئے کوز کو ق<sup>و</sup>رینا کیسا؟ کی

فَتُوىٰي 302 🗽

کیا فر ماتنے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں رقم کے لین دین کی وجہہے حالا ﴿ فَتَنَاوَئُ الْفَلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾

سے بہت مقروض ہوں اور مقامی بینک کا بائیس لا کھر و پے کا مقروض ہوں جو کہ آ ہستہ آ ہستہ بمع سود بڑھر ہا ہے میرا ایک میڈ یکل اسٹور ہے جس میں گُل مال کم وبیش سوالا کھر و پے کا ہے اور اس میں سے بھی لوگوں کا قرض دینا ہے۔اس کے علاوہ میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں۔ دو کان کرایہ کی ہے اور کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں۔ دو کان و مکان کا کرایہ اور دیگراً خراجات نکال کرمیرے پاس اتنی رقم نہیں بچتی کہ جس سے مجھ طور پراپنی گزربسر کرسکوں۔اس صورت میں کیا میں زکو قلے کراپنا قرضہ اتار سکتا ہوں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ المُلِكِ الوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

یہ سودی لین وَین کا وبال ہے،اب تک کئے گئے سودی لین وَین سے فوراً توبہ کریں۔سود لینا اور دینا دونوں حرام اور جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے۔

چنانچدالله عَدَّ مَجْده قرآنِ مجيدفرقانِ حميد ميں ارشادفر ماتا ہے:

ترجمه كنز الايمان: اورالله في حلال كيائي كواور

وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّهَ الرِّبُوا \*

حرام کیاسود۔

(پارە 3 ، البقرة: 275)

مسلمان کوچاہئے کہ سود سے بیچے اور دُنو کی نفع کے مقابلے میں اللہ ورسول عَذَّو بَلَ وصَلَّى اللهُ تَعالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ کَی بین ان سے بیچے سود کے متعلق چندوعیدیں درج ذیل بین :﴿1 ﴾ سود کھانے والے کواللہ عَزَّدَ بَلَ اور سول صَلَّى الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه کی طرف سے اعلانِ جنگ درج ذیل بین :﴿1 ﴾ سود کھانے والے کواللہ عَزَّدَ بَکَ اور سول صَلَّى الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه کی لعنت ہے۔ ﴿2 ﴾ سود کھانے والل قیامت کے دن مجنون آئے گا۔ ﴿4 ﴾ سود کھانے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دن مجنون آئے گا۔ ﴿4 ﴾ سود کھانے والے کا جسم جہنم کا زیادہ سی صحاحی ہیں۔ ﴿5 ﴾ سود کھانے والوں کو کوں اور اینے لئے حلال کرلیت ہے۔ ﴿5 ﴾ سود کھانے والوں کو کوں اور خزیروں کی شکلوں میں اٹھا یا جائے گا۔ ﴿8 ﴾ ان کے پیٹوں میں سانپ بھر دیئے جائیں گے۔ ﴿9 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ فالم ہے اور ظلم کرنے والے کی سزایا ہے گا۔ ﴿8 ﴾ ان کے پیٹوں میں سانپ بھر دیئے جائیں گے۔ ﴿9 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔ فالم ہے اور ظلم کرنے والے کی سزایا ہے گا۔ ﴿8 ﴾ ان کے پیٹوں میں سانپ بھر دیئے جائیں گے۔ ﴿9 ﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گا وغیرہ۔

المُ فَتَنُ الْعُلِسَنَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ

نیز آپ کے سوال کا جواب میہ کہ اگر آپ کی یہی حالت ہے اور آپ پر علاوہ سود کی مدمیں دینے کے اتنا قرض ہے کہ اداکرنے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی مِلکِیّت میں نہیں رہے گا تو آپ مُستحقِ ز کو ۃ ہیں اور ز کو ۃ لے سکتے ہیں بلکہ مقروض کوز کو ۃ دینا تو افضل ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادِ پاک ہے:

إِقْمَاالصَّ مَا قُتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ
وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ الْمَقْلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ \* فَرِيْضَةً قِنَ اللهِ \* وَاللهُ عَلِيْمٌ
طَكِيْمٌ ۞ (ياره 10 التوبة: 60)

تسر جمهٔ کنز الایمان: زکوۃ توانہیں لوگوں کے لئے ہے مختاج اور نرے نادار اور جوائے خصیل کرکے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو بیٹھ ہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُو

مقروض و و خص ہوتا ہے جوقرض سے فاضل نصاب کا مالک نہ ہو جگہیر ہیں ہے :مَد یون کوز کو ق دینا فقیر سے اُولی ہے۔ ) (فتاوی رضویہ ، صفحہ 250 تا 251 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھوں)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

مَبِّدُةُ الْمُنُونِئِ فُضَيِلِ مِنْ الْعَطَّارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلَائِ عَنَا الْمَكَانِ عَفَاعَنُ الْبَلَائِ مَ 06 ذيقعده 1429ء

## ه کیا میں شرعی فقیرا در مستحقِ زکوۃ ہوں؟ کچھ

فَتُوبَىٰ 303 🦫

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ میری کُل مِلکِیّت چھولہ سونا تھا جو مجھے میرے دو بھائیوں نے دیا تھا یہ سونا میں نے اپنے تین بچوں (دوبیوْں اورایک بیٹی) میں برابرتقسیم کر دیا ہے اور ان کو یہ سونا دے کراس کا مالک بنا دیا ہے اس کے علاوہ میر ااور کوئی مال واُسباب نہیں ہے تو کیا اس صورت میں میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ؟ اور کیا میں زکو ق کی حق دار ہوں یا نہیں؟ لعنی اگر مجھے کوئی زکو ق دیے ق میں لے سکتی ہوں مان میں ان کیا ہیں ؟ اور کیا میں زکو ق کی حق دار ہوں یا نہیں؟ میں الطاف حسین (کراچی) میں میں کملہ: مسزالطاف حسین (کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

البُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مُسُنُولہ میں آپ صاحبِ نصاب نہیں ہیں اگر آپ کوکوئی زکوۃ کی رقم دے تو لے سکتی ہیں کہ آپ شری فقیر ہیں اور شری فقیر زکوۃ لے سکتا ہے البتہ کسی سے ما مگ کر لینا آپ کے لئے جائز نہیں۔

﴿ فَتَنْ الْحَالَةُ النَّهُ اللَّهُ النَّاكُ فَ اللَّهُ النَّاكُ فَعَ اللَّهُ النَّالَةُ فَا اللَّهُ النَّالَةُ فَا اللَّهُ اللَّهُ النَّالَةُ فَا اللَّهُ النَّالَةُ فَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تو پھرز کو ۃ فرض نہیں ہوگی جب تک کہ نصاب پورا ہونے کے بعد سال نہ گز رجائے۔

تَنُوِیُرُالاً بُصَار میں ہے: 'نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتادرهم و فی عرض تجارة قیمته نصاب من ذهب أو ورق مقوما بأحدهما ربع عشر ''یعی سونے کانساب بیس مثقال اور چاندی کا دوسودرہم ہے۔ یا تجارت کا سامان جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب میں سے کی ایک قیمت کے برابر ہواس پر چالیسوال حصر زکو ہ واجب ہے۔

(تنويرالابصار ، صفحه 267 تا 272 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

دُرِّمُخُتاً رمیں ہے: 'وشرط کمال النصاب فی طرفی الحول فی الابتداء للانعقاد وفی الانتهاء للوجوب فلایضر نقصانه بینهمافلو هلک کله بطل الحول ''یعنی سال کی دونوں طرفوں (اوّل وَ قر) میں نصاب بورا ہونا شرط ہے۔ ابتدا میں انعقاد کے لئے اور انتہا میں وُجوب کے لئے۔ ان دونوں کے درمیان میں نصاب میں کی اس کو ضررتہیں دیتی۔ اگر سارا مال ہلاک ہوگیا تو پھر سال باطل ہوجائے گا۔ (درمختار، صفحه 278، حلد 3، دار المعرفة بیروت)

زكوة وصدقات واجبه كے مصارف كے بارے ميں الله عَدَّوَجَلَّ كا قرآن مجيد ميں ارشاد ہے:

تسوجمهٔ کنز الایمان: زکو قاتوانیس لوگوں کے لئے ہے مختاج اور نرے نادار اور جوائے حصیل کرکے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں حجیر انے میں اور قرض داروں کواور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو پھٹم رایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَ فَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ
وَالْغَبِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ اوْقُلُو بُهُمُ وَفِ
الرِّقَابِ وَالْغُومِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ
الرَّقَابِ وَالْغُومِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ
السَّبِيْلِ \* فَرِيْضَةً قِنَ اللهِ \* وَاللَّهُ عَلِيْمُ
صَكِيْمٌ 
(ياره 10، التوبة: 60)

اس آیت کے تحت سیّد نعیم الدین مراد آبادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: ''ان میں سے مولَّفَة القُلوب باجماعِ صحابہ ساقط ہوگئے کیونکہ جب اللّہ تبارک وتعالی نے اسلام کوغلّبہ دیا تواب اس کی حاجت نہ رہی ہیا جماع زمانهٔ صدیق میں منعقد ہوا۔''

(تفسیر خزائن العرفان ، صفحه 369 ، مکتبة المدینه)

الكالكافة 🎉 الله فَتُناوِئُ أَهُالُمُنَّتُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

صَد رُّ الشَّر يعَه مفتى مُمامجرعلى عظمى صاحب رَخْمَةُ اللهِ تَعَاليٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں:' ' زکو ة کےمصارِف سات ہیں:﴿1﴾ فقیر﴿2﴾ مسکین﴿3﴾ عامل﴿4﴾ رِقاب﴿5﴾ غارم﴿6﴾ فی سبیل الله ﴿7﴾ ابنِ سبیل '' (بهارشريعت ، صفحه 923 تا 924 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

دُرِّمُخُتَار مِن بِي إِنْ فقير وهو من له أدنى شيء أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق فی الحاجة "ترجمه: زكوة مین فقیرو شخص ہے جس كے پاس معمولی سامان ہولینی نصاب ہے كم يانصاب کی مقدار ہوجو کہ حاجت اُصلیہ میں گِھرا ہو۔

(درمختار ، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلِهِ وَسَلَّم

عَدُهُ الْمُذُنِئِ فُضَّيل صَالِهُ العَطَارِئ عَفَاعَنُ للبَلاثِ 28 ذو القعدة الحرام <u>1429</u> ه 27 نومبر <u>2008</u> ۽

## ه پواليه بونے والے کوز کو ة دینا؟ کچھ

فتوى 304 🦓

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری ایک جھوٹی سی فیکٹری تھی۔ جو چند دن پہلے تک بہت اچھی چل رہی تھی وہ فیکٹری اوراس میں چلنے والی مشینیں کرائے برتھیں کچھ دن پہلے ہونے ۔ والی بارشوں اور آندھی کی وجہ سے فیکٹری کی حیجت اُڑ گئی اور اس کے اندر کا سامان بھیگ کرخراب ہو گیا اور مشینوں میں بھی یانی چلا گیا جس کی وجہ سے تمام وائر نگ جل گئی جن لوگوں کاسامان ہم نے لیا ہوا تھاوہ سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے وہ مجھے زبردستی پکڑ کر لے گئے اور مجھ پر پریشر ڈال کر کہا کہ گاڑی اور گھر کا دوسراسامان ﷺ دےتو میں نے اپنی گاڑی،گھر کا کچھسامان اور جو کیڑا فیکٹری میں خراب ہوا تھاوہ بچ کران کو بیسے دے دیئے کیکن اب بھی ان کی رقم باقی رہ گئی ہے،میری فیکٹری بندہے گھر تبدیل کرلیا ہے اور دو کمروں کا گھر لیا ہے اس کا بھی کراین ہیں دے یار ہااب میرے گھر میں کوئی فیمتی سامان وغیرہ بھی نہیں ہے جس کو بیچ کر گھر چلاسکوں ،میرا کوئی ایباتعلق والابھی نہیں ہے جس سے

﴿ فَتَنُا وَيُ الْفِلْسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْمَ ﴾

اب مزید کچھ قرض لے سکوں پہلے ہی چندلوگوں سے قرض لے چکا ہوں، کیکن ابھی تک واپس نہیں کر سکا، لہذا اس صورتِ حال میں کیا میرے لئے یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص زکو قا کی رقم مجھے دینا جا ہتا ہوتو وہ لے کر میں قرض ادا کردوں اورا پنا گھرچلاسکوں؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ المُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ کی یہی حالت ہے اورآپ پراتنا قرض ہے کہ اواکرنے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی ملکی تیت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی ملکیت میں نہیں رہے گا اور کو کی آپ کو قرض کی اوائیگی کے لئے خودز کو قدینا چاہتا ہے تو آپ چونکم سختی زکو قابیں اس لئے ذکو قاکا مال لے سکتے ہیں بلکہ مقروض کوزکو قادینا تو افضل ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادِ یاک ہے:

إِنَّمَا الصَّدَ فَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ
وَالْعَبِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قَلُوْبُهُمْ وَفِ
الرِّقَابِ وَالْعُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ
الرِّقَابِ وَالْعُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ
السَّبِيْلِ \* فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ \* وَاللهُ عَلِيْمُ
السَّبِيْلِ \* فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ \* وَاللهُ عَلِيْمُ
حَكِيْمٌ ۞ (ياره 10، التوبة: 60)

ترجمۂ کنز الایمان: زکوۃ توانہیں لوگوں کے لئے ہے محتاج اور نرے نادار اور جوائے حصیل کرکے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں حیر انے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کوریٹے ہم ایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ کا محکمت والا ہے۔

اس آیت کے تحت صدرالا فاضل مولا نامفتی سیّد محرفیم الدین مراد آبادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں:

"فقیروہ ہے جس کے پاس ادنی چیز ہواور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لئے بچھ ہواس کوسوال حلال نہیں۔
مسکین وہ ہے جس کے پاس پچھ نہ ہووہ سوال کرسکتا ہے۔" (تفسیر حزائن العرفان ، صفحہ 369 ، مکتبة المدینه)

سیّدی اعلی حضرت ، مُحجد دِوین ومِلّت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ دَحْمَةُ الدَّحْمُن اسی طرح کے ایک سوال کے
جواب میں فرماتے ہیں: "جس پراتنا وین ہوکہ اسے اواکر نے کے بعد اپنی حاجاتِ اَصلیہ کے علاوہ چھین روپے (یہ
نصاب سیّدی اعلی حضرت کے دور میں تھا اب اس کی مقد ارزیادہ ہے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیت ہی نصاب ہے چاہے جو بھی

﴿ فَتَنَافِئَ آهَا لِشَتَ الْخَالِثَ الْخَوْمَ الْفَالِكُونَ الْفَالِكُونَ الْفَالِكُونَ الْفَالِكُونَ الْفَالْفَالِيَّ

(فتاوي رضويه ، صفحه 250 تا 251 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

تتب مَدِّنَ الْمُنُونِ فَضَيَّلِ مَضَّالِكُطَّارِ فَ عَفَاعَنُ لَلْمَلِيُّ عَفَاعَنُ لَلْمَلِيُّ عَفَاعَنُ لَلْمَلِيُّ عَفَاعَنُ لَلْمَلِيُّ مَا الْعَظَامِ مِنْ الْمَعَظِمِ 1430م 11 السَّت 2009ء

# هي اپني رقم قرض ميں پھنسي ہوتو؟ کچھ

فَتوىل 305 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کدا گرکسی نے 1 لا کھروپے کسی کو بطورِقرض دیئے ہوئے ہوں اور بعد میں وہ رقم اسے ملنے کی اُمید بھی بہت کم ہوتو کیا ایبا شخص زکو ۃ لےسکتا ہے؟ سطورِقرض دیئے ہوئے ہوں اور بعد میں وہ رقم اسے ملنے کی اُمید بھی بہت کم ہوتو کیا ایبا شخص زکو ۃ لےسکتا ہے؟ سائل:عبد الکریم (کراچی)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں اس شخص کے پاس قرض میں دی گئی رقم کے علاوہ مقدارِ نصاب زائداز ضرورت کوئی ثنی نہ ہواور جسے رقم دی ہے اس سے رقم واپس لینے پر قدرت نہیں مثلاً جسے قرض دیا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو بقدرِ ضرورت زکو قالے سکتا ہے تو قرض لے سکتا ہے تو قرض لے کراپنی حاجت پوری کرے۔

﴿ فَتُنْ الْمُؤْلِثَتُ اللَّهِ اللَّهِ

سیّدی اعلی حضرت، امام المسنّت شاه احمد رضاخان علَده و رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاه فرمات بین: 'جومال کسی پروین گوجب تک وصول نه بهو مال کامل نهیں ناقص ہے خصوصاً جبکہ کسی مُفلِس پر بهو که وہ تو گویامُر دہ مال ہے والبذا حاصلِ مِلک مال که تمول وغن نهیں بوتا زید کے لاکھر و بے کسی مُفلِس پرقرض آتے ہوں جب تک پاس نصاب نه بهوفقیر ہے خووز کو قلے لے سکتا ہے۔ فی 'الاشباہ' سن له دین علی سفلس مقر فقیر علی المختار (ترجمہ: اشاہ میں ہے جس کا کسی ایسے خص پرقرض ہو جو مفلس اقرار کرنے والا بهتو مختار تول پروہ فقیر ہے) بلکہ عرفاً وَین کو مال بی نہیں کہتے اگر لاکھوں قرض میں بھیلے ہوں اور پاس کی نہیں توقتم کھا سکتا ہے کہ میرا کچھ مال نہیں کہا تقدم عن الظهیریة و مشله فی البحر و التنویر و غیر هما۔' (فتاوی رضویه ، صفحه 535 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 30 شعبان المعظم <u>1428 هـ</u> 13 ستمبر <u>200</u>7ء الجواب صحيح اَبُوالصَالِهُ فُكَمَّدَ قَالِيَهُمُ القَادِيِّيُ

# هُ قَرْضَ كِي ادائيكَى كَيلِيِّ زَكُوةٍ ما نَكَنا كِيسا؟

فَتُوىٰ 306 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ ایک کاروبار کیا تھا جس میں مجھے کافی نقصان ہوا اور بری طرح مقروض ہو گیا ہوں میں نے قرض کی ادائیگی کے لئے بینک سے قرضہ بھی لیا، اپنی گاڑی وغیرہ بھی بچے دی الغرض ہر طرح کا سامان بچ کر قرض اتارنے کی کوشش کی لیکن قرض نہا ترسکا اور اب میں شرعی فقیر ہو گیا ہوں میرے پاس بچھ بھی مال نہیں ہے اب میں اپنے والدین کے پاس ہی رہ رہا ہوں اور انہی کے پاس کھائی رہا ہوں تو کیا اس صورت میں میں زکو ق ما نگ سکتا ہوں؟ اگر میں ذکو ق نہیں ما نگ سکتا تو میرے لئے ذکو ق کا سوال کون کرے گا؟ کیا میرے والد اور والدہ مجھے ذکو ق دے سکتے ہیں؟

کا سوال کون کرے گا؟ کیا میرے والد اور والدہ مجھے ذکو ق دے سکتے ہیں؟

مانکن بھر فراز (کراچی)

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسُوله میں آپ کے لئے زکو ۃ لینا شرعا و رئست ہے بلکہ مقروض کوز کو ۃ دینا توافعنل ہے اور جہاں تک زکو ۃ کا سوال کرنے کا تعلُّق ہے تو پہلے آپ مہلت ما تکیں اگر قرض خواہ آپ کی مجبوری و تنگدست ہوکر مہلت دے دینالازم بھی ہے توانہیں چاہئے کہ آپ مہلت دے دینالازم بھی ہے توانہیں چاہئے کہ آپ کومہلت دینالوزم بھی ہے توانہیں چاہئے کہ آپ کومہلت دین اور آپ آ ہت ہ آ ہت ہما کر ان کا قرض ادا کریں ہاں اگر قرض خواہ کسی بھی طور پر مہلت دینے کے لئے تیار نہ ہوں، آپ کوروز ذلیل ورسوا کرتے ہوں تواس صورت میں آپ کے لئے سوال کرنا بھی جائز ہے۔

چنانچ مدیث مبارک بی ہے: ''عَنُ حَبُشِی بِنِ جُنَادَةَ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسُأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِي وَلَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِی إِلَّا لِذِی فَقُرِ مُدُقِع أَوْ غُرُم مُفُظِع وَمَنُ سَأَلَ النَّاسَ لِیُثُرِی بِهِ مَالَهُ کَانَ خُمُوشًا فِی وَجُههِ یَوُمَ الْقِیَامَةِ وَرَضُفًا یَأْکُلُهُ مِنُ جَهَنَّمَ فَمَنُ شَاءَ فَلُیُکُثِرُ ''ترجمہ: حضرت سِیدُنا جبی بن جُنَادہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شَاءَ فَلَیُکُثِرُ ''ترجمہ: حضرت سِیدُنا جبی بن جُنَادہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالهِ وَسَلَّه نَے ارشا وَفرما یا: نہ وَ عَیٰ کوسوال جا تَرْ ہے نہ دُرُست اعضاء والے کوم رز مین سے ملے ہوئے فقیر یارسوائی والے مقروض کواور جولوگوں سے مال بڑھانے کے لئے مائے تو یہ سوال قیامت کے دن اس کے چرے کے کھر و نیچ ہوں گے اور دوز خ کے انگارے جے وہ کھائے گااب جو چاہے وہ کم کرے اور جو چاہے بڑھائے۔ کے کھر و نیچ ہوں گے اور دوز خ کے انگارے جے وہ کھائے گااب جو چاہے وہ کم کرے اور جو چاہے بڑھائے۔ (سنن الترمذی ، صفحہ 140 ء حلد 2 ، دارالفکر بیروت)

مفتی احمد یارخال نعیمی رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ اس حدیثِ مبارَ کہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: 'ابیامقروض جس کے قرض خواہ اس کی آبرو کے دریے ہوگئے ہوں، وہ اگر چہ تندرست ہے گران مصیبتوں کے دفعیہ کے لئے مانگ سکتا ہے۔' (مراۃ المناجیح، صفحہ 63، جلد 3، ضیاء القرآن لاھور)

آپ كوالدين آپ كوزكوة نهيس دے سكتے كيونكه اپني اولا دكوديئے سے زكوة اوانهيں ہوتی۔ چنانچ بكدائع الصَّنائع ميں ہے:''وسنها أن لا تكون سنافع الأملاك متصلة بين المؤدِّى والمؤدَّى اليه؛ لان ذلك يمنع وقوع الاداء تمليكامن الفقير من كل وجه بل يكون صرفا ﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَلَا ﴾

الى نفسه من وجه وعلى هذا يخرج الدفع الى الوالدين وان علو، والمولودين وان سفلوا؛ لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر "ترجمه: اورانهيس شرائط ميس سايك بيكى به كهاملاك كمنافع زكوة وين والنائل أحدهما ينتفع بمال الآخر "ترجمه: اورانهيس شرائط ميس سايك بيكى به كهاملاك كمنافع زكوة وين والله والمين والله والمين والله والمين والله والمين وال

(بدائع الصنائع ، صفحه 162 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَرَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه مَا لَه

عَبُنُ الْمُنُدُنِ الْمُخْصِلِ مَضَالِعَظَارِئَ عَفَاعَدُ للبَلاثِ عَبَلُهُ الْمُذُونِ فَخُصَلَامِكُ عَفَاعَدُ للبَلاثِ 25 حمادى الاولى 1429 هـ 31 مئى 2008 ء

## هِ مِنْ مَنْكُدست مقروض كاز كوة ليناكيسا؟ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

### فَتوىل 307 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری ایک دوکان ہے جس میں میں زیورات کا کام کرتا تھالیکن سونا اور جاندی بہت زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ سے کام ختم ہو گیا تقریباً ایک سال سے کام بند ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں کافی نقصان ہو گیا ہے اور دولا کھرو پے کامیں مقروض بھی ہو گیا ہوں میر سے دشتہ داروں اور پڑوسیوں میں سے بھی کوئی ایبانہیں ہے جواس وقت میری مدد کر سکے میری پانچ بیٹیاں ہیں گھر میر سے دشتہ داروں اور پڑوسیوں میں سے بھی کوئی ایبانہیں ہے جواس وقت میری مدد کر سکے میری پانچ بیٹیاں ہیں گھر کا خرج بہت مشکل سے چل رہا ہے گھر کی بجلی کابل 2000 میں ایک جو کیا ہے گھر کی بجلی کابل 2000 میں ایک شخص ذکو تا کی رقم و بینا چا ہتا ہے تو کیا میں مجھ میں ایک شخص ذکو تا کی رقم و بینا چا ہتا ہے تو کیا میں اس صورت میں ذکو تا ہیں بہت کہ میہ بل ادا کر سکوں۔ مجھ اس حالت میں ایک شخص ذکو تا کی رقم و بینا چا ہتا ہے تو کیا میں اس صورت میں ذکو تا ہے سکتا ہوں یا نہیں؟

فتشاوي الملشت

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

### اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ کی یہی حالت ہے اور آپ پر اتنا قرض ہے کہ اواکر نے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی مِلاِیّت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی مِلاِیّت میں نہیں رہے گا اور کوئی آپ کوقرض کی اوائیگی کے لئے خووز کو قدینا چاہتا ہے تو آپ چونکم سیختِ ز کو قابی اس لئے زکو قاکم کا مال جوکوئی آپ کودے لے سکتے ہیں بلکہ مقروض کوزکو قادینا توافضل ہے۔

سیّدی اعلی حضرت، مُجدّد وین ومِلّت امام احررضا خان علیه و دخمهٔ الرّ خدن اسی طرح کے ایک سوال کے جواب بیس فرماتے ہیں: '' جس پرا تناوین ہو کہ اسے اداکر نے کے بعد اپنی حاجات ِ اَصلیم کے علاوہ چھپن رو بے کے مال (لیعن ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال) کا مالک ندر ہے گا اور وہ ہاشی ندہو، ندیدز کو قوینے والا اس کی اولاد میں ہو، ند باہم زوج وزوجہ ہوں ، اسے زکو قوینا ہے شک جائز بلکہ فقیر کو دینے سے افضل ، ہر فقیر کو چھپن رو پے دفعۃ ندوینا چاہئیں ، اور مَدیون ہر اور کین ہوتوز کو ق کے چھپن ہزار ایک ساتھ دے سے بیں، قال اللّه تعالیٰ : اولا فیو فی الظھیریة الدفع اول فیون کو قبیر کے میں ہوتا ہے جوقرض سے فاضل نصاب کا مالک ندہو، ظہیر یہ میں ہے : مَدیون کو قدینا فیا نہ کہ وہ نہیر یہ میں ہے : مَدیون کو قدینا فیا نہ کہ وہ نہیر یہ میں ہے : مَدیون کو قدینا فیا نہ کہ وہ کہ ہر یہ میں ہوتا ہے جوقرض سے فاضل نصاب کا مالک ندہو، ظہیر یہ میں ہوتا ہے جوقرض سے فاضل نصاب کا مالک ندہو، ظہیر یہ میں ہے : مَدیون کو قدینا فیا نہ نہو، فیا ہوں کہ دوری و خور ہوں وہ کو تا 250 مادیون کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو ک

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَبُنُ الْمُنُذِيْكَ فُضِيلِ صَالِحَطَّارِئَ عَفَاعَدُ للبَائِيُ عَمَالُهُ لَا مِثَالِبَائِيُ عَمَالُهُ الْمُن

### چی جس کے پاس صرف ایک بلاٹ ہووہ زکو ۃ لےسکتا ہے یانہیں؟ کی ج

فَتوىل 308 🦃

کیا فر مانے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسکلہ کے بارے میں کہا کیٹ مخص خود کرائے کے مکان ہے۔ حال ﴿ فَتَنَافِئَ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

میں رہتا ہے اس کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں ہے، اور حاجتِ اَصلیہ سے زائد کوئی روپیہ پییہ، سونا چاندی اور کوئی ' سامان وغیرہ بھی نہیں ہے، صرف ایک پلاٹ ہے جو کہ اس نے اپنار ہائشی مکان بنانے کے لئے لیا ہوا ہے، اس شخص کی مختصری آمدنی ہے جو کہ گھر کے اُخراجات کے لئے پوری نہیں ہوتی ، اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ بیٹخص زکو ۃ لے سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر اس پلاٹ کووہ اپنے گھر کے اُخراجات چلانے کے لئے بیچ دیتو اس پرزکو ۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ سائل:محمود (حضر و، اٹک)

#### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت مِنسُنُولہ میں شخصِ مٰدکور کا یہ پلاٹ اس کی حاجت ِاُصلیہ میں شامل ہے،اس وجہ سے بیصا حب نصاب نہیں ہے،اگراس کوکوئی زکو ۃ دے تو لے سکتا ہے لیکن خود کسی ہے زکو ۃ کا سوال نہیں کرسکتا۔

اگریشخص اس پلاٹ کونیج دے اور حاصل ہونے والی رقم نصاب تک پہنچ جائے تو سیخص صاحب نصاب بن جائے گا،سال پورا ہونے کے بعد بھی اگریہ صاحب نصاب ہوا تو اس پراُس وقت موجود مال پرز کو ۃ فرض ہوگی۔

﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

راکدسامان ہوجس کی قیمت دوسودرہم تک بینج جائے تواس کے لئے زکو ۃ اورصدقۂ واجبہ لیناحرام ہے،اس وجہ ہے کہ امام حسن بھری دُخہۃ اللّٰہ تعَالٰی عَلَیْہ سے روایت ہے کہ صحابۂ کرام اس شخص کوبھی زکو ۃ دیتے تھے جوہتھیا روں، گھوڑے، گھر اور خادموں کی صورت میں دس ہزار درہم کا بھی ما لک ہو، وہ اس لئے کہ بیتمام چیزیں حاجت اَصلیہ میں سے ہیں جو کہ ہرانسان کے لئے ضروری ہیں، فناوی میں اس شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جس کے پاس دکا نیں اور گھر کرائے کے لئے ہوں لیکن ان کا کراہیاس کواوراس کے عیال کو کفایت نہ کر بے تو وہ فقیر ہے امام محمد کے بند ویک اس کے لئے زکو ہ لینا جائز ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 346 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 347 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

رَدُّ الْمُحُتَارِ بَى مِيں ہے: ''سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاثة آلاف و لا تكفى لنفقته و نفقة عياله سنة؟ يحل له أخذ الزكاة و إن كانت قيمتها تبلغ ألوفًا و عليه الفتوى ''رجمہ:ام مُحَدرَجِهَهُ اللهُ تَعَالَى سےاليے فض كے بارے ميں يوچھا گيا جس كے پاس زمين ہوجس كواس نے زراعت كے لئے ديا ہو يادكان ہواس كوكرائي پرديا ہو يا گھر ہوجس كا كراية بين ہزار ہوليكن بياس كے اوراس كے بچوں كے ايك سال كے نفقہ كے لئے كافی نہ ہوتو آپ نے فرمايا كماس كے لئے ذكوة لينا جائز ہے اگر چان كی قيمت ہزاروں ميں ہو،اوراس پرفتو گا ہے۔

دُرِّمُنحُتَار میں ہے: ''و شرط کے مال النصاب فی طرفی الحول فی الإبتداء للانعقاد و فی الإنتهاء للانعقاد و فی الإنتهاء للانعقاد و فی الإنتهاء للانعقاد و فی الإنتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله بطل الحول '' يعنی سال کی دونوں طرفوں (اوّل وَ قَرْم) میں نصاب کا پورا ہونا شرط ہے۔ ابتدا میں اِنعقاد کے لئے اورانتہا میں وُجوب کے لئے ،ان دونوں کے درمیان میں نصاب میں کی اس کو ضرر نہیں ویتی ،اگر سارا مال ہلاک ہوگیا تو پھر سال باطل ہوجائے گا۔ (مدّقطاً)

(درمختار ، صفحه 278 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإلِهِ وَسَلَّم

کتب\_\_\_\_

المتخصص في الفقه الاسلامي عنى عنى عنه عبده المذنب محمد نويد چشتى عنى عنه 19 شعبان المعظم <u>1433</u> هـ 10 جو لائي <u>201</u>2ء

الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكَمَّدَهَ السَّاالِقَادِيِّ



## هی نیموی نقیرساس کوز کو ة دینا کیسا؟ کیچه

### فَتُوىٰي 309 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں پہلے زکو ۃ اپنی خالہ کو دیتا تھا کیونکہ وہ بہت غریب ہیں اور اب انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے اور ان کی بہو کو بہت سارا جہیز ملاہے جس میں سونا، فرتج ، ٹی وی وغیرہ سب کچھ آچکا ہے تو کیا اب بھی میں ان (خالہ) کوزکو ۃ دے سکتا ہوں یانہیں ؟

سأئل: كاشف حسين ( ناظم آباد، كراچي )

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُول میں جہز آپ کی خالہ کی مِلکِیّت نہیں بلکہ ان کی بہواس کی ما لک ہے۔

جسیا کہ جہز پردلہن کی مِلکِیّت کے بارے میں سیّدی اعلیٰ حضرت امام البسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْ وَ وَعْمَةُ

الدَّخْلن فرماتے ہیں: 'جہز ہمارے بلاد کے عرف عام شائع سے خاص مِلکِ زوجہ ہوتا ہے جس میں شوہر کا کچھ جی نہیں،

طلاق ہوئی تو کل لے لے گی ،اور مرکئی تواسی کے وُرَثاء پر تقسیم ہوگا۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 203 ، حلد 12 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

اورخالہا گرواقعی شرعاً زکوۃ کی مُستِق ہیں تو آپ انہیں اب بھی زکوۃ دے سکتے ہیں بلکہ دینا بہتر ہے لیکن بہ دیکھ لیس کہ وہ زکوۃ کی مُستِق ہیں یانہیں؟

وَ اللَّهُ أَعُلُم عَزَّوجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعُلُم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

أبُولِ صَالِحُ مُعَمَّدُ فَأُلِيمَ القَادِيثِي الْفَادِيثِي الْفَادِيثِي الْفَادِيثِي الْفَادِيثِي ا

28 شوال المكرم <u>1428 هـ 10 نومبر 2007 ،</u>

### ه این ایسا؟ هم این می می مین ایسا؟ هم این کیسا؟ هم این کیسا؟ هم این کیسا؟ هم این کیسا

فَتُوىٰ 310 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کوئی شخص خودتو مالدار وغنی ہو لیکن اس کے بیٹوں میں پچھ بالغ اور پچھ نا بالغ ہوں لیکن اولا دمیں کوئی بھی غنی نہ ہوتو اس کی اولا دکوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟

بِسْدِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

غنی باپ کی اولا دمیں جو بالغ شرعی فقیر ہیں ان کوز کو قدی جاسکتی ہے۔جبکہ غنی کے نابالغ بچوں کوز کو قنہیں دے سکتے۔ دے سکتے، کیونکہ نابالغ بچے اپنے غنی باپ کے تابع ہونے کی وجہ سے حکماً غنی کہلاتے ہیں اور غنی کوز کو قنہیں دے سکتے۔

بَدَائِعُ الصَّنَائِع مِيں ہے: "وأسا ولد العنی فإن كان صغيرًا لم يجز الدفع إليه، وإن كان فقيرًا لا مال له لأن الولد الصغير يعدّ غنيًا بغنا أبيه، وان كان كبيرًا فقيرًا يجوز لأنه لايعد غنيًا بمال أبيه فكان كالأجنبي " يعن غنى كى اولادا گرنابالغ موتواس كوزكوة نهيں وے سكة اگر چهوه فقير بى كيول نه موكيونكه نابالغ اپنے باپ كغنى مونے كى وجه سے غنى شار موكا اور اگر بالغ اولا دفقير شرعى موتواس كوزكوة ولات بين باپ كى مالدارى كى وجه سے غنى شار نهيں كياجاتا بلكه ياس كے مال ميں اجنبى كى طرح دے سكتے بيں كيونكه اس كوا بين باپ كى مالدارى كى وجه سے غنى شار نهيں كياجاتا بلكه ياس كے مال ميں اجنبى كى طرح

موتا بعربي بيروت) (بدائع الصنائع ، صفحه 158 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

صَدِدُ الشَّوِيعَه، بَدِدُ الطَّوِيقَه حضرت علامه مفتی محمد المحبر علی اعظمی قُدِّسَ سِرُّهُ الْقَوِی بہارِ شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں: ' غنی مرد کے نابالغ بچے کو بھی (زکوۃ) نہیں دے سکتے اور غنی کی بالغ اولا دکودے سکتے ہیں جب کہ فقیر

(بھارِشریعت ، صفحه 929 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه) وَ اللّٰهُ أَعُلُم عَزَّدَجَلَّ وَ رَسُّولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

 الجواب صحيح أَبُوهُ مِّنَهُ كُلُورِ الْعَظَائِ الْمَدَاثِيُّ



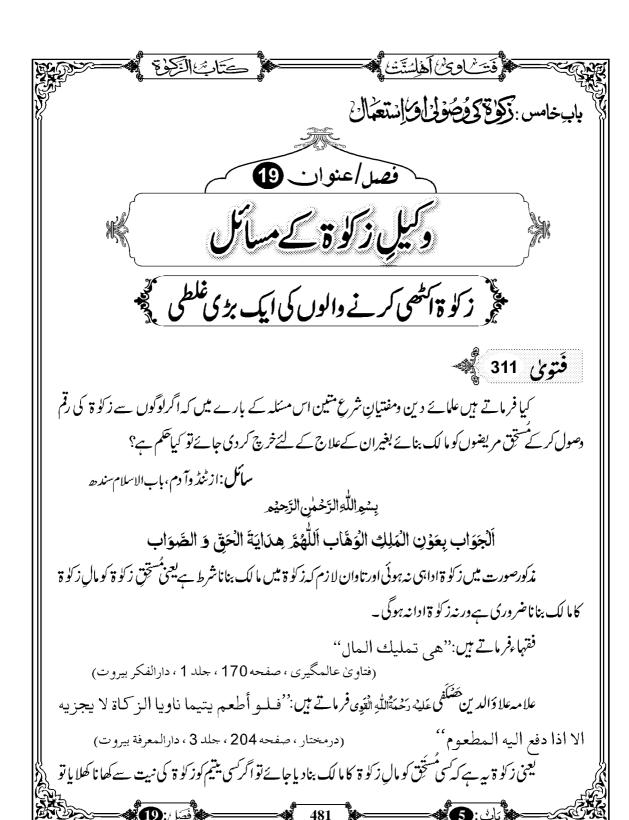

﴿ فَتَنْ الْحِنْ الْفِلْسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ النَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ وَ

ز کو ۃ ادانہ ہوگی ہاں اگر وہ کھانا اس کے سپر دکر دے تو ادا ہوگئی۔

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَ وضرت علامه ومولا نامفتی امجدعلی اعظمی عَليثه رَخْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی فرمات بین: "مباح کردینے سے زکو قادانہ ہوگی ، مثلاً فقیر کو بہنیت ِ زکو قلی کھانا کھلا دیاز کو قادانہ ہوئی کہ مالک کردینا نہیں پایا گیا، ہاں اگر کھانا دے دیا کہ جا ہے کھائے یالے جائے توادا ہوگئے۔"

(بهارشريعت ، صفحه 814 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

علامه علا وَالدين صَفَكُفَى عَليه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے بين: ' فعلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه'' يعنى فقير كو قارانه بوئى۔

(درمختار ، صفحه 205 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّريعَه عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين : ' فقيركوبنيت زكوة مكان رہے كودياز كوة ادانه موئى كه مال كاكوئى

(بهارِشريعت ، صفحه 875 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

حصدات ندويا بلكه مُنْفَعَت كاما لك كيا-"

وَ اللهُ أَعُلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

محمد فاروق العطارى المدنى 22 ربيع الآخر 1425هـ 11جون 2004ء

# ﷺ وکیلِ زکوۃ مدارِس میں زکوۃ کیسے خرچ کرے؟

فَتوىل 312 🗽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زیدکو کسی نے زکو ہ کی رقم دی تو اس نے اس رقم سے مدرسے کی عمارت بنائی تو کیا زید کے اس فعل سے زکو ہ وسینے والے کی زکو ہ ادا ہوگی یانہیں؟ اگرنہیں تو کیا اس پر اس رقم کا تا وان واجب ہوگا یانہیں؟

سائل: محمدنديم عطاري (كريم ٹاؤن، فيصل آباد)

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

#### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سوال میں مذکورصورت میں زکو ۃ ادانہ ہوئی، کیونکہ زکو ۃ کی ادائیگی میں کسی شرعی فقیروغیرہ کو مالک بنانا شرط ہے اور مدر سے کی جگہ خرید نے اور اس کی تعمیر میں زکو ۃ کی رقم خرج کرنے میں تملیک نہیں پائی جاتی (یعنی مالک بنانا نہیں پایا جاتا) اور جب تملیک نہیں پائی گئی تو زکو ۃ کی ادائیگی کی شرطنہیں پائی گئی اور جب شرطنہیں پائی گئی تو اس کا مشروط بھی نہ پایا گیا گئی تو ادانہ ہوئی۔

فقہائے کرام رَجِمهُ الله السَّلام زکوة کی رقم ہے مجد کی تغیر کو بھی ناجائز بتاتے ہیں چہ جائیکہ اس سے مدر سے کی تغیر کی جائے۔

چنا نچه علام محمد بن عبرالله مُرُر تاشى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِى " تَنُو يُرُ الْاَبْصَاد " مِن اورعلام علا وَالدين صَلَقَى عَليه وَحْمَةُ اللهِ الْوَالِى " تَنُو يُرُ الْاَبْصَاد " من اورعلام علا وَالدين صَلَقَى عَليه وَحْمَةُ اللهِ الْقَوَى " وُرِّمُ خُتَاد " من فرمات بين فرمات بين أو ويشترط أن يكون الصرف تمليك الا اباحة كما مر لا يصرف الى بناء نحو مستجد " ترجم من اورزكو قاداكر في من ميشرط من كم يبلو وَمَلِيك اداكى جائد، من كم بطور إباحت جيباك مرزاك (زكوة كى قم) معجد كالتحمير مين صرف ندى جائد

(تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 341 تا 342 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

بلکہ فقہائے کرام رئے مھے والملہ السّلام زکوۃ کی رقم ہے مسجد کی تعمیر کے عدَم جواز کے ساتھ ساتھ بیقاعدہ کلیہ بیان فر ماتے ہیں کہ جہاں زکوۃ کی رقم خرچ کرنے میں مالک بنانانہ پایا جائے تواس میں زکوۃ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں تو یہ قاعدہ کلیہ مدر سے کو بھی شامل ہے۔

چنانچه فَتَاوی عَالَمُ گِیُرِی مِیں ہے: ''ولا یجوز ان یبنی بالزکاۃ المسجد و کذا القناطر والسقایات واصلاح الطرقات و کری الانھار والحج والجھاد و کل ما لا تملیك فیه '' ترجمہ:اورزكوۃ کی رقم سے معجد تعمیر کرنا جائز نہیں ،اسی طرح پُل ،سَقایہ، راستوں کومَر مَّت کرنے ،نہریں بنانے ، ج کرنے ، جہاد کرنے میں خرج کرنا جائز نہیں ،اور ہروہ کام جس میں تَملِیک نہ پائی جائے تواس میں زکوۃ کی رقم خرج کرنا جائز نہیں ۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 188 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

﴿ فَتَنَا فِي الْفَالِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

اعلی حضرت،امام اہلسنّت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت مولا ناشاہ احمد رضاخان عَلیثه رَحْمَةُ الرَّحْملُ فرماتے ہیں: پھر (زکوة) دینے میں تَملِیک شرط ہے، جہاں بینہیں جیسے تتاجوں کو بطور اِباحت اپنے دسترخوان پر بھا کر کھلا دینا یا میت کے فن دفن میں لگا نایامسجد، کنواں، خانقاہ، مدرسہ، پُل، سرائے وغیرہ بنواناان سے ذکو قادانہ ہوگی۔ (فتاوی رضویه، صفحہ 110، جلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

ندکورہ بالا دلائل کی روشنی میں معلوم ہوا کہ زید کوجس نے زکو ۃ دی تھی ،اس کی وہ زکو ۃ ادانہ ہوئی ، جب زکو ۃ ادانہ ہوئی ، جب زکو ۃ ادانہ ہوئی تواب زید پر واجب ہے کہ اتنی ہی رقم جواسے زکو ۃ میں دی گئی تھی ، وہ اس زکوہ دینے والے تخص کولوٹائے ، ادانہ ہوئی تو ابنی رقم فقیر شرعی پر صدقہ کرے ،اوراس اگراس کا پتانہ چلے تو اتنی رقم فقیر شرعی پر صدقہ کرے ،اوراس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے بیجی تو بھی کرے۔

مدنی مشورہ: چندے کے بارے تفصیلی اَحکام جاننے کے لئے "وعوتِ اسلامی" کے اشاعتی ادارے "مکتبة المدینه" کی شائع کردہ کتاب "چندے کے بارے میں سوال جواب" کا مطالعہ فرما کیں!

وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اِللهِ وَسَلَّم كَاللهُ اَعْلَم عَلَيْهِ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ اللهُ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## می مال زکوة ما لک کے وکیل سے کم ہوجائے تو؟

فَتوىٰ 313 الله

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زیدنے بکر کوز کو ق کی رقم دی کے فلا شخص کودے دو،اگر الیی صورت میں بیرقم بکر ہے گم ہوجائے یا کوئی چھین لے تواس صورت میں زید کی زکو ق ادا ہوگی یانہیں؟ ادا نہ ہونے کی صورت میں زید کو دوبارہ ادا کرنا ہوگی یانہیں؟

**سأكل: محر**مشاق (ليافت آباد، كراچى)

عتاب التحوة

فتشاوي الماستث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی فقیر کو مالک کردیے ہے ہوتی ہے، زکو ق کی رقم علیحدہ کردیے یاوکیل کوسپر دکرویے ہے ادا نہیں ہوتی، الہذا اگر فقیر کو مالک کرنے سے پہلے رقم گم ہوگئ یا گم کر دی یا چین کی گئ تو زکو قادا نہ ہوئی دوبارہ زکو قادا کرنا ہوگی ۔ ہاں البتدا گریے گم ہوناوکیل کی تقصیر یا تعدی ہے ہوا تو وکیل اصل مالک کو تاوان دے گا اگر تعدی نہیں جب ہمی اس پر مالک کو بتانالازم ہے کہ اس کی زکو قادانہ ہوئی تاکہ وہ دوبارہ اپنی زکو قادا کرے۔

چنانچه دُرِّمُخُتَارِمِیں ہے"ولا یخرج عن العهدة بالعزل، بل بالاداء للفقراء" بین زکوة کو علیمده کردینے سے بری الذمنہیں ہوگا بلکہ فقیر کوادا کرنے سے براءت ہوگی۔

اس كتحت رد المحتار مين م "فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة ولو مات كانت ميراثا عنه " يعن الرزكة كامال كم موكياتواس عن كوة ساقطنين موكى، اوراكريم كياتويمال اس كاتر كقرار ياكات كانت ميراثا عنه " يعن الرزكة كامال كم موكياتواس عن كوة ساقطنين موكى، اوراكريم كياتويمال اس كاتر كقرار ياكات كانت ميروت)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْيْدِ وَ إليه وَسَلَّم

كتـــــــه

الجواب صحيح عَبَّدُةُ الْمُذُنِثِ فُضَيالِ ضَاللَا الْعَطَارِئَ عَنَاسَاتِكُ

محمد سجاد عطارى المدنى 26 رمضان المبارك <u>1431</u>ه 6 نومبر <u>2010</u>ء

می مال زکوۃ وکیل کے پاس امانت ہوتا ہے کچھ

فَتوىل 314 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مجھے ایک شرعی فقیر نے اپنا مقروض ہونا بتایا اوراس کے واقعی حالات ایسے تھے کہ اس کی مدد کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوا، اس کی مدد کرنے کے لئے میں نے ایک صاحب سے بات کی توانہوں نے مجھے دو ہزار روپے زکو ق کے لئے دیئے میں نے مزیداس میں ﴿ فَتَافِئُ الْفَالِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُونَ }

ا پنی طرف سے بھی زکو ۃ کی نیت سے تین ہزار روپے شامل کردیئے اور بیر قم میں نے علیحدہ ایک جگہ رکھ دی کچھ عرصہ کے بعد بیر قم غائب ہوگئ معلوم بیکر ناتھا کہ مذکورہ صورت میں زکو ۃ ادا ہوگئ یانہیں؟

نوٹ: سائل ہے معلومات حاصل کرنے پر پتا چلا کہ اس نثر عی فقیر نے اس شخص کوز کو ۃ وصول کرنے کا وکیل نہیں بنایا تھا بلکہ کسی اور شخص سے زکو ۃ وصول کرنا سائل کا اپنافعل تھا۔ سمائل: ساجدعطاری (کھارادر، کراچی) بیشچراللّٰہ الرّبِحینیمہ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُولہ میں کسی کی بھی زکوۃ ادانہیں ہوئی نہ آپ کی اور نہ ہی اس شخص کی جس نے آپ کو دو ہزار روپے زکوۃ کی مدمیں فقیر کوادا کرنے کے لئے دیئے تھے۔ آپ کی زکوۃ اس لئے ادانہیں ہوئی کیونکہ فقط زکوۃ میں دی جانے والی رقم کو علیحدہ کرنے سے زکوۃ ادانہیں ہوتی جب تک کہ شرعی فقیریا اس کے وکیل کے قبضہ میں نہ آجائے۔

جيساكه دُرِّمُخُتاريس ہے: "ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالاداء للفقراء" يعن فقط مال كوجداكر نے سے ذكو قال عہدہ برآ نہيں ہوسكتے بلك فقيركو مال اداكر كے بى ذكو قادا ہوتى ہے۔ (درمختار، صفحہ 225، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

جس شخص نے آپ کوفقیر کو دینے کے لئے زکو ق کی رقم دی تھی صورتِ مذکورہ میں اس کی بھی زکو ق ادائہیں ہوئی کہ فقیر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی رقم ہلاک ہوگئی۔ نیز آپ کے ہاتھ میں وہ رقم چونکہ امانت تھی اور امانت کا تھم یہ ہوئی کہ فقیر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی رقم ہلاک ہوگئی۔ نیز آپ کے ہاتھ میں وہ رقم کے ضائع ہونے میں اگر آپ کی طرف ہے کہ اگرامین کی تعدی سے تعدی لینی کوتا ہی پائی گئی تو آپ کورقم کے مالک کودو ہزار کا تاوان دینا ہوگا اور اگر آپ کی طرف سے تعدی نہیں پائی گئی تو آپ کورق میں اسے بتانالازم ہے کہ آپ کی زکو ق ادانہ ہوئی۔

جبیها که اعلیٰ حضرت،امام اہلسنّت مولا ناشاہ امام احمد رضاخان عَلیثه رَحْمَةُ الرَّحْمٰی فرماتے ہیں:'' وہ شخص امین ہے جبکہ اس نے حفظ میں قصور نہ کیا اور جاتا رہا اس پر تاوان نہیں، ہاں اگر اس نے غفلت کی مثلاً جیب بھٹی ہوئی تقی اس میں سے نکل جانے کا احمال تھا اس نے ڈال لیا اور نکل گیا تو ضرور اس پر تاوان ہے لانے مستعد والمتعدی عَابُ الْكُوْ

ضامن ( کیونکہ بی تعدی کرنے والا ہوا،اور تعدی کرنے والا ضامن ہوتاہے)۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 164 ، جلد 19 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللهُ اَعْلَم عَزَّدَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَبُّ لَهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم المسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غوري العطاري المدني 14 ربيع الآخر 1430م 11 اپريل 2009ء

الجواب صحيح ٱبُوهُـــمَّنُ٩َلِماهِمَ العَطّارِيُّ المَدَنِيْ

## م رخوتِ اسلامی کس حیثیت سے زکوۃ وصول کرتی ہے؟ کچھ

فَتوىٰ 315 🎥

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم بالفرض دعوتِ اسلامی کو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے جوز کو قر جیجے ہیں تو وہ تو ایک تنظیم کو جیجے ہیں کسی شرعی فقیر کو مالک تو نہیں بناتے ۔ تو پھر ہماری زکو قر کسے ادا ہوگی اور کا لک وغیرہ بیرونِ ممالک میں اکاؤنٹ میں قم جیجے کے لئے ہمیں پہلے اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اس شخص کوفون کرنا ہوتا ہے جو کہ نظیم کی طرف سے مقرر ہے وہ ہمارے کریڈٹ کارڈ سے نمبر پوچھ کراتی رقم اکاؤنٹ میں دال دیتا ہے جستی کہ ہم دینا چا ہے ہیں ۔ کیایوں زکو قادا ہوجاتی ہے؟
ماکلہ: رانی خان بیٹے اللہ الری خیل کے الری حیدے میں الکہ: رانی خان بیٹے اللہ الری حیدے میں الکہ الری حیدے ہیں۔ کیایوں نکو قادا ہوجاتی ہے؟

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے جب دعوتِ اسلامی کوزکو ہ جیجتے ہیں تو دعوتِ اسلامی آپ کی وکیل اور نمائندہ بن کر بینک سے رقم نکلوا کر شرعی فقیر کواس رقم کے مالک بنانے کا با قاعدہ اہتمام کرتی ہے۔اس طرح بیرون ملک بھی جب آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم منتقل کرتے ہیں تو آپ گویا کہ اپنی زکو ہ اداکرنے کے لئے دعوتِ اسلامی کو بیذ مہدواری اور امانت سپر دکررہے ہوتے ہیں جسے انجام تک پہنچانا دعوتِ اسلامی پر شرعاً لازم ہوتا ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق صدقہ واجبہ اورزکو ہ کے اکاؤنٹ سے بینک سے رقم نکلوا کر با قاعدہ شرعی فقیر کو مالک بنانے کا

﴿ فَتَنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

'' اہتمام کیاجا تاہے جس سےاس ا کا ؤنٹ میں ز کو ۃ جمع کروانے والوں کی ز کو ۃ ادا ہوجاتی ہے۔

البت فقہی اعتبار سے یہاں ایک سوال قائم کیا جاسکتا ہے وہ یہ جب کوئی شخص زکو ہ دینے والے کا وکیل اور نمائندہ ہوتو وہ دوز کو ہ دینے والوں کی زکو ہ کو ملائہیں سکتا اور بینک میں تو سارے ہی لوگوں کی زکو ہ کی رُتُو مل جاتی ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب زکو ہ دینے والے اپنے وکیل کو یہ اجازت دے دیں کہ شرعی فقیر تک پہنچنے سے پہلے ہماری رقبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خکط یعنی کمس کر سکتے ہیں تو الیمی صورت میں دوز کو ہ دینے والوں کی رقبیں مل جائیں تو کوئی مرح نہیں اور جب کوئی دینی ادارہ اکا وَنٹ کے ذریعے زکو ہ وصول کرتا ہے تو زکو ہ دینے والوں کی طرف سے رقبوں کو شرعی فقیر کی ملک میں دینے سے پہلے ملاد سے کا اختیار دینا ایک معہود یعنی انڈراسٹوڈ (Under Stood) ہے۔

ہمارِ شریعت میں ہے: '' ایک شخص چندز کو ہ دینے والوں کا وکیل ہے اور سب کی زکو ہ ملادی تو اسے تا وان میں جائے گانے فقیروں سے ، البتہ دینا پڑے کا اور جو کچھ فقیروں کو دیے چکا ہے وہ تَبیَّر ع ہے یعنی نہ مالکوں سے اس کا معاوضہ پائے گانے فقیروں سے ، البتہ وینا پڑے کے اللے ملکوں نے مالکوں نے مالکوں نے مالکوں نے اللے کا نہ فقیروں کو دینے سے پہلے مالکوں نے ملائے کی اجازت دے دی تو تا وان اس کے ذمہ نہیں۔''

(بهارشريعت ، صفحه 887 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

سبب اَبُوهُ مَّنَ عِلَامِيَعِ الْعَطَّارِيُّ المَدَنِيْ

19 شعبان المعظم <u>1431</u> ه 01 اگست <u>201</u>0ء

# ه کو تا کاوکیل خود شرعی فقیر ہوتو؟

فَتوىل 316 🎥

ہے؟ برائے کرم تفصیل ہے آگاہ فرمائے۔

**سائل: محد بلال عطاری (کھارادر، کراچی)** 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

زیدنے جب عُمروکوزکو ق کی رقم دعوتِ اسلامی کودیئے کے لئے دی تو عُمروہ وہ رقم دعوتِ اسلامی تک پہنچانے کا وکیل بن گیااورز کو ق کے وکیل کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے مو گِل کی زکو ق خودر کھ لے، ہاں اگر مؤگِل نے وکیل کواس بات کا اختیار دے دیا ہو کہ جہال جا ہوا سے صرف کروتو اب وکیل مُستِقِ زکو ق ہونے کی صورت میں خود بھی زکو ق کا پیسے رکھ سکتا ہے۔

جیسا کہ علامہ ابنِ بُیم مصری علیه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی لَکھتے ہیں: "و لا یجوز أن یمسك لنفسه شیئاً الا اذا قال ضعها حیث شئت فله أن یمسکها لنفسه "ترجمہ: وکیل کے لئے جائز نہیں کہ وہ زکو قاکا پیسہ خودر کھلے ہاں اگرز کو قادین والے نے کہ دیا تھا کہ جہال چا ہو صرف ف کروتواب خودر کھلینا بھی جائز ہے۔ ربحر الرائق ، صفحه 369 ، حلد 2 ، مطبوعه کوئنه)

علامه ابن عابدین شامی قُرِّسَ سِرُّهُ السَّامِی لَکھتے بین: 'الوکیل اندما یستفید التصرف من المه و قد أمره بالدفع الى فلان فلا یملك الدفع الى غیره '' ترجمه: وکیل کوتشرف کافائده موَیِّل کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اور مویِّل نے جب فلال کودیئے کاوکیل بنایا ہے توکسی اور کوئیس وے سکتا۔ (ردالمحتار علی الدرالمحتار ، صفحه 224 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

اعلی حضرت، امام اہلسنّت، مُجَدِّدِ وِین ومِلّت شاہ امام احمدرضا خان عَلینہ رَحْمَةُ الرَّحْمَیٰن اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشا دفر ماتے ہیں: ''جس کے مالک نے اسے اِذنِ مطلق دیا کہ جہاں مناسب مجھو، دو، تو اسے اپنفس پر بھی صَرف کرنے کا اختیار حاصل ہے جب کہ بیاس کا مُصرَف ہو۔ ہاں اگر بیلفظ نہ کہے جاتے تو اسے ایپنفس پر صَرف کرنا جائز نہ ہوتا مگراپنی زوجہ یا اولا وکودے دینا جائز ہوتا اگر وہ مُصرَف تھے۔'' ایپنفس پر صَرف خاؤنڈیشن لاھوں کے دونوں کے دونوں کی رضویہ ، صفحہ 158 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھوں

صَد رُالشَّريعَه، بَد رُالطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى مُحدامجر على أعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِي لَكَصة مِين:' وكيل كو

﴿ فَتُنْ الْمُؤْلِثَتُ ﴾ ﴿ فَتَنْ النَّهُ فَا اللَّهُ النَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللّ

به اختیار نہیں کہ خود لے لے، ہاں اگرز کو ق دینے والے نے یہ کہد دیا ہوکہ جس جگہ چا ہوصر ف کروتو لے سکتا ہے۔'' (بھارِ شریعت ، صفحه 888 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

ماقبل بیان کئے گئے جزئیات سے یہ بات واضح ہوگئ کہ جب وکیل کو یہ کہد یا گیا ہو کہ جہاں چا ہو صرف کرو
یا دلالہ ایسا کرنا معہود ہوتو وکیل شرعی فقیر ہونے پرخوداس زکو ق کور کھسکتا ہے اس کے علاوہ نہیں ۔لہذا جولوگ کسی دینی
سنظیم مثلاً دعوتِ اسلامی کی بنیاد پرزکو ق کی وصولی کرتے ہیں وہاں عمومی طور پر تنظیم کے دینی اور ضروری کا موں کے
لئے زکو ق دی جاتی ہے فقیر کو آزادانہ تصرف کی اجازت عام طور پر نہیں دی جاتی لہذا ایسا ہی ہوتو عمرو کا بیز کو ق خودر کھ
لینانا جائز وحرام ہے اور اس پرضمان لازم آتا ہے، جن جن کی زکو ق وصول کی ہے انہیں تا وان ادا کر ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبب كتبب كتب المتحقل في المكن في المك

29 محرم الحرام <u>1433</u> ه 25 دسمبر <u>2011</u>ء

# ه کیل زکو ه پرتاوان کی ایک صورت کی

### فَتُوىٰ 317 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ ایک وینی تنظیم کے بااختیار رکن کوزکو قاکی رقم دی گئی کہ حیلۂ شرعی کر کے نیک کا موں میں خرچ کرلی جائے اور تنظیم کی طرف سے بھی اجازت تھی کہ زکو قاکی رقم بعدِ حیلہ وہاں خرچ کر سکتے ہیں۔اس فرمہ دار نے فلطی سے بغیر حیلۂ شرعی کئے رقم کو مختلف جائز مدّ ات میں زیداور عُمر کوادا کردی ۔ تو کیاز کو قادا ہوگئی؟

سائل:عمر (مرکز الاولیاء لاہور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمَسْنُول میں زکو ۃ ادانہیں ہوئی،اس ذِمّہ دار پر تاوان ہوگا، وہ رقم جن سے لی ہے اُن کوواپس کر ہے

﴿ فَتَنْ الْخَالِثَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

۔ گاکیونکہ بیہ مال کو ہلاک کرنا ہےاور جب وکیل مال کو ہلاک کر دی تو اس پر تا وان آتا ہے۔اور ما لکانِ ز کو ۃ کواطلاع بھی دے کہان کی ز کو ۃ ادانہیں ہوئی۔

امیرِ المسنّت دَامَتْ بَرَکا تُهُمُّ الْعَالِیة کی ماییناز کتاب چندے بارے میں سوال جواب میں بیسوال ہوا:''مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ ہے اگر کسی چندہ وصول کرنے والے نے زکو قیا فطرہ بغیر حیلہ کشری کے غیر مَصرَ فِ زکو قوفطرہ میں خرج کر ڈالا ہوتو اس کی توبیکا کیا طریقہ ہے؟''

اس کے جواب میں فرماتے ہیں: 'یہاں جہالت عذر نہیں،اس نے کیوں نہیں سیکھا! کہ جس کو چندہ جمع کرنا ہو یا چندہ خرج کرنا ہواس کے لئے اس کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے نہیں سیکھا تو فرض کا تارک اور گنہگار ہوا۔ بالفرض کسی نے زکو قایا فطرہ کی رقم کو بغیر حیلۂ شرعی غیر مُصر ف زکو قاوفطرہ میں خرج کرڈالا تو تو ہے ساتھ ساتھ اس پرتا وان بھی لازم آئے گا۔ مثلاً کسی نے دعوتِ اسلامی کوزکو قادی اور ذِمّہ دار نے بغیر حیلہ کئے وہ رقم تعمیر مسجد یا مرت سی خواہ یا اس طرح کے نیک کا موں میں صرف کردی تو تو ہہ کے ساتھ ساتھ اسے بیٹے سے تا وان ادا کرنا ہوگا اگر چہوہ رقم لاکھوں بلکہ کروڑوں کی ہو، اس کے لئے فقط زبانی تو بہا فی نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔جن جن کی زکو قاکاس نے غلط استعال کرڈالا تھا مٰہ کورہ طریقۂ کا رکے مطابق تا وان ادا کرے۔' (ملتھ با)

(چندے کے بارے میں سوال جواب ، صفحہ 38 تا 39 ، مکتبة المدينه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 14 ذيقعده <u>143</u>0 ه 03 نومبر <u>200</u>9ء الجواب صحيح اَبُوالصَالِهُ فُكِمَّلَةَ السَّامَ القَادِيثُ

می الک کامال زکوۃ دینے کے بعد نیت کو بدلنا کیسا؟ کی

فَتوىل 318 👫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زیدنے بکرکواپنی زکو ۃ کا مال

﴿ فَتَنَا فِي الْفَالِثَتَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

دیتے ہوئے کہا کہ اس سے راش خرید کرفقیروں میں تقسیم کردو۔ بکرنے ابھی راشن نہیں خریداز کو قاکی رقم اس کے پاس موجود ہے اور وہ زید سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں بیرقم مکان میں خرچ کرنے کیلئے کسی فقیر کودے دوں۔ کیازیداس بات کی اجازت دیسکتا ہے؟ سائل: محمد حنیف (کھارادر، کراچی)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پچھی گئی صورت میں بکر، زید کا وکیل ہے اور زید مؤلِل ہے۔ زکوۃ کا مال جب تک زید کے وکیل کے ہاتھ میں ہے اس وقت تک زید کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے زکوۃ دیئے جانے کے لئے منتخب کر ہے لہذا بکر زید کی اجازت سے کسی کو گھر بنانے کے لئے بیر قم دے سکتا ہے جبکہ وہ شرعی فقیرا ورمستیقِ زکوۃ ہو۔ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ وکیل کے پاس جب تک زکوۃ کے بیسے ہیں مؤلِّل زکوۃ کے بجائے کسی اور مدکی نیت بھی کرسکتا ہے۔ اور اپنی نیت کو تبدیل کرسکتا ہے۔ اور اپنی

فَتَاویٰ عَالَمُ گِیُرِی میں ہے:''فان تجدد للمؤکل نیة أخری بعد الدفع الی الوکیل قبل دفع الوکیل قبل دفع الوکیل الو

(فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 171 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

لہٰذا صورتِ مُسْتَفَشَرہ میں زید، بکر کواس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ زکو ق کی رقم مکان میں خرچ کرنے کیلئے کسی فقیر کودے۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَزَّوَجُلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَلَي كتب ه اَبُوهُ مَنْ عَلِلْ اَعْظَارِ خُلِي الْعَظَارِ خُلِي الْعَظَارِ خُلِي الْعَظَارِ خُلِي الْعَظَارِ خُلِي الْعَظَارِ خُلِي الْعَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ

492 💮 🚅 فَصَلِ: 🕩



# می اگر گن پوائنٹ پروکیل سے مال چین جائے تو؟ کیا

## فتوى 319 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر کسی کے پاس زکو ۃ وفدید کی مدیس دی گئی رقم ہواور کوئی گن بوائنٹ پرچھین لے تو کیا اس پرضمان اداکر نا ضروری ہوگا؟

سائل: محمطی سیٹرفائیو۔ ہے نیوکراچی

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مُسْنُول میں مٰدکور ہُخص پرضان نہ ہوگا۔ کیونکہ بیلوگوں کی طرف سے وکیل ہے اور وکیل کے ہاتھ میں مال بطورِامانت ہوتا ہے اگر ہلاک ہوجائے تواس پر تاوان نہیں ہوتا۔

جيساك "تَنُويُو الْاَبْصَار" كَى كِتَابُ الْإِيْدَاع مِين هِ: "ف الا تضمن بالهلاك مطلقا واشتراط الصنمان على الأمين باطل به يفتى" ترجمه: ليس امانت كه الماك مونى برمطلقا ضان بيس اورامين برضان كى شرط لگانا باطل هـ ـ اوراسى برفتوى ہے۔

(تنويرالابصار ، صفحه 528 تا 529 ، حلد 8 ، دارالمعرفة بيروت)

البتہ جن لوگوں کی زکو ۃ وفد میر کی رُقوم ہوں ان کو بتانا ضروری ہے تا کہ وہ لوگ اپنے صدقاتِ واجبہ کوا داکر سکیس کہ پوچھی گئی صورت میں توان کی زکو ۃ یا فدیہا دانہ ہوا۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَرَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

محمد نوازش على العطارى المدنى 9 ذيقعده <u>1426</u> ه 12 دسمبر <u>2005</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالِّ فَحَمَّدَةَ السَّمَّا القَّادِيِّ





فَتُوىٰي 320 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید کے پاس بعض اوقات سائل آتے ہیں زیدسائلوں کواس نیت سے کچھر قم دیتا ہے کہ جب مجھے مالدار حضرات زکو ق کی رقم دیں گے تو میں اس رقم کواپنے پاس رکھلوں گازید کا مذکور عمل کیسا ہے؟ سائل: محمد سین (گھانچی پاڑہ، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

زیدکاطریقہ کاردُرُست نہیں اس طریقے پرلوگوں کی زکو ۃ ادائہیں ہوتی۔اس کئے کہ زیدکا اُزخودا پنی طرف سے سائلین اور سیختینِ زکوۃ کو کچھ دینا نیکی اوراحسان ہے جس پریہ کی معاوضہ کا سیختین نہیں۔ بعد میں اگر کوئی اسے سیختین کو دینے کے لئے زکوۃ دیتا ہے تو زید کی حیثیت زکوۃ دینے والے کے وکیل کی ہے جس کی رُوسے اس پرلازم ہے کہ اس رقم کو سینے تک کی بہنچائے لیکن اس کے بجائے اگریہ زکوۃ کی رقم اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ میں نے اپنے پاس سے جورقم دی اس کے بدلے زکوۃ کی رقم اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ میں نے اپنے پاس سے جورقم دی اس کے بدلے زکوۃ کی رقم رکھاوں تو نہیں ہوسکتا ایسا کرنا خیانت ہے اور اس سے لوگوں کی زکوۃ بھی ادانہ ہوگا۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ الْعَلْمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ إلِهِ وَسَلَّم

اَبُوعُ مِنْ عَلَى مِعْ الْعَطَّارِيُّ الْمَدَنِيْ

29 رجب المرجب <u>1430 ه</u> 23 جو لا ئي <u>2009</u> ۽

# ه کیاوکیل ز کو ۃ ایسا کرسکتا ہے؟

فَتُوىٰ 321 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے والدصاحب نے میری

والدہ کوز کو ہ کے پانچ ہزارروپے دے کروکیل بنایا کہ جس مستحق کو آپ چاہیں بیز کو ہ کی رقم دے دیں ، والدہ صاحبہ نے
بیر قم گھر میں رکھ دی کہ جیسے مستحق میسر ہوگا رقم دے دول گی۔ایک مرتبہ والدہ صاحبہ دوسرے شہر میں اپنے رشتہ دارول
کے پاس گئیں ، وہیں پرایک رشتہ دار کو مستحق پایا تو والدہ صاحبہ نے اپنی ذاتی رقم سے پانچ ہزاررو بے مستحق کو اس نیت
سے دے دیتے کہ میں اپنے شوہر کی زکو ہ میں اپنی رقم اس مستحق کو دے دیتی ہوں اور واپس گھر جا کرزکو ہ کی رکھی ہوئی
رقم لے کر استعال کروں گی۔اب معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا مذکورہ طریقے سے زکو ہ ادا ہوگئی اینہیں ؟

سائل:منیراحد (لی مارکیٹ، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بیان کی گئی صورت میں آپ کے والد صاحب کے مال کی زکو ۃ ادا ہوگئے۔

حضرت علامه ابن عابدین شامی قُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِی فرماتے بین: ''الو کیل بدفع الزکاۃ اذا أمسك دراهم المو کل صح '' یعنی زکوۃ وینے کاوکیل دراهم المو کل صح '' یعنی زکوۃ وینے کاوکیل الرمو یکل کی رقم رکھ لے اور اپنی رقم میں سے اس طور پر اوا کرے کہ اس رقم کے وض مو یکل کی رقم لے لوں گاتوز کوۃ ادا موجائے گی۔ (رد المحتار علی الدرالمحتار ، صفحه 224 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

صدر دُالشَّریعَه، بکر دُالطَّریقَه مفتی امجرعلی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: '' زکو ق دینے والے نے وکیل کوزکو ق کاروپید یا وکیل نے اُسے رکھ لیا اور اپناروپیدزکو ق میں دے دیا تو جا کز ہے، اگریز بیت ہوکہ اس کے عوض موکِّل کاروپید لے گا اور اگر وکیل نے پہلے اس روپید کوخود خرچ کر ڈالا بعد کو اپناروپیدزکو ق میں دیا تو زکو ق ادانہ ہوئی بلکہ یہ ترکی عہاور موکّل کوتا وان دے گا۔' (بھارِ شریعت ، صفحه 888 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

12 رمضان المبارك <u>1430</u> ه 03 ستمبر <u>2009</u>ء



# 

### فَتوىل 322 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ جوفقیرِ شرعی نہ ہوکسی دینی تنظیم کے نام پرز کو قاجع کرتا ہو جو کہ مدارِس اور دینی جامعات پریہ مال خرچ کرتی ہے تو کیا اسے مال زکو قادے سکتے ہیں؟ حالا نکہ ومُستِق نہیں ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں اس شخص کی حیثیت وکیل کی ہے اور اسے مال زکو ۃ دینا در حقیقت وکیل بنانا ہے نہ کہ اسے مالک بنانا۔ اور وکیل غیر فقیرِ شرعی بھی ہوسکتا ہے۔ البتہ یہ یا در ہے کہ مدارِس اور دینی جامعات پر بھی بغیر شرعی حیلہ کے زکو ۃ نہیں لگ سکتی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرُسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد اسد رضا عطاري المدني 6 ذو القعده <u>1427</u>ه 28 نومبر <u>2006</u>ء الجواب صحيح اَيُوالصَّالُ فُحَمَّدَةَ البِيَّمَ القَادِيِّيُ

# ه و کیل کامال زکوة خودر که لینا کیسا؟

فَتوىل 323 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ سی سے یہ کہ کرز کو قالینا کہ سی

﴿ فَتَافِئُ آهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

کودینی ہے جبکہ نیت یہ ہو کہ دے گا تو خود ہی رکھالوں گا کہ میں بھی فقیرِشرعی ہوں اور میر از کو قالینا بھی جائز ہے ایسا کرنا جائز ہے بیانا جائز؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اس طرح کرناحرام ہے کہ صورتِ مُسُنُولہ میں آپ وکیل ہیں اور وکیل کو جائز نہیں کہ مال زکوۃ خودر کھلے ہاں اگر مؤلِّل یعنی جس نے زکوۃ دی اس نے صراحت سے کہہ دیا کہ اگرتم فقیرِ شرعی ہوتو خود بھی رکھ سکتے ہوتو اس صورت میں خودر کھنا جائز ہے یا پھرز کوۃ دینے والایوں کہہ دے کہ جس جگہ جا ہوصرف کروتو پھر بھی خود لے سکتا ہے۔

علامه علا والدين صفي عَلَيْ ورَضَهُ اللهِ الْقَوِى ارشا وفرمات بين: "وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه الا اذا قال ربها ضعها حيث شئت "ترجمه: وكيل ك لئ جائز مه كما ي فقير بيغ يا زوجه كوزكوة وي خودر كهنا جائز نهي بال اگرزكوة وي والے نے يه كه ديا به وكه جهال چا به وصرف كروتو خود بهي الكروكو و دي والے نے يه كه ديا به وكه جهال چا به وصرف كروتو خود بهي الكروكو و دي الكروكو و دي والے نے يه كه ديا به وكه جهال جا به وصرف كروتو خود بهي الكروكو و دي الكروكو و دوكھ كي دوكھ كي

وَ اللهُ أَعُلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_ه

أَبُوالصَّالِ فَحَمَّلُ قَالِيَهُمُ القَّادِيِّ فَي الْعَالِينِ اللَّهِ الْعَلَيْدِينِ فَي اللَّهِ اللَّهِ الْ 13 شوال المكرم <u>1430 ، ه</u> 03 اكتوبر <u>2009 ،</u> ء

هِ بدمذهبوں سے زکوۃ مانگنا کیسا؟ ﷺ

فَتوىٰ 324 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم فقرا کے لئے بدمذ ہوں سے زکو ق کی رقم لے سکتے ہیں؟ فَتَنَافِئَ الْفِلْسُنَتُ الْفَالِكُ وَمَنَا الْفَالِكُ فَيَ الْفَالِكُونِ وَمَا لِكَالْفَالِكُونِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جن کابد مذہب ہونا بقین ہےان سے پچھ نہ مانگیں اور جن کے بارے میں معلوم نہ ہواور شبہ ہوان کے بارے میں تحقیق کرلیں اگر بدمذہب ہیں ان سے بھی نہ لیں جو تن تیجے العقیدہ ہیں ان سے زکو قالے کرفقرا کی مددکریں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_\_

الجواب صحيح عَمَّنُ الْمُنُنْ نِنِ فُضَيالِ مَضَاالِعَطَّارِئُ عَفَّمَا لَلِكُ الْمُنْ الْمُعَالِدِينَ

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عابد نديم العطاري المدني

11 رمضان المبارك <u>1431</u> ه 22 اگست <u>201</u>0 ء

# چ عُشر کی گندم پرحیلہ ہوگا یا فروخت کے بعد پیپیوں پر؟ کچھ

فَتُوىٰ 325 🎠

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کو مُشرکی گندم ایک تنظیم کے رکن کو دی، جو مدارِس اور دینی جامعات چلاتی ہے اس نے بغیر حیلہ کئے فروخت کر دی اور پییوں پر حیلہ کیا۔ آیا بیاؤ رُست ہے یا نہیں؟ کیا فروخت سے پہلے سی کو مالک بنانا شرط ہے؟ سائل: احمد سعید (جامعہ نظامیہ، مرکز الاولیاء، لاہور) بشیماللّٰ والرِّخلنِ الرِّحیٰیم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عُشر کے مَصارِف وہی ہیں جوز کو ۃ کے ہیں یعنی اس میں بھی جوعُشر کامُستی ہے اس کی تملیک ضروری ہے۔ چنانچہ'' دُرِّ مُخْتَار'' کے بَابُ الْمَصْرَف میں ہے:''ویشترط أن یکون الصرف (تملیکا) لا اباحة کما سر (لا) یصرف (الی بناء) نحو (سسجد و) لا الی (کفن سیت و قضاء دینه) اسا دین الحی الفقیر فیجوز لو باسرہ "ترجمہ:عُشر میں تَملِیک شرط ہے نہ کداباحت جیسا کے پیچھے گزراءعُشر کو مسجد کی تغیر، ﴿ فَتَنْ الْحَالِثَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

میت کے فن اور قرض کی ادائیگی میں نہیں دیا جاسکتا۔ اگر قرض زندہ فقیر کا ہوتواس کی اجازت سے اداکیا جاسکتا ہے۔ (درمختار، صفحه 341، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

صورتِ مَسْتُول میں جب اس نظیمی رکن نے بغیر فقیر کی تملیک کئے گندم چے دی تو اس پر تا وان ہے اور عُشر بھی ادانہ ہوا۔ جو پیسے اس نے فقیر کو دیئے وہ اس کی طرف سے تَمَرُّع ہے۔

رَدُّالُمُحُتَارِ مِيْں ہے: ''قوله (ضمن و کان متبرعا) لأنه ملکه بالخلط وصارمؤدیا مال نفسه قال فی التتارخانیة الا اذا وجد الاذن أو اجاز المالکان ،ای اجاز قبل الدفع الی الفقیر '' ترجمہ:ان (صاحب درفتار) کاقول ہے کہ وکیل ضامن ہوگا اوراس کی ادائیگی بطورتیکڑ عموگی کیونکہ خُلط مَلْط کرنے سے وہ ما لک ہوجا تا ہے اوراب وہ اپنے مال کوادا کرنے والا ہوگا۔ تَتَ ارْخَانِیَه میں ہے مگراس صورت میں جب اجازت ہویا مالکان اسے جائز کردیں فقیرے دینے سے قبل۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 223 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اگر تنظیمی رکن فقیر کی طرف سے بھی وکیل ہواوراس کی اجازت سے بھے دیے و جائز ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 23 ربيع الآخر <u>1431</u> ھ 09 اپريل <u>2010</u>ء الجواب صحيح ابُوالصَالِحُ فُحَدَّدَ قَالِيَهُ القَادِيِّئُ

# چیج جب فقیر کے وکیل سے زکوۃ ضائع ہوجائے تو؟ کیج

فَتوىٰ 326 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ اگر شرعی فقیر کسی کوز کو ۃ کی ۔ وصولی کے لئے اپناوکیل بنائے اوراس وکیل سے زکو ۃ کی رقم ضائع ہوجائے تو اس صورت میں زکو ۃ ادا ہوجائے گی یا ۔ نہیں؟ اوراس ضائع ہونے پروکیل کو تاوان دینالازم ہوگا یانہیں؟ س**ائل**: غلام نبی عطاری (باب المدینه کراچی) پشچه الله الدَّخمٰنِ الدَّحِیْد

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگر شرعی فقیر نے کسی کواپنے لئے زکو ۃ لانے کا وکیل کیا تھا تو اس وکیل کو جو بھی شخص فقیر کے لئے اپنی زکو ۃ دے گا تو اس وکیل کو جو بھی شخص فقیر کے لئے اپنی زکو ۃ ادا ہو جائے گی اور بیال زکو ۃ شرعی فقیر کی مِلک میں چلا جائے گا کو ذکہ اس وکیل کا قبضہ شرعاً اس شرعی فقیر کا ہی قبضہ کہلاتا ہے۔

جسیا کہ علامہ ابنِ عابدین شامی قُدِّسَ سِرَّهُ السَّامِی شرعی فقراکے وکیل کے بارے میں فرماتے ہیں ''کہا قبض شیئا ملکوہ …… و وقع زکاۃ عن الدافع'' لینی جب بھی مال ِز کو قبر شرعی فقرا کا وکیل قبضہ کرے گاتو مال ان فقرا کی مِلک میں چلاجائے گا اور زکو قدوینے والے کی زکو قداوا ہوجائے گی۔ (ملتظاً)

(ردالمحتار علی الدرالمحتار ، صفحہ 223 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اس صورت میں اگر فقیر تک پہنچانے سے پہلے شرعی فقیر کے وکیل سے مالِ زکو ہ ضائع ہوجائے تو بھی زکو ہ ادا ہوجاتی ہے۔

وکیل کے ہاتھ میں بیر مالِ زکوۃ چونکہ امانت ہے البندا اگر اس کی طرف سے لا پرواہی یا تعدی نہیں پائی گئ اور بیر مال ضائع ہو گیا تو اس پر کچھتا وان نہیں اور اگر اس مال کے ضائع ہونے میں وکیل کی طرف سے لا پرواہی پائی گئی ہویا اس نے قصداً اس کوضائع کیا ہوتو اب اس وکیل پر بطور تا وان شرعی فقیر کوادائیگی کرنا ہوگی۔

بہارِشربعت میں فَعَالَ مُ گِیْرِی کے حوالے سے ہے: 'وکیل کے قبضہ میں جو چیز ہوتی ہے وہ بطورِامانت

الكَوْلَةُ الْكُولَةُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

﴾ ﴿ وَمَا لَكُمْ الْمُؤْلِسُنَتُ ﴾ ﴿ وَمَا لَهُ مِنْ الْمُؤْلِسُنَتُ ﴾ ﴿ لِيهِ مِنْ الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهِ ال مِهِ يعنى ضائع هوجانے سے ضان واجب نہيں۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

(بهارشريعت ، صفحه 981 ، جلد 2 ، مكتبة المدينه)

عَبُّلُا الْمُذُنِثِ فُضِيلَ فَضِيلَ فَاللَّهِ الْعَطَّارِئَ عَفَاعَدُ لَلْبَلَاثِ عَبَّلًا الْعَطَّارِئَ عَفَاعَدُ لَلْبَلَاثِي عَبَّلًا الْعَطَّارِئَ عَفَاعَدُ لَلْبَلَاثِ عَبِي الْآخر 1430. هـ 11 ابريل 2009. ء

# هُ وَيَلِ كَازِ كُوهَ كَى رَقَم خُوداستعال كرنا كيسا؟

فتوى 327 🦫

البَجَوَابِ بِعَوْنِ المُلِكِ الوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جن لوگوں نے عطیات دیئے آپ کی تنظیم کے افرادان کے نمائند کے اور وکیل تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ سپر دکیے ہوئے کام کو پورا کریں یعنی متاثرہ لوگوں تک وہ رقم یا امدادی سامان پہنچا کراپی ذمہ داری پوری کریں لیکن آپ کی طرف سے ایسانہیں ہوا بلکہ وہ رقم آپ نے خودا پنے استعال میں لے کراسے ہلاک کر دیا جس کی وجہ سے آپ کی طرف سے ایسانہیں ہوا بلکہ وہ رقم آپ نے خودا پنے استعال میں لے کراسے ہلاک کر دیا جس کی وجہ سے آپ پر تاوان لازم ہے اور اس کی صورت ہے ہے کہ جن لوگوں کی وہ رقم تھی ان کو واپس کریں وہ انتقال کر گئے ہوں تو ان کے ورثاء کو بیر قراب کی نیت کے شرعی فقیر یعنی مستحق زکوۃ لوگوں میں برقم صرف کر دی جائے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوجُ مِنْ الْمَالِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُلْدِينَ

03 محرم الحرام 1432هـ 29 نومبر 2011ء



## ہے شرعی فقیر کے وکیل کی وضاحت کچھ

فَتُوىٰ 328 🏰

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ شرعی فقیر کا وکیل کیا ہوتا ہے اور کیا بیرونِ ملک میں شرعی فقیر کا وکیل مقرر کیا جاسکتا ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شرعی فقیر جسے اپنی زکو ہ وصول کرنے کا وکیل بنائے وہ شرعی فقیر کا وکیل ہوتا ہے اور وکیل ہیرون ملک میں بھی مقرر کیا جاسکتا ہے البتہ اس میں بیخیال رکھنا ضروری ہے کہ شرعی فقیر خود یا وکیل کے پاس نصاب کے برابر رقم جمع نہ ہوجائے ورنہ حیلہ نہیں ہوگا لہٰذا حیلہ کرنے سے پہلے آپس میں شرعی فقیر اور اسکا وکیل رابطہ میں رہیں کہ کہیں ایک ہی وقت میں دونوں کے پاس نصاب یا اس سے زائد رقم جمع نہ ہوجائے۔ وکیل بنا کر بھول نہ جائے ورنہ ہوسکتا ہے کئی صور توں میں وکیل زکو ہ وصول کر کے بطور وکیل قبضہ بھی کرتا رہے اور زکو ہ ادا بھی نہ ہو۔

عَبَّنُ الْمُنُنِيِّ فُضَيلَ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُ لِلْبَاكِيُّ عَفَاعَنُ لِلْبَاكِيُّ مِنْ 10 الريل <u>201</u>2ء

# پی زکو ة دینے والوں نے افراد کی تخصیص کی ہوتو؟ کی ج

فَتُوىٰ 329 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ اپنی زکو ۃ یہ کہہ کر

﴿ فَتَنَافِئَ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْفَ ﴾

° دیتے ہیں کہ بیسیلاب ز دگان میں استعال کرنا کیااس طرح مقید کر کےاپنی زکو ۃ دے سکتے ہیں نیز اگراس قم کوز کو ۃ کے دیگرمصارِف میں خرچ کر سکتے ہیں اور حیلہ کروا سکتے ہیں یانہیں؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سیلاب زدگان میں جو مستحقین زکو ۃ ہوں انہیں بیر قم بغیر حیلہ شری دی جائے جب دینے والے نے فقیر متعین کردیا تو وکیل مؤکل کے حکم کے مطابق اسی فقیر کو دے گا دیگر مصارف میں شری حیلہ کر کے خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔اگر سیلاب زدہ فقیر شری کو نہیں دی بلکہ کسی اور شری فقیر سے حیلہ کرایا تو تاوان لازم ہوگا زکو ۃ دینے والے کواس کی اطلاع بھی دینی ہوگی پھراس کی اجازت سے اپنے بلہ سے اس کی زکو ۃ اداکر نی ہوگی یا وہ معاف کردے تو وہ خودا پی زکو ۃ اداکر کے البتہ حیلہ کرنا چاہیں تو حیلہ کرنے کے لئے ان سے اجازت لینی ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

عَبَّلُا الْمُذُنِثِ فُضِيلِ ضَاالَعَطَّابِي عَفَاعَدُ الْبَلِيُ وَ الْعَطَّابِي عَفَاعَدُ الْبَلِيُ وَ الْعَطَ 80 رمضان المبارك 1430هـ 30 اكست 2009ء

#### امام اعظم کی فقاہت

ایک دفعہ ایک شخص سے اس کی بیوی کا جھڑ اہوا شوہر یہ تم کھا بیٹھا کہ جب تک تو نہیں ہولے گی میں بھی نہیں بولوں گا۔ بیوی کیوں پیچھے ہی ۔ اس نے بھی ہرابر کی میں کھانی جب تک تو نہیں بولوں گی۔ جب خصہ شنڈ اہوتا تو اب دونوں پر بیٹان شوہر حضرت سفیان ثوری کے پاس گیا کہ اس کاحل کیا ہے۔ فرمایا کہ بیوی سے بات کر ووہ تم سے بات کر ہے گی اور تشم کا کفارہ دیدو۔ شوہر حضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ جاؤتم دونوں ایک دوسر سے بیات کر ووہ تم سے بات کر ہے گا اور تشم کا کفارہ دیدو۔ شوہر حضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ جاؤتم دونوں ایک دوسر سے بیاں تک کہد دیا گئم لوگوں کو خلط مسئلہ بتاتے ہو۔ امام اعظم نے اسے بلوایا اور اس سے دوبارہ پورا قصہ بیان کرنے کو کہا۔ جب وہ بیان کر چکا تو حضرت سفیان ثوری سے کہا۔ جب شوہر کی فتم کے بعد عورت نے شوہر کو فتا طب کر کے وہ جملہ کہا تو عورت کی طرف سے بولے کی ابتداء ہوگئی۔ اب قسم کہاں رہی ۔ اس پر حضرت سفیان ثوری نے کہا۔ واقعی عین موقع پر آپ کی فہم وہاں تک بینی جاتی ہے جہاں بم لوگوں کا خیال نہیں جاتا۔

(نزهة القارى صفحه 212 مجلد 1 مطبوعه لا بهور)

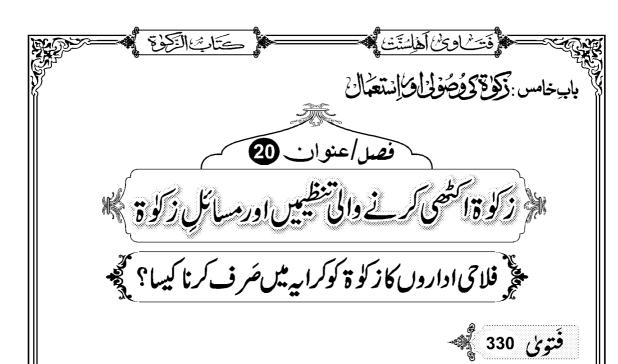

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم ایک فلاحی ادارہ چلا رہے ہیں،اولاً فذکورہ رہے ہیں،اولاً بندکورہ کی قام سے غریبوں کوراشن اور کیڑے وغیرہ دلاتے ہیں،اولاً فذکورہ سامان کی خریداری کے بعداس کو گودام میں رکھا جاتا ہے، گودام اور سامان لانے والی گاڑی کا کراہی بھی ہم ذکو قام ہے ہی دیتے ہیں، کیا اس طریقہ سے زکو قادی پوری زکو قادا ہوجائے گی یانہیں؟ اگراس طریقے سے بی دیتے ہیں، کیا اس طریقہ سے زکو قادی وغیرہ کا کراہے کیسے پورا کیا جائے؟

سائل:سعیدقادری

بِسْجِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْهِ اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَاايَةَ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ زكوة كى ادائيكى كيلئے ضرورى ہے كہ اس میں شرعی فقیر كو مالك بنا یا جائے۔ دریافت كی گئی صورت میں جو طریقہ اختیار كیا گیا ہے وہ دُرُست نہیں اور گاڑی وغیرہ كے كرا مير پرزكوة كى رقم خرچ كرنا غير شرع عمل ہے۔جورقم يہاں الْ فَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

خرچ ہوگی اس کی ز کو ۃ ادانہ ہوگی۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ وَ اللهُ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَسَلَّم اللهَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَ وَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

# چی مال زکوۃ سے فلاحی تنظیم کے دفتر کی مُرَمَّت کرنا کیسا؟ کی

فَتُوىٰ 331 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہماری برادری میں ایک انجمن کے وہ وہ کیا فرق جمع کرتی ہے اور مشتقین میں تقسیم کرتی ہے سوال سی ہے کہ انجمن کا دفتر کچھ خستہ حال ہے تو کیا زکو ق کی رقم ہے اور سکتے ہیں؟

ماکل:عبدالغفار (نیا آباد، کراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کورقم کا مالک بنانا ضروری ہے لہٰذا زکو ق کی رقم سے انجمن والے اپنے دفتر کی مرَمَّت نہیں کر سکتے اور اگر انجمن والول نے زکو ق کی رقم اپنے دفتر کی تغییر میں خرج کی تواس سے زکو ق ادانہیں ہوگ اور خرچ کرنے والول پر تاوان لازم ہوگا۔

چِنانچِه تَنُوِيُرُالاً بُصَارو دُرِّمُ خُتَارِين مِهِ: 'ويشترط أن يكون الصرف تمليكا ..... لا يصرف الى بناء نحو مسجد ''(ملتظاً)

اس كت حاشيه مين حضرت علامه شامى أني بس سرة السنامي ارشاد فرماتي بين قول المناطير والسعايات واصلاح الطرقات وكرى الانهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه "لين زكوة كا واليكي كالتشرط م كماس كام ف بطور تَملِيك بهو، اس وجه عزكوة كومجر، ما لا تمليك فيه "لين زكوة كى اوائيكى كالتشرط م كماس كام في بطور تَملِيك بهو، اس وجه عزكوة كومجر، ما لا تمليك فيه "لين في كاوائيكى كالتي كالتي كالتي كالتي كالتي كالتي كالتي كالتي كلاتي كالتي كال

﴿ فَتَنَافِئُ الْفِلْسَنَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُولَةُ ﴾

" پُل، پانی پینے کی سبیلوں اورسر کوں کی مَرَمَّت اور نہروں کی کھدائی اور حج یا جہاد وغیرہ اُمور میں الغرض ہروہ کام جہاں " تَملِیک نہ پائی جاتی ہواس میں زکو ۃ کوخرج نہیں کر سکتے ۔

(درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 341 تا 342 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غوري العطاري المدني 28 رجب المرجب <u>1430</u>ھ 22 حولائي <u>2009</u>ء الجواب صحيح ٱبُوهُ مَّذَ عَلَامِ عَلَامِ الْعَطَّارِيُ الْمَدَنِيٰ

م محض دنیاوی تعلیم پرز کو ة خرچ کرنا کیسا؟ کچھ

فَتوبى 332 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسلد کے بارے میں کہ کیا زکوۃ کی رقم دنیاوی تعلیم پر خرچ کی جاسکتی ہے؟ ہماری تنظیم اپنے علاقہ کے غریب بچوں کو مفت تعلیم دیتی ہے کیکن اب اٹنے پیسے نہیں جو آخراجات پورے کئے جاسکیں تو کیا اب زکوۃ کی رقم اس پرخرچ کر سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ کی رقم کواس کے شرعی مَصارِف میں خرچ کرنا ضروی ہے دنیاوی اسکول یا اس کی تعلیم پرز کو ۃ کی رقم کو خرچ کرنا ناجائز د گناہ ہے شرعی حیلہ کر کے بھی اجازت نہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا العطاري المدني 4 جمادي الاخرى 1431م 19 مئي 2010مء الجواب صحيح

عَبُلُا الْمُذُنِثِ فَضِيلَ وَضِاالْعَطَارِي عَفَاعَلْلِكِفَ



# ه في فلاحی ادارے زکو ة کس طرح استعال کریں؟ می فی

## فتوىل 333 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہماری جماعت فطرہ کی رقم نیک کاموں میں خرج کرناچا ہتی ہے مثلاً مدرسہ کی تغییر اور ہسپتال کے آخراجات وغیرہ ہمیں ان کاموں میں خرج کرنے کا وُرُست طریقہ ارشاد فرما کیں؟

بِسْوِ اللَّوَ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّمْ الْوُهَّابِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّدِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کیلئے تملیک شرط ہے اگر مذکورہ کاموں میں خرج کرنا چاہتے ہیں تواس کا طریقہ یہ ہوسکتا ہے کہ سی شری فقیر کومال زکو ق کاما لک بنادیں جب وہ قبضہ کرلے تواب پنی مرضی سے ان کاموں یا کسی بھی نیکی کے کام میں خرج کرنے کیلئے دے در ہے اس طرح حیلۂ شرع یہ کے ذریعے زکو ق بھی ادا ہوجائے گی اور قم ان کاموں میں خرج کرنا بھی دُرُست ہوگا۔

چنانچه فَتَاوىٰ رَضَوِیَّه شریف میں ہے: ' جبکہاس نے فقیر مصرفِ زکو قاکو بہنیتِ زکو قادے کر مالک کر دیا زکو قادا ہوگئی اب وہ فقیر مسجد میں لگادے دونوں کیلئے اَجرِعظیم ہوگا۔

(فتاوي رضويه ، صفحه 256 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

اس طرح کے حیاوں میں بیہ بات یا در کھیں کہ حیلہ ضرورت کی صورت میں کیا جائے اور پھراس کے استعمال میں شرعی اَ حکام کا خیال رکھا جائے۔ جہاں حیلہ کی شُر عاً اجازت نہ ہوو ہال محض چند اَ فراد کی ذاتی سہولیات اور مفادات میں خرج کیا گیا تو شدید گناہ ہوگا۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

اَبُولُ صَالِحُ فَكُمَّدَ قَالِيهَ القَادِيثُ عَلَيْهِ الْعَالِمَ الْقَادِيثُ عَلَيْهِ الْعَالِمُ القَادِيثُ عَ

14 رمضان المبارك <u>1426</u> ه 19 اكتوبر <u>2005</u>،

## المجرِّ زَكُوةِ استعال كرنے كاايك دُرُست انداز كَرِّ

### فَتوىٰ 334 🖟

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم ایک اسکول چلارہے ہیں جس میں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ و ناظرہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اس اسکول میں پڑھنے والے بعض بچے انتہائی غریب ہیں، اس بنا پروہ فیس نہیں دے پاتے ایک صاحب زکوۃ کی مدمیں کچھرقم اسکول انتظامیہ کو دیتے ہیں، انتظامیہ کمل تحقیق کرنے کے بعدان بچوں کے والدین کو جوشری فقیر ہوتے ہیں بلاکران کوزکوۃ کی رقم کا مالک بنادیتی ہے چھروہ والدین اپنی مرضی سے وہ رقم فیس کی مدمیں انتظامیہ کولوٹا دیتے ہیں، کیا پیطریقۂ کارؤرُست ہے اگروُرُست نہیں تواس کا دُرُست طریقۂ کارارشا وفر مادیجے؟

### بِسْدِاللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْدِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سوال میں بیان کی گئی صورت میں زکو ق کی ادائیگی کا جوطریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ شرعاً دُرُست ہے اوراس سے زکو ق ادا ہوجائے گی، کیونکہ زکو ق کی ادائیگی کیلئے ضروری ہے کہ اس میں کسی شرعی فقیر کو مالک کردیا جائے اور مذکورہ صورت میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے، الہٰذا اب والدین کی مرضی ہے کہ چاہے وہ اس سے اپنے بچوں کی فیس ادا کریں یا اپنی دیگر ضروریات میں خرچ کریں۔

تَنُوِيُو الْاَبُصَارِ مِينَ ہے: ''هي تمليك جزء سال عيّنه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى ''ترجمه: زكوة شريعت ميں الله عَدَّوَجَلَّ كيكِ مال كايك حصه كاجوشرع نے مقرر كيا ہے مسلمان فقير كو مالك كردينا ہے اوروہ فقير نه ہاشي ہو

حتاب التكونة

فتشاوي الفاستك

اور نہ ہاشمی کا آ زاد کر دہ غلام ،اورا پنا نفع اس مال سے بالکل جدا کر لے۔

(تنويرالابصار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتبيب اَبُوهُ مَنْ عَلَى الْمَعَ الْعَطَّا يَّىٰ الْمَدَ فِيْ 11 جمادي الاولى 1429 هـ 17 مئي 2008ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكِمَّدَهَا السَّالِ الْفُادِيِّ فُ

هِ فَلاحی اداروں کا ادائیگیز کو ة میں تاخیر کرنا کیسا؟ 🕵

فَتوىٰ 335 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک ویلفیئر میں زکو ۃ وغیرہ کی رقم جمع ہوتی ہے۔کیاز کو ۃ کی رقم ہے کسی مُستِق کوراشن کے لئے ماہانہ وظیفہ دے سکتے ہیں؟

س**ائل: مُح**رَّعر فان ( کھارادر کراچی )

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مالِ زکوۃ پرسال گزرتے ہی زکوۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے اور تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے،جس ویلفیئر یا ادارے یا فردکوزکوۃ کی رقم دی جاتی ہے تو بیز کوۃ دینے والوں کی طرف سے ادائیگی زکوۃ کے وکیل ہوتے ہیں ان پر لازم ہوتا ہے کہ مالِ زکوۃ وصول کرتے ہی مشتحقین تک پہنچا ئیں اور اس میں تاخیر ندکریں جبکہ کسی نے پیشگی صورت میں زکوۃ نددی ہو۔

فَتَاوى عَالَمُ كِيْرِى مِيْل ہے: 'وتجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتاخيره من غير عذر '' بعن زكوة كى اوائيگ سال گزرتے ہى فوراً واجب ہے تى كما گر بلاعذر تا خير كرے گاتو كنه كار موگا۔ (فتاوى عالم گيرى ، صفحه 170 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

﴿ فَتَنَافِئُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكُوعَ ﴾

لہذاویلفیئر والوں کوز کو ۃ روک کرر کھنے اور ماہا نہطور پڑشٹخِقین کودینے کی اجازت نہیں۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَرَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتبىسىسە <u>ٱبُونجُــمَّنَ عَلَى الْمَعِّلِلْعَطَّا ثِى الْمَدَنَى</u> 17 شعبان المعظم <u>1429 ھ</u> 20 اگست <u>2008</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَالِ لَهُ السَّامَ القَادِيِّ الْمُوالصَالِ لَهُ السَّامَ السُّلَامِ السَّامَ السَ

# 

فَتوىٰ 336 🎥

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ ہمارا ویلفیئرکے کاموں کا ایک إدارہ ہے جو کھارا در میں عرصہ دراز سے ہیوہ اور معذور لوگوں کی خدمت سرانجام دے رہا ہے اور اس کام کے لئے ہم نے ایک شخص کورکھا ہوا ہے جو کہ نہایت ہی غریب ہے بلکہ زکوۃ کامستحق بھی ہے اور اس إدارے میں قربانی کی کھالیں بھی جمع کروائی جاتی ہیں۔ کیا ہم اس شخص کوبطور تنخواہ (اُجرت) ان کھالوں کے فنڈ میں سے اداکر سکتے ہیں؟ اور اگرز کوۃ وینا چاہیں تو دے سکتے ہیں؟ اور اگرز کوۃ وینا حیاییں تو دے سکتے ہیں؟

بِسْءِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ اگر چہ تحق کودی جاسکتی ہے لیکن اُجرت کی مدمیں زکو ۃ نہیں دی جاسکتی البتہ قربانی کرنے والے نے کسی فلاحی إدارہ کو نیک کاموں میں استعال کرنے کے لئے اپنی قربانی کی کھال دی تواس فلاحی إدارے کے رفاہی کام کرنے والے ملاز مین کی تخواہ میں حاصل ہونے والی قربانی کی پیکھال یااس کی رقم دی جاسکتی ہے۔

جبیها که ام مِ اہلسنّت اعلیٰ حضرت شاہ ام احمد رضاخان عَلینہ رَحْمَةُ الدَّحْمَٰن سے تخواہِ مُدَرِّسین میں قربانی کی کھال کی رقم دینے سے متعلق سوال ہوا،اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت عَلَیْهِ الدَّحْمَہُ ارشاد فرماتے ہیں:''جومدرسة تعلیمِ

اللَّهُ وَمَنْ الْعَلِيسَةَ عَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

علوم دِینِیّه کے لئے چندہ سے مقرر ہوا اُس میں قربانی کی کھال خواہ نیچ کراس کی قیمت بھیجنا کہ مصارِف مدرسہ ثل تخواہ مئر رسین وخوراک طلباء وغیرہ میں صَرف کی جائے، مذہب مِسیح پر جائز ہے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 496 ، حلد 20 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

ایک اورمقام پرفرماتے ہیں: ' آجزائے اُضْحِیَّہ سے صرف شُمُوُل ممنوع ہے کہ اس کے دام کر کے اپنے کام میں لائے جائیں .....کھال کی جس طرح جانمازیا کتابوں کی جلدیں یامشکیزہ اپنے لئے بنواسکتا ہے یونہی کسی غنی کوبھی ہدیہ دے سکتا ہے اگر چہوہ غنی امام ہو، جبکہ اس کی شخواہ میں نہ دی جائے ، اورا گرشخواہ میں دی توامام اگراس کا نوکر ہے جس کی شخواہ اسے دینی ہوتی ہے تو دینا ناجائز، کہ بیروہی شکوُل ہوا جوممنوع ہے، اورا گروہ مسجد کا نوکر ہے جس کی شخواہ مسجد دیتی ہے تو جائز ہے کہ بیر مسجد میں دے دے اور مسجد کی طرف سے امام کی شخواہ میں دی جائے ۔' (ملتقطاً) شخواہ مسجد دیتی ہے تو جائز ہے کہ بیر مسجد میں دے دے اور مسجد کی طرف سے امام کی شخواہ میں دی جائے۔' (ملتقطاً)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غوري العطاري المدني 19 رجب المرجب <u>1430</u> ه 13 جو لائي <u>2009</u>ء

الجواب صحيح ٱبُوهُ مَّذَ عَلَامِ عَلَا الْعَطَّارِيُ المَدَنِيٰ

# المناركا بغير كابغير تَملِيكِ فقير كے ذكوة خرج كرنا كيسا؟ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

فَتُوىٰ 337 🎥

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک ویلفیئر ہے جو کہ زکو ۃ،
فطرہ اور مختلف ناموں سے مخیر حضرات سے فنڈ زا تحصے کرتی ہے اور بیعوام کیلئے قائم ہے۔اس کی انتظامیہ زکو ۃ، فطرہ
کی رقم بغیر تَملیکِ شخصی کے بلاواسطہ ویلفیئر کے کاموں میں خرج کرتی ہے۔اس طرح کرنا دُرُست ہے یانہیں؟
سائل:عمران (عیدگاہ جامع کلاتھ، کراچی)

إفتشاوي آخاستث

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جنہیں زکوۃ کی ادائیگی کیلئے رقم دی گئی وہ وکیل ہیں، اگروہاں بیصورت ِحال ہے کہ وہ لوگ آتے ہوں جن پرزکوۃ بلاحیلہ شَرْعِیَّہ لگ سکتی ہے اور وہ مال ویلفیئر اس طرح خرچ کرتی ہے کہ انہیں اس مال کا مالک بنادین ہے جب توزکوۃ کی ادائیگی مکمل ہوگئی، اور اگرایسے لوگوں پرخرچ ہوتی ہے کہ جن کوزکوۃ نہیں دی جاسکتی اور کسی طرح سے اس کا حیلہ شُرْعِیَّہ بھی نہیں کیا گیا تو یہ افراداس معاملہ میں گناہ گار تھہر سے اور زکوۃ کی ادائیگی نہ ہوئی۔ کیونکہ زکوۃ کی ادائیگی میں تملیک (اللہ تعالی کے بیان کردہ مصارف میں سے سی کواس مال کا مالک بنادینا) شرط ہے جو کہ یہاں مُفقود ہے۔

مولا نامفتی امجدعلی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: '' زکو ق میں فقیر کو ما لک کرنا ضروری ہے اگر تُملیک نہ ہویا فقیر کو ما لک نہ کیا توزکو قادانہ ہوگی ۔ لہٰذار فاوِ عامہ سلمین کے لئے کتب خانہ مال زکو ق سے جائز نہیں۔''
(فتاوی امحدیہ ، صفحہ 371 ، حلد 1 ، مکتبه رضویه کراچی)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

#### كتب<u></u> ٱبُوالصَّالِ فُكِمَّدَ قَالِيَّهَ أَلَقَادِيكُيْ

12 شعبان المعظم <u>1427</u> هـ 06 ستمبر <u>2006</u>ء

#### ﷺ چیر چندے کی رقم دوسرے إدارے کو قرض دینا کیسا؟ ﷺ

فَتُوىٰي 338 🦫

کیا فرمانے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

(1) ایک رفائی إداره (الف) زکوة ،صدقات،عطیات وغیره مخیر حضرات سے جمع کر کے صحت کے ایک شعبے میں

ا پنی خدمات انجام دے رہاہے۔اورز کو ۃ وعطیات صُر ف کرتے ہوئے شرعی فقیر کا لحاظ نہیں رکھا جاتا جو بھی ضرورت مند

﴿ فَتَافِئُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكُوعَ ﴾

ہوخواہ شری فقیر ہویاغنی اس کی إمدادز کو ۃ وعطیات کی قم ہے کی جاتی ہے۔اس إدارے کا پیغل کیسا ہے؟ ﴿2﴾ کیاوہ اپنی جمع شدہ رقم جس کی فی الحال اس إدارے کو ضرورت نہیں ہے کسی دوسرے رفاہی إدارے (ب) کو قرض دے سکتا ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

(1) مالِ ذکوۃ کامُستِق صرف شرع نقیر ہے غی پر مالِ ذکوۃ صَرف کرنا جائز نہیں اور مہیتا اوں میں شرع نقیر پر بھی حیلہ کے بعد بھی غنی افراد پر ہرگز ہرگز زکوۃ حیلہ کے بعد بھی غنی افراد پر ہرگز ہرگز زکوۃ صَرف نہ کی جائے۔حیلہ کا طریقۂ کاریہ ہے کہ سی شرعی فقیر کوزکوۃ وصدقۂ واجبہ کی رقم کا مالک بنا کراس کے ہاتھ میں میرقم دے دیں اب وہ اپنی مرضی سے دین ضروری یا علمانے جہاں حیلے کی اجازت دی ہے اس مَصرَف کے لئے بیرقم عطیہ کردے۔

فَتَاوى عَالَمُ كِيُرِى مِن بَوالحيلة له أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأسر بعد ذلك بالصرف الى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقير ثواب بناء المسجد والقنطرة "يعن حيله يه كرز كوة كى مقدار فقير پرصدقه كر اوراس كے بعدات ان كامول ميں خرج كرنے كا كور كوة كوت كا ثواب اور فقير كوم بحديا يُل وغيره بنانے كا ثواب ملے گا۔

رفت كا كہ توز كوة دينے والے كوز كوة كا ثواب اور فقير كوم بحديا يُل وغيره بنانے كا ثواب ملے گا۔

(فتاوى عالم گيرى ، صفحه 392 ، جلد 6 ، دار الفكر بيروت)

﴿2﴾ اپنے اِدارے کے لئے کئے گئے چندے کی رقم دوسرےادارے کو یا کسی بھی فر د کوقرض دینے کی اجازت نہیں اگراپیا کیا تو تاوان دینا ہوگا اورصد قاتِ واجبہ کی رقم بلااجازتِ ما لک کسی فردیا اِدارے کوقرض دی تو ز کو ۃ بھی إِنْ وَمِنْ الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهِ السَّالَةِ السَّالِكُونَ السَّالِكُونَ السَّالِكُونَ السَّالِكُونَ السَّال

ادانه ہوگی ، ما لک کواطلاع بھی دینی ہوگی اور تاوان بھی دینا ہوگا۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتبــــــه

الجواب صحيح عَبُنُ الْمُنُنِثِ فُضِيلِ مَضَالِكِطَارِئَ عَلَاعَالِهِ فَ

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطاري المدني 02 حمادي الاولى <u>143</u>0ھ 28 اپريل <u>2009</u>ء

#### می سادات کی مدد کس طرح کی جائے؟ آیا۔ می میں دات کی مدد کس طرح کی جائے؟

فَتُوىٰ 339 🎥

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل مہنگائی اور نفسانفسی کا وَور ہے غریب لوگوں کیلئے شریعت نے زکو ق کا نظام وضع کیا ہے کیکن سادات کرام کی نسبت اور ان کے عزت واحتر ام کی بنا پرزکو ق جو کہ مالوں کا میل ہے ان کو دینا جائز نہیں لہذا ہم نو جوانوں نے اس فکر کے تحت اکور ان کے عزت واحتر ام کی بنا پرزکو ق جو کہ مالوں کا میل ہے، جس کے تحت عام مسلمانوں کی بالعموم اور سادات کرام کی بالحصوص خدمت کی جائے گی ، آپ سے بوچھنا ہے ہے کہ ہم سادات کرام کی کس طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں؟ مائل نسید غلام قادر جیلانی (کھڈامارکیٹ ، نیا آباد، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ اور دیگرصد قات واجبہ سا داتِ کرام کونہیں دیئے جاسکتے بلکہ نفلی صد قات،عطیات، تحا نف وہد ایا کے

ذریعےان حفراتِ عالیہ کی خدمت کی جائے۔

اعلى حضرت،امام البسنت،مُجدد دين ومِلت علامه مولاناشاه امام احدرضا خان عليه رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فَعَاوى رَضويته

﴿ فَتَنَا فِي الْفِلْسَنَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَلِقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

شریف میں فرماتے ہیں: ''رہایہ کہ پھراس زمانہ گرآ شوب میں حضرات سمادات کرام کی مواسات (خدمت) کیونکر ہو، اُقول بڑے مال والے اگر اپنے خالص مالوں سے بطور ہدیدان حضرات عکئیہ کی خدمت نہ کریں تو ان کی بے سعادتی ہے، وہ وقت یاد کریں جب ان حضرات کے جدّ اگرم صلّی الله تعکالی عکنیہ وسکّہ کے سواظا ہری آ تکھوں کو بھی کوئی ملجا و ماوانہ ملے گا، کیا پیند نہیں آتا کہ وہ مال جو اُنہیں کے صدقے میں اُنہیں کی سرکار سے عطا ہوا، جسے عنقریب جیموڑ کر پھر ویسے ہی خالی باتھ دزیرِ زمین جانے والے ہیں، اُن کی خوشنودی کیلئے اُن کے پاک مبارک بیٹوں پر اُس کا ایک حصہ صرف کیا کریں کہ اُس شخت حاجت کے دن اُس جوادِ کریم روف ورجیم عکیہ اِنْ اُسٹلوۃ والتّسلید کے بھاری انعاموں ، ظیم اکراموں سے مشرف ہوں۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 105 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاھور)

لیکن اگراہلِ ثروت کی جانب سے ساداتِ کرام کی خاطرخواہ اِعانت نہ ہو سکے تواس کا بہترین طریقہ ہے کہ زکوۃ کسی مُستِقِ زکوۃ کی مِلکِیَّت میں دے دی جائے اوروہ بخوشی وہ روپیہ ساداتِ کرام کی خدمت میں پیش کردے، اس طریقے سے زکوۃ بھی ادا ہوجائے گی اور ساداتِ کرام کی خدمت کا ثواب بھی حاصل ہوجائے گا۔

اعلی حضرت، امام المسنّت رضویی الله تعکالی عنه فَت اوی رَضوییه شریف میں فرماتے ہیں: "اور مُتُوسِّط حال والے اگر مصارِف میں فرماتے ہیں: "اور مُتُوسِّط حال والے اگر مصارِف مُسْخَبّی کو سعت نہیں و کیصے توبِ حَد لا الله وه تدبیر ممکن ہے کہ ذکو قادا ہواور خدمت سادات بھی بجا ہولیعنی کسی مسلمان مصرفِ زکو قامُ عُتمَدُ عَلَیٰه کو کہ اس کی بات سے نہ پھرے، مالِ زکو قاسے پچھرو پ بینیت زکو قادے کر مالک کردے، پھراس سے کہتم اپنی طرف سے فلاں سیّد کی نذر کر دواس میں دونوں مقصود حاصل ہوجا کیں گے کہ زکو قاتواس فقیرکو گئی اور یہ جو سیّد نے پایا نذرانہ تھا، اس کا فرض ادا ہو گیا اور خدمت سیّد کا کامل ثواب اسے اور فقیر دونوں کو ملائ و خدوں کو خد

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ إِيهِ وَسَلَّم

13 شعبان المعظم 1429 هـ 16 اگست 2008 ، ء

# 

فَتُوىٰي 340 🎥

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ ہماری کچھی برادری کی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی برادری کے لوگوں سے فطرہ جمع کر کے بعد میں اسکو شیخ قین میں خرچ کرتے رہیں گے اسی طرح برادری کے دیگر فلاحی کا موں میں بھی خرچ کرنے کا ارادہ ہے توابیا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ بشیم اللّٰہ الرِّخمانِ الرِّحییٰم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

فطرہ کی رقم کے مصارف وہی ہیں جوز کو ہ کے ہیں یعنی جن کوز کو ہ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں انہیں فطرہ کی رقم کے مصارف وہی ہیں جوز کو ہ کے ہیں یعنی جن کوز کو ہ دے سرادری کے افراد سے کمیٹی فطرہ وصول کر بے تو اس کے شرعی مُسْتَحِقین (فقیر، سکین وغیرہ) تک فوراً پہنچائے تا کہ فطرہ دینے والوں کا فطرہ بھی ادا ہوجائے اور مُسْتَحِقین کی ضرورت بھی پوری ہوجائے ۔البتہ فطرہ کی رقم سے دیگر فلاحی کا م کرنے کی اجازت نہیں کہ فلاحی کا موں میں تَملیکِ فقیر نہیں پائی جاتی جبکہ ذکو ہ وصد قد فطر میں مسلمان فقیر کواس مال کا مالک بنانا ضروری ہے اگر نہیں بنایا اور اس مال کوفلاحی کا موں میں خرج کردیا تو وہ صدقہ فطر ادانہیں ہوا بلکہ ضائع ہوگیا اور کمیٹی کے افراد پراس کا تا وان بھی آئے گا۔

چنانچ کننزُ الدَّقَائِق میں ہے: ''هی تملیك المال ..... من فقیر مسلمان فقیر کو المال بنانا ہے۔ (ملتقطاً) (كنز الدقائق ، صفحه 55 ، حلد 1 ، مطبوعه كراچي)

صَدرُ الشَّرِيعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَة مفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے بيں: ' زكوة ميں فقيركوما لك كرنا ضرورى ہے اگرتَملِيك نه ہويافقيركوما لك نه كيا توزكوة ادانه ہوگى ، لهذار فاوعامه سلمين كے لئے كتب خانه مال زكوة سے جائز نہيں ، نه ملازمينِ مدرسه كومالِ زكوة سے تخواہ دينا جائز ، كة تخواہ معاوضة عمل ہے اور زكوة عبادت خالصاً للد تعالىٰ ﴿ فَتَنَافِئَ آهَا لِنَكُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُونَ ﴾

معاوضه مین نهیں دے سکتے ، ہاں مدرسه کے طلبہ کودے سکتے ہیں جب کہ بطورِ تَملِیک ہونہ بطورِ اباحت '' (فتاوی امجدیه ، صفحه 371 ، جلد 1 ، مکتبه رضویه کراچی)

صَدرُ الشَّرِيعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه علامه فتى مُحمام جمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوَى ارشا وفر ماتے ہیں:''صدقهُ فطر کے مصارِف وہی ہیں جوز کو ق کے ہیں یعنی جن کوز کو ق دے سکتے ہیں، انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں اور جنہیں زکو ق نہیں دے سکتے ، انہیں فطرہ بھی نہیں سواعامل کے کہ اس کے لئے زکو ق ہے فطرہ نہیں۔''

(بهارشريعت ، صفحه 940 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

محمد كفيل رضا العطارى المدنى 25 رمضان المبارك <u>1430 هـ</u> 16 ستمبر <u>2009</u> ء الجواب صحيح عَدُلُّاالْمُنُانِثُ فُضِيلَ مِنَاالِعَطَارِئُ عَلَامَالِكِ

# الله المالية المالية

### فَتوىل 341 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہماری براوری کے لوگوں نے ایک ویلفیئر کمیٹی بنائی ہے تا کہ ہم اپنی براوری کے لوگوں کے لئے فلاح و بہود کے کام کر کے ان کی مدد کریں جس میں چند با توں کی آپ سے شریعت کے مطابق معلومات کرنا چاہتے ہیں تا کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں ہم سے کوتا ہی نہ ہواور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو کیونکہ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنا چاہتے ہیں جناب ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں ہماری برادری کے سب لوگ شامل ہیں جو رَمَضانُ المبارک کے مہین میں زکو ق فطرہ کی رقم دیتے ہیں تا کہ اس رقم سے ہم لوگوں کی مدد کر سکیس مگر جنا ہے عالی ہماری برادری میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو زکو ق کی رقم لینے کے مسجق نہیں ہیں زیادہ تر لوگ محنت مزدوری کرنے والے ہیں اور بہت سے سفید پوش لوگ بھی ہیں ایسے نازک دَور میں جو اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ذکو ق کی رقم ہم

﴿1﴾ بِكار، بِروز گارلوگوں كاذر بعدائكم بنانے كے لئے قرضِ مُنه كے طور پردے سكتے ہيں؟

517

﴿ فَتَنَا وَيُنَا مُنْ الْفِلْسَنَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَلَوْةَ

- (2) غریب بچوں کی تعلیم پرخرچ کر سکتے ہیں؟
- ﴿3﴾ كوئى غريب بيار موتوزكوة كى رقم سےاس كاعلاج كرواسكتے بيں؟
  - ﴿4﴾ قبرستان کے لئے زمین لے سکتے ہیں؟
    - ﴿5﴾ كوئى فلاحى إداره بناسكتے بيں؟
  - (6) میت بس وغیرہ زکوۃ کی رقم سے لے سکتے ہیں؟
- ﴿7﴾ زكوة كى جورقم جمع ہوتى ہے كيااہے رَمُضان كے مہينے ميں تقسيم كرنا ضرورى ہے يااس كے لئے كوئى وقت

درکارے؟

**سائل**:مَلِك حاجى عبدالرحمٰن (نا گن چورگی، کراچی)

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ المُعَلِّ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿ فَتَنَا وَيُنَا لَهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ اللَّهُ اللّ

شری حیلہ کاطریقہ ہے ہے کہ کسی شری فقیر (فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنی جائے یا نصاب کی قدر ہوتواس کی حاجت اَصلیہ میں متعزق ہو مثلاً رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لئے لونڈی، غلام ، علمی مشاغل رکھنے والے کو دینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں) کواس قم کا مالک کر دیا جائے اس کے بعدوہ اپنی مرضی سے اس کام میں وہ رقم خرج کردے مثلاً وہ فقیراس رقم کو قبرستان کی زمین کے لئے دے دے دے یامیت بس یا کسی بیار کے علاج کے لیے و علی ھلڈ اللّٰقِیاس۔

یہ بھی یا در ہے کے حیلہ نیکی و بھلائی کے ضروری اُمور کے لئے کرنے کی اجازت ہے جیسے مسجد مدر سے کی تغییر، ان کے اُخراجات، کفن وغیرہ دینا۔ آپ نے جو اُمور کھے ہیں حیلہ کے بعد رقم سب میں خرچ کی جاسکتی ہے سوائے دنیاوی تغلیم کے، البتہ قرض مجبور مستحق افراد کو دیا جائے تو حیلہ کے بعد دیا جا سکتا ہے، جو پہلے سے صاحب اِستِطاعت ہوں غنی ہوں انہیں حیلہ کرکے قم قرض نہ دی جائے اس مدکے لئے علیحدہ سے چندہ کر لیا جائے یو نہی جب زکو قلیل تو فوراً جلدائر جلداس کے حیلہ کی ترکیب بنا کیں بلاوجہ تا خیر نہ کریں۔

بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ فِي تَرُتِيُبِ الشَّرَائِعِ مِن بَ 'أمار كنه فهو: التمليك لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْوَا حَقَّهُ يُوْمَ حَصَادِهٖ ﴾ والإيتاء هو التمليك لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْوَا اللَّهُ كُوهُ ﴾ فلا تتأدى بطعام الإباحة وبما ليس بتمليك رأسا من بناء المساجد ونحو ذلك ''رجمہ: بهر حال زكوة كاركن تَملِيك يعنى ما لك بنانا به الله عَزَّوجَدَّ كَاللهُ وَاللهُ عَنَا مَا لَكُ بنانا به الله عَزَّوجَدَّ وَجَدِي اللهُ عَرَّو وَجَل كَاللهُ عَرَّو وَجَل كَاللهُ وَ وَجَل وَل كُوهُ وَ وَدَل كُوهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ وَجَل وَل كُوهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

مَجْمَعُ الْاَنْهُر فِي شَرِحِ مُلْتَقَى الْاَبْحُو مِيں ہے: 'ولا تدفع الزكاة لبناء مسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد ''ترجمہ: مجرى تقير ميں زكوة كى رقم دينے سے زكوة ادانہيں ہوگى كيونكماس ميں تَملِيك

شرط ہے اوروہ یہاں نہیں یائی جارہی۔

(مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر ، صفحه 328 ، حلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

تَنُوِيُرُ الْاَبْصَارِودُرِّ مُخْتَارِ مِن مِي مَنْ ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة " (تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 341 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

سیّدی اعلی حضرت، مُجدِّدِ دِین ومِلّت شاه اما م احمد رضا خان عکید دِ دَخْمَةُ الرَّخْمَنُ اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: ''زکوۃ جہاد کے اُن مصارِف میں جن میں فقیر کو تملیک نہ ہوجیسے گولے بارود کی خریداری یا فوج کی بار برداری یا فوجی افسروں کی شخواہ یا فوجی دواخانہ کی دواؤں میں دینا جا نزنہیں ، نہ اس سے زکوۃ ادا ہو۔ فَتَاوی عَالَمُ کِیْرِی میں ہے: لا یہ جوز ان یبنی بالزکاۃ المسلجد و کذا الحج والجہاد و کل مالا تملیک فیه کذا فی التبین (ترجمہ: زکوۃ سے مجد بنانا جا نزئیں اسی طرح جج اور جہاد، بلکہ ہروہ مقام جہاں تملیک نہ ہو۔ تمیین میں ہی ہے۔ )' (فتاوی رضویه ، صفحہ 258 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور)

دُرِّمُ خُتَار میں ہے: 'وحیلة التکفین بھا التصدق علی فقیر ثم ھویکفن فیکون الثواب لھما و کذا فی تعمیر المسجد ''ترجمہ: کفن بنانے کے لیے بی حیلہ ہے کہ صدقہ فقیر کو دیا جائے پھر و فقیر کفن بنادے تو ثواب دونوں کے لئے ہوگا سی طرح تعمیر مسجد میں حیلہ کیا جا سکتا ہے۔

(درمختار ، صفحه 227 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

بَحُرُالوَّائِقِ شَرُح كَنُزُالدَّقَائِق مِن هَمَ: 'والحيلة في الجواز في هذه الأربعة أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه فيكون لصاحب المال ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب كذا في المحيط ''ترجمه:ان عارون مِن جواز كاحيله بيه كه آدمي ذكوة فقيركود في پراس كه كدان عارون پرخ ح كر عصاحب مال كے لئے ذكوة كا ثواب اورفقير كے لئے خرج كا ثواب ہوگا اورابيا ہى محيط ميں ہے۔ (بحرالرائق، صفحه 424، حلد 2، مطبوعه كوئنه)

فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِن هِـ: 'إذا أراد أن يكفن سيتا عن زكاة ساله لا يجوز والحيلة فيه

﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْ لِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوٰعَ الْخَوْعَ الْخَوْعَ الْخَوْعَ الْخَوْعَ الْخَوْعَ

أن يتصدق بها على فقير من أهل الميت ثم هو يكفن به الميت فيكون له ثواب الصدقة ولأهل السميت ثواب التكفين و كذلك في جميع أبواب البرالتي لا يقع بها التمليك كعمارة المساجد وبناء القناطر والرباطات لا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه والحيلة له أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقير ثواب بناء المسجد "ترجمه: الركوئي خض زكوة سميت كاكفن تيار تياركرنا چا بي توجائز نهيل بال يحلد كرسكتا به كه فاندان ميت كى فقير پرصدة كرد اور وه ميت كاكفن تيار كرد و الورة واب ما لك كي لي صدق كا اورابل ميت كي لئي تقير برصدة كرد حيادرات ما مور فيرمثال المقير مساجداور پُلول كي بناني مين جائز بي كه ما لك مقدارزكوة كي برابركي فقيركود و دواورا سي كه كوان أمور برخرج كرد حيوا با من معارف المنافقة كرد و كالمنافقة كرد و المنافقة كل المنافقة كرد و كالمنافقة كرد و المنافقة كل كالمنافقة كرد و كالمنافقة كرد و كالمنافقة كالمنافقة كل كالمنافقة كرد كالمنافقة كرد و كالمنافقة كل كالمنافقة كرد كالمنافقة كرد كالمنافقة كرد كالمنافقة كرد كالمنافقة كرد كالمنافقة كالمنافقة كالمنافقة كالمنافقة كرد كالمنافقة كالمنافقة كل كالمنافقة كرد كالمنافقة كرد كالمنافقة كرد كالمنافقة كل كالمنافقة كل كالمنافقة كل كالمنافقة كل كالمنافقة كرد كرد كالمنافقة كل كالمنافقة كالمنافقة كل كالمنافقة كل كالمنافقة كل كالمنافقة كالمنافقة كل كالمنافقة

سیّدی اعلی حضرت، مُحجدِد وین ومِلت شاہ اما محدرضا خان عَلَیْ وَعَدَّ الرَّ عَمان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ''ان اُمورِ خیرکا ثواب دونوں کے لئے ہے کیونکہ جو کسی نیکی پر رہنمائی کرتا ہے اسے بھی عمل کرنے والے کی طرح ثواب ماتا ہے، حضور صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَسَلَّه سے ایسے معاملات میں تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ کا رِخیر میں ہر شریک کو کامِل ثواب ماتا ہے، شرکت ہے آجرِ شرکاء میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، مجھے اس پر مذکورہ دلائل کی وجہ سے جزم تھا جسے توسُن چکا، پھر میں نے دُرِّمُ خُتار میں دیکھا کہ فن کا حیلہ ہے کہ پہلے مال فقیر برصدقہ کیاجائے پھر فقیراس سے کفن بنائے تو ثواب دونوں کے لئے ہوگا علامہ شامی نے کہا کہ ذکو ق کا ثواب مُزکّی کے لئے اور تعفین کا ثواب فقیر کے لئے ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تعفین کا ثواب مُزکّی کے لئے ہوگا۔ امام میوطی نے جامع صغیر میں نقل کیا کہا گرصد قہ سو بھی گزرے تو اُجر میں بغیر کی کے ہرا یک کواتنا ہی اُجرحاصل ہوگا جتنا پہلے کو ہے، یہ بعید ہو ہی ہے جو ہم نے ذکر ہاتھ بھی گزرے تو اُجر میں بغیر کی کے ہرا یک کواتنا ہی اُجرحاصل ہوگا جتنا پہلے کو ہے، یہ بعید ہو ہی ہے جو ہم نے ذکر ہاتھ بھی گزرے تو اُجر میں بغیر کی کے ہرا یک کواتنا ہی اُجرحاصل ہوگا جتنا پہلے کو ہے، یہ بعید ہو ہی ہے جو ہم نے ذکر کیا۔''

صَدرُ الشَّرِيعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه مولا نامفتى مُحرام جرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوَى ارشا وفرمات بين: ` وْ لُو ة كا رو پید حیلہ شُرْعِیَّہ سے نیک کام میں صُر ف کرنا جائز ہے مثلاً فقیر کوروپید دے کراسے مالک کردیا پھراس فقیر نے اس کے کہنے سے یابطور خود مدرسہ یامسجد کے مصارف کے لئے دیا، یااس کودوسری جنس کم قیمت سے خرید کرمدرسہ میں صَر ف کیا گیا تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی ، بلکہ دونوں کوثواب ہوگا۔''

(فتاوي امجديه ، صفحه 388 ، جلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي)

﴿7﴾ زکوة کے فرض ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ مال پر سال گزرگیا ہوتو جب مال بر سال گزر جائے تو کوئی بھی مہینہ ہواسی میں فوراً زکو قدینا فرض ہے اور تاخیر کرنا گناہ ہے۔لہذاجس کے مال پرجس ماہ کی جس تاریخ کوسال پورا ہواُ سے اس دن زکو ۃ وینا ضروری ہے جاہے وہ رَمَضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور۔اسی طرح تقسیم کرنے میں بھی رَمَضانُ المبارك كاا تتطارنه كياجائے گا بلكه فوراً تقسيم كرنا موگى \_

تَنُويُرُالْاَبُصَارِودُرِّمُخُتَارِ مِن عَنَارِ مِن عَنَارِ مِن اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المعارِقُ وهو في ملكه " یعنی ادائیگی زکو ق کے فرض ہونے کے لئے میشرط ہے کہ مال کی مِلکیَّت پرسال گزرے۔

(تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 221 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

سیّدی اعلیٰ حضرت ،مُجَدِّدِ دِین ومِلّت شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ ْ الرَّحْمٰنِ ارشا وفر ماتے ہیں: اورا کُر سال گزرگیااورز کو ۃ واجِبُ الْأِدَا ہو چکی تواب تفریق و تدریج ممنوع ہوگی بلکہ فوراً تمام و کمال زَرواجِبُ الْأِداادا كرے كەندىهب تصحیح ومُعْتَسَمَدُ ومُفْتنى بەيرادائے زكوة كاؤجوب فورى ہے جس ميں تاخير باعث ِ گناه - ہمارے ائمهُ ثلثه رَضِي اللهُ تَعَالى عَنهُ مسال كَل تَصر تَ تابت (فتاوى رضويه، صفحه 76، حلد 10، رضا فاؤ نديشن الاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ

عَدُدُ الْمُذُن فَكُ فُضِر لَ رَضَا العَطَارِئ عَفَاعَثلابك 11 رمضان المبارك 1431، ه 22 اكست 2010، ء



# المرزكوة كى رقم سے مفت دواخانه كيسے چلايا جائے؟

### فَتوىٰ 342 ﷺ

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کسی مُستحق کودیئے کے بجائے اُنہی پیسوں سے مفت دواخانہ (Free Dispensary) کھول سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی کے لئے زکو ق کی رقم یااس کے بدلے کسی اور چیز کامُستِق کو مالک بنادینا ضروری ہے لہذا زکو ق کی رقم سے دواخانہ کھول لیا تو زکو ق ادانہ ہوگی۔البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ کسی اور رقم سے دواخانہ کھول لیا جائے اور اس میں زکو ق کی رقم سے اَدویات خرید کرمُستِق کو زکو ق کی نیت سے مالک بنا کر دے دی جائیں اور اس صورت میں اُدویات کی جو قیمت بازار کے بھاؤ سے ہوگی وہی زکو ق میں سے مِنْہا ہوگی لیکن اس میں بھی مُستِق ہی کو دینا ضروری ہے غیرُستِق کو دَوادی تو زکو ق ادانہ ہوگی اور کسی اور کی زکو ق تھی جو غیرُستِق کو دی گئی تو تاوان بھی دینا ہوگا تا کہ وہ اپنی زکو ق دُرُست طریقے سے مُستِق زکو ق کو مالک بنا کردے۔

چنانچ فقهائ كرام فرمات بين: "هى تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاشمى ولامولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى "لعن زكوة شريعت ميس الله تعالى ك لئ مال كايك حصه كاجوشرع في مقرركيا بمسلمان فقيركوما لك كردينا به اوروه فقير نه باشمى مونه باشمى كا آزاد كرده غلام اوراينا نفع أس سے بالكل جداكر ليـ"

(تنويرالا بصار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

سیِّدیاعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن ارشادفر ماتے ہیں،'' زکو ۃ میں روپے وغیرہ کے عوض بازار کے بھا وَسے اُس قیمت کاغلّہ مَکّا وغیرہ محتاج کودے کر بہ نبیت ِ زکو ۃ ما لک کردینا جائز وکافی ہے، زکو ۃ ادا ہو ِ ﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَوْعَ ﴾

ُ جائے گی، مگرجس قدر چیزمختاج کی مِلک میں گئی بازار کے بھاؤسے جو قیمت اس کی ہے وہی مُجراہوگی بالائی خرچ ُ مُحسُّوب نہ ہوں گے۔''مزیدفر ماتے ہیں:''عوض زرِز کو قر کے مختاجوں کو کپڑے بنادینا،انہیں کھانا دے دینا جائز ہے اوراس سے زکو قادا ہوجائیگی خاص روپیہ ہی دیناواجب نہیں مگرادائے زکو قرکے معنی یہ ہیں کہ اُس قدر مال کامختاجوں کو مالک کردیا جائے۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 69 تا 70 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

تب<u></u> ٱ**بُوالصَّالَٰ فُحَمَّدُ قَالِيَهُمَ ٱلقَّادِيِّئُ** 29 شوال المكرم <u>1428</u>ه 11 نومبر <u>2007</u>ء

# الله فلاح تنظيم كاز كوة صرف كرنے كادُرُست طريقه

فَتوىل 343 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے ہیں کہ ہماری قوم کچھی مسلم سومرہ جماعت جو کہ لگ بھگ 2000 ممبران پر شمتل ہے ہماری قوم میں قربانی کی کھالوں کا سسٹم کچھ یوں ہے کہ ہماری قوم میں قربانی کی کھالوں کا سسٹم کچھ یوں ہے کہ ہماری قوم میں 1000 میں 18 گھر انے ایس ہوز کو ق کے مستحق ہیں جن کو ہماری جماعت ماہوار 1000 روپے ادا کرتی ہے اس کے علاوہ قوم میں کسی کا حادثہ، بیاری یا شادی وغیرہ میں بھی ہماری جماعت قوم کی قربانی کی کھالوں کے پییوں سے مدد کرتی ہے۔ ہماری جماعت نے اس سال پہلی مرتبہز کو ق کی بھی وصول کی ہے ایک پروگرام کے تحت پوری قوم کو جمع کیا گیا اور ان 18 گھر انوں کو خود کفیل کرنے کے لئے جماعت سے زکو ق فطرہ وصد قات کا تقاضہ کیا گیا جس کے تحت قوم نے معدہ کیا گیا دیں جماعت کے عہدہ داروں نے یہ وعدہ کیا کہان 18 گھر انوں کو خود کفیل کردیں گے تا کہ وہ زکو ق دینے والے بن جا کیں۔

ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ذکوۃ اور قربانی کی کھالوں کے پیسوں کاشری طریقہ استعال کیا ہے؟ نیزیہ ذکوۃ جو ہم نے قوم سے 18 گھر انوں کے نام پر سے وصول کی ہے کیا اس رقم کا استعال ان لوگوں کے علاوہ کسی اور فر د پر کر سکتے ہیں؟

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

### اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ہمارے عرف میں فلاحی تنظیمیں جوز کو ۃ کی وصولی کا کام کرتی ہیں وہ زکو ۃ دینے والوں کی وکیل ہوتی ہیں لہذا ورست طریقے سے ادائیگی کرناان کے ذمہ لازم ہے ادائیگی زکو ۃ کے سلسلے میں چند باتوں کو مدنظر رکھا جائے۔

پہلی میر کہ جن افراد کوز کو قدی جائے ان کامستی ہونا ضروری ہے یعنی وہ مالی حیثیت سے اتنے کمزرور ہوں کہ شرعی فقیر قرار پائیں ،اور ستی ز کو قلے جو مالی معیار شریعت نے مقرر فر مایا ہے وہ میہ ہے کہ اس کے پاس کم از کم یاساڑھے باون تولہ جاندی ، یاساڑھے باون تولہ جاندی کی مالیت کے برابررو پے بیسے، مال تجارت یا کسی بھی قسم کاسا مان حاجت اصلیہ کے علاوہ نہ ہو۔

دوسری چیز بیپش نظررہے کہ زکوۃ کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کواس کا مالک بنانا ضروری ہے، اگر فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، اگر فقیر کو مالک نہ بنایا بلکہ اپنے طور پراس پرز کوۃ کا پیسہ خرج کر دیا مثلاً اس کی میڈیکل فیس یااس کے بچوں کی اسکول فیس وغیرہ بذات خوداداکر دی تو اس سے زکوۃ ادانہیں ہوگی۔ لہذا جب بھی کسی فقیر کوز کوۃ دیں تو مال اس کی ملکیت میں دے دیں کہ وہ جہاں جا ہے خرج کرے۔

اعلی حضرت امام اہلسنت مولا ناشاہ امام احمد رضاخان علیه دحمة الرحمیٰن فرماتے ہیں: '' زکوۃ کارکن تملیکِ فقیر ہے جس کام میں فقیر کی تملیک نه ہوکیسا ہی کارِحسن ہوجیسے قمیر مسجد یا تکفین میت یا تخواہ مدرسانِ علم دین ،اس سے زکوۃ نہیں ادا ہوسکتی۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحه 269 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

البنة قربانی کی کھالوں کا شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری نہیں بلکہ یہ ہرنیک کام میں استعال کی جاسکتی ہیں۔ حدیث پاک میں قربانی کے گوشت اور کھال وغیرہ کا حکم بیار شاد ہوا: "کلوا و ادخروا و اتجروا" ترجمہ: کھاؤ، ذخیرہ کرواور نیکی کا کام کرو۔

(ابوداود،صفحه ۲۲، ۱۳۲، حليث ۲۸۱، داراحياء التراث العربي بيروت)

اعلى حضرت امام المسنت مولانا شاه امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمل فرمات بين: "قرباني كاجمرا بجه خاص

عَتَابُ النَّكُوٰةَ

مَ فَتُ اوي اَهُ اِسْنَتُ اللهِ

حقِ فقرانِ ہیں ہر کارِثواب میں صرف ہوسکتا ہے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 505 ، حلد 20 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

لہذا قربانی کی کھالوں کو جماعت کے تحت کئے جانے والے دیگر نیک کام مثلاً غریبوں کی امداد وعلاج ، مسجدیا اسپتال کی تغییر وغیرہ کاموں میں خرج کیا جاسکتا ہے۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَوْدَ عَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم كتب به المُحَالِمُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

# می فلای إدارون میں زكوة دینا كب جائز ہے؟ آج

فَتُوبَىٰ 344 🖟

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ کیاکسی ایسے فلاحی إدارے میں ایجمن میں اپنے آموال کی زکو ہ وصد قات وغیرہ دے سکتے ہیں جوغریب لوگوں کی مدد کے لئے بنائی گئی ہو، ٹمنیك وغیرہ کا سامان غریب بچیوں کی شادیوں ، محافل اور کسی کے انتقال پر انہیں مفت دیا جائے اور لوگوں کی مالی مدد کی جائے اور اس کے علاوہ بھی نیک کام ان آموال کے ذریعے سے کئے جاتے ہوں جبکہ یہ سب کام بھی وہ شرعی حیلہ کے تحت کرتے ہوں؟ اور اگر نہیں دے سکتے تو پھراس کا جائز طریقہ کیا ہوسکتا ہے؟

سائل: محمرز مان على عطارى قادرى (فيصل آباد)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ اورصد قات واجبہ وغیرہ کسی بھی جگہ حیلہ کر کے خرچ کرنے کے لئے ایک بنیادی حکم یہ ہے کہ حیلہ کرنا

فقط ضرورت کے وقت جائز ہوتا ہے اور بلاضرورت ناجائز ہے، لہذا فی زمانہ فلاحی إداروں یا کسی انجمن کو زکو ۃ

﴿ فَتُنَاوِيُ الْفِلِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

وصدقاتِ واجبہ وغیرہ دینے کی اجازت بھی فقط اسی صورت میں ہوگی جب بیانہیں ضرورت کی جگہوں پرخرج کرتے ' ہوں لیکن فی زمانہ جس طرح بعض فلاحی إدارے بلاضرورت بھی کثیر اُخراجات کرتے رہتے ہیں جیسے کسی کی شادی میں بلاضرورت لاکھوں رو پیپنز ج کردینا مجھن دنیوی تعلیم کے حصول کے لئے کثیر خرچہ جات کرکے ہیرون ملک کا فروں کے ہاں کسی کو پڑھنے کے لئے بھیج دیناوغیرہ وغیرہ ،ایسے کا موں کے لئے حیلہ کرنا جائز نہیں لہذا صرف اہم ضروریات میں خرچ کرنے کے لئے حیلہ کیا جاسکتا ہے درنہ نہیں۔

اور صدقات نافلہ وغیرہ جواللہ کی راہ میں دیئے جاتے ہیں وہ بغیر سی حیلہ کے سی بھی فلاحی إدار ہے کود ہے سے ہیں، کیونکہ ان میں تملیک شرط نہیں ہوتی لیکن ان میں بھی بیضروری ہے کہ دینے والے نے جس طرح کے کام میں خرچ کرنے کا کہہ کر دیا ہواسی طرح کے کام میں خرچ کئے جائیں اور اس کے علاوہ میں انہیں استعمال نہ کیا جائے کہ یہ حائز نہیں۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوجَالٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي ابو الفيضان عرفان احمد مدني 2012 شعبان المعظم 1433ه 17 جو لائي 2012ء

الجواب صحيح اَبُوالصَالْخِ فُعَدَّدَ قَالِيَهُمُ الْقَادِيِّ

#### اعلى حضرت \_\_\_امام علم وحكمت

اعلى حضرت عَلَيْهِ وَحمَةُ دِبِّ الْمِوَّةُ مُمَازِكِ بعدد الى (صند) كى ايك مسجد مين مشغول وظيفه تقدايك صاحب آئ اور آپ رحمة الله تعالى عليه كقريب بى نماز پڙھنے لگے۔ جب تک قيام ميں رہم مسجد كى ديواركود كيھتے رہے، رُكوع ميں بھى سراو پراٹھا كرسامنے ديوار بى كى طرف نظر ركھى۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تقد آپ رحمة الله تعالى عليہ نے رکھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تقد آپ رحمة الله تعالى عليہ نے انہيں اسے ياس بلاكر شرعى مسئلة مجھايا كه 'نماز ميں كس صاحت ميں كہال كہال نگاہ ہونى جاسيے''

پھر فرمایا: ''بحالتِ رُکوع نگاہ پاؤں پر ہونی جائے'' یہ سنتے ہی ہ مصاحب قابوے باہر ہو گئے اور کہنے گئے: '' واہ صاحب! بڑے مولا نا بنتے ہو، نماز میں قبلہ کی طرف منہ ہونا ضروری ہے اور تم میرامنہ قبلہ سے پھیرنا جائے ہو!'' یہن کراعلیٰ حضرت عَلیْہ وَ حَمَةُ وَ بِ الْعِزَّةَ نَے ان کی بجھ کے مطابق کلام کرتے ہوئے فرمایا: ' پھر تو سجدہ میں بھی پیشانی کے بجائے ٹھوڑی زمین پرلگا ہے !'' یہ چکست بھرا ہملہ س کر وہ بالکل خاموش ہوگئے اوران کی سجھ میں بہ بھر میں کہ اوّل تا آخر قبلہ کی طرف منہ کر کے دیوار کود یکھا جائے ، بلکہ تیجے مسئلہ وہی ہے جواعلیٰ حضرت عَلیْہ سے وَ حَمَةُ دِبِ الْعِرْةَ نَے بیان فرمایا۔ (ما خوز از حیاتے اعلیٰ حضرت ، جام ۳۰۳)

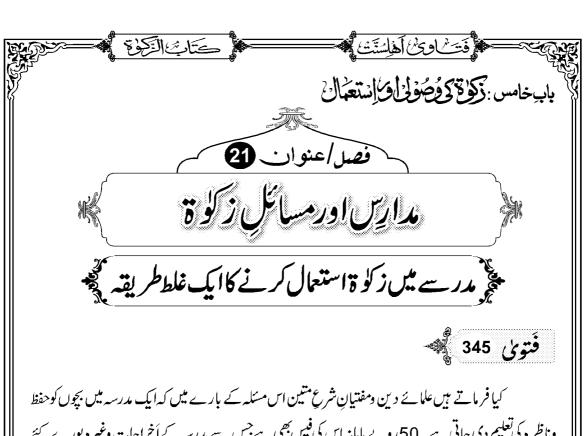

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک مدرسہ میں بچوں کوحفظ وناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔50روپے ماہانہ اس کی فیس بھی ہے جس سے مدرسہ کے آخراجات وغیرہ پورے کئے جاتے ہیں اور جو کمی ہووہ زکو ۃ وفطرہ کی رقم لے کر پوری کی جاتی ہے لیکن دا رُالعلوم کیلئے کی جانے والی زکو ۃ وفطرہ کی رقم بغیر حیلۂ شَرْعِیَّہ کے خرج کی جاتی ہے جبکہ اس میں نہ مسافر طلبہ ہیں نہ ہی مساکین طلبہ اور نہ ہی بیدرسہ رہائتی ہے۔ کیا اس طرح زکو ۃ کی رقم اس پرخرچ کرنا درست ہے یانہیں؟ اگر نہیں تو پھرکوئی و رُست راہ بھی ارشاد فرمادیں۔ نیز اب تک بغیر حیلۂ شَرْعِیَّہ کے استعمال کی جانے والی زکو ۃ کی رقم کے متعلق کیا تھم ہے؟

سائل: محرکلیم صدیقی عطاری (ادرنگی ٹاؤن، کراچی )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی کے لئے مصارفِ زکو ق میں ہے سی کو مالِ زکو ق کا مالک بنانا شرط ہے، اگر بغیر تملیک کے

زكوة مدرسه كے كام ميں صرف كردى توزكوة ادانه بوگى۔

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِو دُرِّمُخُتَارِ مِی ہے: '' یشترط ان یکون الصرف تملیکا لااباحة '' یعنی ذکوة کی ادائیگی کے لئے شرط بیہے کہ بیز کو قدیناما لک بنانے کے طور پر ہو، نہ کہ فقط مباح کرنے کے طور پر۔
(تنویر الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 341 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

لہندامستیقِ زکوۃ کو مالک بنائے بغیر براہِ راست مدرسہ کے کا موں میں صُر ف نہیں کر سکتے اور نہاں طرح زکوۃ اداہوگی اورغلط استعال کرنے کے سبب ذِمَّہ داریر تاوان آئے گا۔

صَد دُالشَّرِ يُعَه، بَد دُالطَّرِ يقَه مفتی المجرعلی اعظمی عَلیْه دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی ارشاد فرماتے ہیں: ''بہت ہوگ اسلامی مدارِس میں مالِ زکو ہ بھیج دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ متولی مدرسہ کواطلاع دیں کہ بیمالِ زکو ہے تا کہ متولی اس مال کو جدار کھے اور دوسرے مال میں نہ ملائے اور غریب طلبہ پر صُرف کرے کسی کام کی اُجرت نہ دے ورنہ زکو ہا اوانہ ہوگی۔''

واضح رہے کہ وہ مدارس جن میں صرف محلے کے بیچے پڑھتے ہیں اس کی ذِمَّہ داری محلے والوں پر ہے کہ نفلی عطیات و چندے سے اس کے آخراجات پورے کریں اگر اہل محلّہ کی زکو ۃ اس طرح کے مدارس پرخرج ہوگی تو یہ زکو ۃ استعال نہ کی جائے۔

البتہ غریب علاقوں کے محلوں کے مدارِس کہ جہاں زکو ۃ دیے بغیر کفایت نہ ہوتی ہوہ ہاں حیلہ ُ شُرُعِیَّہ کے بعد زکو ۃ صرف کی جاسکتی ہے یوں ہی غیرر ہائشی بڑے مدارِس جہاں کثیر طلبہ اور متعدد اساتذہ ہوں اور زکو ۃ کے بغیر ضروری اَخراجات یورے نہ ہوتے ہوں وہاں بھی حیلہُ شُرُعِیَّہ کے بعد زکو ۃ استعال ہوسکتی ہے۔

مدرسہ کے کا موں میں صَرف کرنے کیلئے حیلۂ شُرْعِیَّہ بیہ ہے کہ مدرسہ کی زکو ۃ وصولی کرنے والے زکو ۃ ، فطرہ یادیگرصد قات ِ واجبہ کوکسی ایسے شخص کو دے کر جونہ مالک ِ نصاب ہوا ورنہ سیّبہ ہو مالک بنا دیں وہ اس مال پر قبضہ کرلے پھروہ شخص اپنی خوشی سے مدرسہ اُخراجات کیلئے رقم وقف کر دے۔

دُرِّمُ خُتَار میں ہے: ''ان الحیلة ان یتصدق علی الفقیر ثم یامرہ بفعل هذه الاشیاء''

یعن اس کا حیلہ بیہ ہے کہ کوئی شخص مال کوفقیر پرصدقہ کر بے پھردہ فقیر کوان چیزوں کے کرنے کا حکم دے۔

(درمختار، صفحہ 343، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

وين المولسنت التحوية ا

ال طرح زكوة بهى ادا موجائيكى اور فريقين كوثواب بهى ملح كا (إِنْ شَاءَ الله عَدَّوَجَلَ) كما في الرد المحتار تحت العبارة المذكورة -

وَ اللهُ أَعُلَم عَوْدَجَلَ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَ اللهُ كَاللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ وَقَالِم اللهُ وَقَالِم وَ وَقَالِم وَ وَقَالِم وَقَالِم وَ وَقَاللهُ وَقَالِهُ وَقَاللهُ وَقَاللهُ وَقَاللهُ وَقَاللهُ وَقَالِهُ وَقَاللهُ وَقَاللهُ وَقَالِهُ وَقَاللهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَقَالِكُمُ اللهُ وَقَالِهُ وَقَاللهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَقَالِهُ وَاللّهُ وَقَالِهُ وَاللّهُ وَقَالْهُ وَقَالِهُ وَاللّهُ وَقَالِهُ وَاللّهُ وَقَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالِهُ وَاللّهُ وَالمُعَلّمُ وَاللّهُ وَالمُعْلِمُ وَاللّهُ وَالمُعْلِقُولُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُ

## ال زکوة وفطره سے مدرسے کی تغییرات کرنا کیسا؟ کچھ مال زکوة وفطره سے مدرسے کی تغییرات کرنا کیسا؟

فَتُوىٰ 346 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ گزشتہ سال ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب نے بیاعلان کیا تھا کہ ذکو ۃ، فطرہ اور قربانی کے جانور کی کھالیں وہاں دی جا کیں جہاں مدرسے کے طلبامقیم ہوں اور وہاں ان کے لئے کھانا وغیرہ بنانے کی جگہ موجود ہو۔ ہمارے محلے کی مسجد کے مدرسے میں 150 سے ذاکہ بچے زیرتعلیم ہیں ہم مدرسے کی مزید تعمیرات کرنا چاہتے ہیں لیکن تعمیر کے لئے ہمارے پاس فنڈ کی کی ہے۔ زکوۃ فطرہ ، قربانی کے جانور کی کھالوں سے مدرسے کی تعمیر کی جاستی ہے یانہیں؟

**سائل: کامران عطاری (گولیمار، کراچی)** 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

الْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَالِيَةَ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ
امام صاحب كامطلقاً يه كهنا به اصل اور غلط م كهزكوة فطره اسى مدرسه برخرج ، وسكتا ہے۔
تفصیل اس مسلم میں بیرہے كه وہ مدارس جن میں صرف محلے كے بچے بڑھتے ہیں ان كى ذِمَّه دارى محلے

والوں پر ہے کہ نفلی عطیات و چندے سے ان کے اُخراجات بورے کریں اگراہل محلّہ کی زکو ۃ اس طرح کے مدارس پر بعد

﴿ فَتَنُا فِي الْفِلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّهُ فَ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ُ خرج ہوگی توبیز کو ۃ اپنے ہی اوپرخرچ کرنے کے مترادف ہے لہذا یہاں حیلہ کے باوجودز کو ۃ استعال نہ کی جائے۔ البیۃ غریب علاقوں کے محلوں کے مدارِس کہ جہاں ز کو ۃ دیے بغیر کفایت نہ ہوتی ہوو ہاں حیلہ ُ شَرُعِیَّہ کے بعد ز کو ۃ صرف کی جاسکتی ہے یوں ہی غیر رہائٹی بڑے مدارِس جہاں کثیر طلبہ اور متعدد اسا تذہ ہوں اور ز کو ۃ کے بغیر ضروری اَ خراجات یورے نہ ہوتے ہوں وہاں بھی حیلہُ شَرْعِیَّہ کے بعد ز کو ۃ استعال ہوسکتی ہے۔

مدرسہ رہائتی ہویا غیررہائتی، مدرسے کی تمام ضرورتوں میں خرچ کرنے کے لئے رقم درکار ہوتو علائے کرام نے اس کے لئے حیلۂ شرعی کی اجازت دی ہے کہ اوّلاً مستحق زکوۃ کو ما لک بنا کردے دیا جائے پھروہ اپنی جانب سے مدرسہ کے لئے چندہ دے دے یوں تمام کاموں میں وہ رقم استعال کرنا دُرُست ہوجائے گی، اس صورت میں بھی رہائتی و غیررہائتی کا فرق نہیں اور قربانی کی کھالوں میں تملیکِ فقیر بھی ضروری نہیں، مسجد مدرسہ یا کسی بھی نیک و جائز کام میں دی جاسکتی ہے غیررہائتی مدرسہ کی قبیروغیرہ کے لئے بطور چندہ بھی دی جاسکتی ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطاري المدني 28 شعبان المعظم 1430م 20 اگست 2009م

الجواب صحيح

عَبُنُ الْمُذُانِيُ فُضِيل صَالِحَال حَالِم عَلَا لَهُ عَلَا مُنْ اللَّهِ

#### المرارس کا گورنمنٹ سے زکوۃ فنڈلینا کیسا؟ المجھو مدارس کا گورنمنٹ سے زکوۃ فنڈلینا کیسا؟

فَتُوىل 347 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حکومتِ پاکستان کی زکو قائمیٹی

گی طرف سے ماہا نتعلیمی وظیفہ برائے طلبہ جو مدارِس لینا چاہتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے مثلاً ہرایک طالب علم کا فارم پُر کیا
جاتا ہے اس فارم پراس کے والد کا پیشہ بنخواہ ، اور گھر کے افراد کی تعداد کھی جاتی ہے اور اس طالب علم کو غریب لکھا جاتا
ہے۔ درسِ نظامی پڑھنے والے ہر طالب علم کو ماہانہ تقریباً 350 روپے کے حساب سے اور شعبۂ حفظ میں پڑھنے والے
طالب علم کو ماہانہ تقریباً 175 روپے کے حساب سے وظیفہ دیا جاتا ہے اور پچھر آم کھانے وغیرہ کی اشیاء کے لئے علیحدہ
گالب علم کو ماہانہ تقریباً قالی ہے کہ ساب سے وظیفہ دیا جاتا ہے اور پچھر آم کھانے وغیرہ کی اشیاء کے لئے علیحدہ

النَّافِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ النَّافِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ النَّافِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

دی جاتی ہے، مدارِس کی تمینی والے اس ساری رقم کوطلبہ کی خوراک، بجلی کے بل، مدرسین کی تنخواہ وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں، معلوم بیرکرناہے کہ کیا حکومت پاکستان کی طرف سے بیرقم لینا جائز ہے؟ اورا گر جائز ہے تواس رقم کوخرچ کرنے جائز طریقہ کیا ہے وہ بھی ارشاد فرمائیں؟ سائل: مجمد جاویدا قبال عطاری و بخاری (خانیوال)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

داڑالا فتاء اہلسنّت بھیجے گئے وظیفہ فارم کے مطابق طلبہ کو ملنے والا وظیفہ اگرز کو ق وصدقات واجبہ سے ہے تو اس کے بارے میں درج ذیل حکم ہے۔

﴿1﴾ طالب علم اگرغنی کا نابالغ بچه به توایخ بین دے سکتے۔

جبیا که فَتَاویٰ عَالَمْ گِیُرِی میں ہے: 'ولا یہ جوز دفعها الی ولد الغنی الصغیر کذا فی التبیین ''ترجمہ بغنی کے چھوٹے یعنی نابالغ بچ کوز کو قورینا جائز نہیں جبیبا کتبیین میں ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 189 ، جلد 1 ، دارالف کربیروت)

صَدرُ الشَّرِيْعَه مفتى مُحمدا مجدعلى اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين: (مغنى مردك نابالغ بيّ كوبهى نبيس در سكت "، مكتبة المدينه) (بهار شريعت ، صفحه 929 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

﴿2﴾ اورغنی کے بالغ فقیر بچے کودے سکتے ہیں۔

جبیا که فَتَاوی عَالَمُ کِیْرِی میں ہے: 'ولو کان کبیرا فقیرا جاز ''ترجمہ: اوراگراولاد بڑی یعنی بالغ فقیر ہوتواس کاز کو قلینا جائز ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 189 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

صَدرُ الشَّرِيعَه مفتى مُمامِعلى اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فرماتے بيں: ' اورغنى كى بالغ اولا دكود \_ سكتے بيں جب كه فقير بهوں ـ' (بهارِ شریعت ، صفحه 929 ، حلد 1 ، مكتبة المدینه)

﴿3﴾ اورطالب علم اگر بالغ غنی ہواگر چاس کا باپ فقیر ہوتوا سے بھی نہیں دے سکتے۔

فَتَاوى عَالَمُكِيرِي مِن هِي جَ: 'ولا يجوز دفع الزكاة الى من يملك نصاباً ..... فاضلاً عن

﴿ فَتَافِئَ الْفِلْسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ

حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي "(ملقطًا)

(فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 189 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

صَدرُ الشَّرِيُعَه مفتى مُرامِرعلى اعظمى صاحب رَخْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين: ''جو خُض ما لكِ نصاب مو ....ايسے كوز كو قادينا جائز نہيں ـ'' (بهار شريعت ، صفحه 928 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

﴿4﴾ اورطالب علم اگر بالغ فقیر ہوتواہے دے سکتے ہیں لیکن اگروہ کسی وقت غنی ہوگیا تواب اس کالینا بھی جائز نہیں ہوگا۔

جبيا كه فَتَاوى عَالَمُكِيْرِى أَسِ بَ: 'ويجوز دفعها الى من يملك اقل من النصاب و ان كان صحيحاً مكتسباً كذا في الزاهدي " (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 189 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

اُوپر بیان کی گئی تفصیل کے مطابق جہاں طلبا کا زکوۃ لینا جائز ہے وہ صورت پائی گئی تو وہ زکوۃ کے حق دار بیں اورالیں صورت میں چونکہ فارم ان کے لئے بھرا گیا ہے اور زکوۃ دینے والوں نے ان کو دی ہے تو مدرسہ انتظامیہ کو جائز نہیں کہ وہ اس قم کومدرسہ کے مصارف میں خرچ کرے۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

المتخصص في الفقه الاسلامي ابوالفيضان عرفان احمد مدني 21 شعبان المعظم <u>1429</u> 23 اگست <u>2007</u>ء الجواب صحيح الدُوالصَالِهُ فَكَمَّدَ فَالسَّمَ التَّادِيثِي

هم مال زكوة سے كرايه يافيس ادا كرنا كيسا؟ الله

فَتوىل 348 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

کیاز کو ق کی رقم ہے مدرسہ کی بلڈنگ کا کراید دیاجا سکتا ہے؟

ر (2) کیا مستحق بچے کی فیس کوانتظامیہ بلاواسطہ لے سکتی ہے؟ یعنی زکو ۃ وفطرہ کی رقم ہے اس میں سے بچے کی فیس میں میں بیانی: 3 میں کوانتظامیہ بلاواسطہ کے سکتی ہے؟ یعنی زکو ۃ وفطرہ کی رقم ہے اس میں سے بچے کی فیس فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ الْحُوالِثَقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

سأكل: محمداصغر (مركز الاولياءلا ہور)

نكال ك\_

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ الْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ﴿1﴾ زكوة ، فطره اور كفاره وغيره جوصدقات واجبه موتے بين اس مين فقير كوما لك بنانا شرط ہے۔

چِنانچِ بَدَائعُ الصَّنَائِعِين مِينَ فركن الزكاة: هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى، وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه، أو إلى يد من هو نائب عنه وهو المصدق، والملك للفقير يثبت من الله تعالى وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿ ٱلمُ يَعُلُمُو ٓ النَّاللَّهُ مُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ ﴿ وَيَأْخُذُ الصَّدَاتِ ﴾ وقول النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير" وقد أمر الله تعالى الملاك بإيتاء الزكاة لقوله عزوجل ﴿ وَإِنُّوا الزُّكُوةَ ﴾ والإيتاء هو التمليك" ترجمه: زكوة كاركن اسے نصاب میں سے نکال کراللہ کی راہ میں دینا ہے اور فقیریا اس کے نائب کودے کراس کا مالک کردینے سے دینے والے کی مِلکِیَّت ختم ہوجاتی ہےاورفقیران بیسوں کا مالک بن جاتا ہے۔فقیر کی مِلکِیَّت اللّٰدعَۃُ وَجَلَّ کی طرف سے ثابت ہوجاتی ہےاورصاحبِ مال زکو ۃ فقیر کے قبضہ میں دینے اور مالک بنانے میں اللہءَ بَدَّوَجَ بِلَ کی طرف سے نائب ہوتا ہے۔اس پر دلیل الله عَدَّوَجَلَّ کا بیارشاد ہے:'' کیا نہیں خبرنہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبے قبول کرتا اورصد قے خود ا بینے دست قدرت میں لیتا ہے۔'' اوررسول اللہ صَلّی اللهُ تَعالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّه کا فرمان ہے:''صدقہ فقیر کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اللہ عَزَّوَجَ لَ كے دست قدرت ميں ہوتا ہے۔ "الله عَزَّوَجَ لَّ نے مالكوں كوز كو قدرينے كا حكم ارشاد فرمايا: ''اورز کو ۃ دو''اوردینے سےم ادفقیرکو ما لک بنانا ہے۔

فَتُنَا وَيُنَا أَغِلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

الہذا اگر فقیر کو مالک نہ بنایا جائے تو صدقات واجبہ ادا نہ ہوں گے۔ مدر سے والوں کو چاہئے کہ فعلی صدقات اور صدقات واجبہ کو سی غیر ہاشمی بالغ فقیر کی مِلکِیَّت کردیں پھروہ فقیر بخوشی مدرسہ کو واپس کردے تو اب مدرسہ والے اس رقم سے بلڈنگ کا کرایہ اور مدرسین کی تخواہ ، کھانے پینے وغیرہ میں استعال کرسکتے ہیں۔ بغیر حیلہ شرعی کے صدقات واجبہ ادا نہ ہوں گے اور جن لوگوں نے صدقات واجبہ دیئے ہیں مدرسے والوں پران کا تا وان آئے گا۔

صدرُ الشَّرِيْعَه مفتى امجرعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فَتَاوى اَمْجَدِيَه مِيں لَكِصة بِين: ' زَلُوة مِين تمليك ضرور عن قلير مسلم .....الخ ''لهذابنائے متجروتفین میں مالِ زَلُوة مُن مَل عَن زُلُوة مِين مالِ زَلُوة مَر فَ مَر فَن بِين كيا جاسكتا \_ كَنْزُ اللّه قَائِق مِين ہے: ' لا الی بنا ء مسجد و تكفین میت '' ..... بال اگران میں زكوة مَر ف كرنا چاہے تواس كاطريقه بيہ كه مالِ زكوة فقير كود يكر ما لك كرد ي پيمروه فقيران اُمور ميں وه مال مَر فكر ي اُن شَآءَ الله تعالى تُواب دونوں كوموگا۔ ' (فتاوى امحدیه ، صفحه 370 ، حلد 1 ، مكتبه رضویه كراچی)

﴿ 2 ﴾ صدقات واجب فين نہيں نكال كتے \_

وَ اللهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

دتب در المتحصص في الفقه الاسلامي المتحصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 20 شعبان الععظم 1430هـ 12 اگست 2009ء

الجواب صحيح ابوالصالط في المالية وين المالط المالط في المالية المالية

# می مدارس میں زکوۃ استعال کرنے کا طریقتہ کی ا

فَتُوىٰ 349 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ ، فطرہ مسجد سے ملحق غیرر ہائشی مدر سے میں لگ سکتا ہے یانہیں؟ اگر نہیں لگ سکتا تو کیا کوئی ایسی صورت موجود ہے کہ جس سے مدرسۂ لہذا الكافع المسلم

**سائل:** کامران عطاری ( کورنگی، کراچی )

مين زكوة ، فطره كواستعال كياجا سكے؟

المنتفع الماستك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

وہ مدارس جن میں صرف محلے کے بیچ پڑھتے ہیں ان کی ذِمَّہ داری محلے والوں پر ہے کہ نفلی عطیات و چندے سے ان کے آخراجات پورے کریں اگر اہل محلّہ کی زکو قاس طرح کے مدارس پرخرج ہوگی تو بیز کو قاپنے ہی او چودز کو قاستعال نہ کی جائے۔

البتہ غریب علاقوں کے محلوں کے مدارِس کہ جہاں زکو ۃ دیے بغیر کفایت نہ ہوتی ہوہ ہاں حیلہ ُ شُرُعِیَّہ کے بعد زکو ۃ صرف کی جاسکتی ہے بیوں ہی غیر رہائشی بڑے مدارِس جہاں کثیر طلبہ اور متعدد اساتذہ ہوں اور زکو ۃ کے بغیر ضروری اَخراجات بورے نہ ہوئے ہوں وہاں بھی حیلہ ُ شُرُعِیَّہ کے بعد زکو ۃ استعال ہوسکتی ہے۔

مدرسہ خواہ رہائتی ہو یا غیررہائتی، ماقبل بیان کی گئی تفصیل کے مطابق اگر ضرورت ثابت ہوتو حیلہ شرعیت کے بعد زکو ق صَرف کی جاسکتی ہے۔ البتہ اس کی تغییر ومرمت یا مدرسین کی تخواہوں میں زکو ق وفطر ہے کی رقم براو راست نہیں لگ سکتی کیونکہ زکو ق کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر زکو ق ادانہ ہوگی۔ ان کاموں میں استعال کرنے کی صورت ہے ہے کہ زکو ق وفطر ہے کی رقم کا شرعی فقیر کو مالک بنادیا جائے اوروہ اپنی طرف سے مدرسے کو دے دے تو پھراس رقم کو مدرسہ کے تمام مصارف میں استعال کرسکتے ہیں۔

سیّدی اعلی حضرت امام احمد رضاخان عَلَیْ و رُخه مَهُ الدَّ خیهٰ ارشاد فرماتے ہیں: ''مدرسہ اسلامیہ اگر شیخے اسلامیہ خاص اہلسنّت کا ہو ..... تواس میں مالِ زکوۃ اس شرط پر دیا جاسکتا ہے کہ ہتم ماس مال کو جُدار کھے اور خاص تملیکِ فقیر کے مصارِف میں صُرف کرے، مدرسین یا دیگر ملاز مین کی شخواہ اس سے نہیں دی جاسکتی۔ نہ مدرسہ کی تغییر یا مرمت یا فرش وغیرہ میں صُرف ہوسکتی ہے، نہ یہ ہوسکتا ہے کہ جن طلبہ کو مدرسہ سے کھانا دیا جاتا ہے اُس روپے سے کھانا پکا کرائن کو کھلا یا جائے کہ بیصورتِ اباحت ہے اور زکوۃ میں تملیک لازم ..... ہاں اگر روپیہ بہ نیتِ زکوۃ کسی مصرف زکوۃ کو دے کر مالک کردیں وہ اپنی طرف سے مدرسہ کو دے دے تو شخواہِ مدرسین وملاز مین وغیرہ جملہ مصارِف مدرسہ میں ،

﴿ فَتَنَا فِي الْفَالِسُنَتُ الْفَالِكُ الْفَالِكُ فَ الْفَالِكُونَ الْفَالِكُونَ الْفَالِكُونَ الْفَالِكُونَ

صَرف ہوسکتا ہے۔' (ملتقطاً) (فتاوی رضویہ ، صفحہ 254 تا 255 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)
صَد رُالشَّرِیُعَه ، بَد رُالطَّرِیقَه مفتی مُحمام جرعلی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں:' بہت سے لوگ مالِ زکو ق
اسلامی مدارِس میں بھیج دیتے ہیں ان کوچا ہے کہ متولی مدرسہ کواطلاع دیں کہ بیمالِ زکو ق ہے تا کہ متولی اس مال کوجُد ا
رکھے اور مال میں نہ ملائے اور غریب طلباء پر صَرف کرے ،کسی کام کی اُجرت میں نہ دے ورنہ زکو ق ادانہ ہوگی۔'
ربھے اور مال میں نہ ملائے اور غریب طلباء پر صَرف کرے ،کسی کام کی اُجرت میں نہ دے ورنہ زکو ق ادانہ ہوگی۔'
ربھار شریعت ، صفحہ 266 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

لتب المقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطاري المدني

الجواب صحيح عَبُنُةُ الْمُنُونِئِ فُضَيالِ ضَاالِحَظَارِئَ عَلَىٰ اللهِ

17 رمضان المبارك <u>1430</u> ه 08 ستمبر <u>2009</u>ء

### هِ أَلِ زَكُوهُ سِي قاعد بِحْرِيد كربچوں كودينا كيسا؟

فَتوىٰي 350 ﷺ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کی رقم سے قاعدے خرید کرمدرسہ کے نابالغ طلبا کودیئے سے زکو ۃ ادا ہوجائے گی یانہیں؟ سائل: محمد سین (گارڈن، کراچی) پینے واللوالدّ نے مائیں۔

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

﴿ فَتَنُا مِنْ أَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ ﴾ ﴿

جيماكه دُرِّمُخُتَارِيُّل ہے: "لا يصرف الى غنى ..... ولا الى طفله بخلاف ولده الكبير" (ملتقطاً) (ملتقطاً) (درمختار ،صفحه 346 تا 349 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

بَدَائِعُ الصَّنَائِع مِن ہے: 'واسا الغنا الذي يحرم به اخذ الصدقة وقبولها: فهو الذي تجب به الصدقة الفطر والاضحية ''يعنی بهر حال وه غناجس سے صدقد لينا اور قبول كرنا حرام به وجاتا ہوه ہے جس ميں صدقد فطر دينا اور قربانی كرنا واجب به وتا ہے۔ (بدائع الصنائع ، صفحه 158 ، حلد 2 ، دار احياء التراث العربی) مزيداتی ميں ہے: 'لو دفع زكاة ساله الى صبى فقير أو مجنون فقير وقبض له وليه أبوه أو جده أو وصيه ما جاز لأن الولى يملك قبض الصدقة عنه ''يعنی اگر كى نے اپنے مال كى ذكوة

ہو جادہ او وصیبہ کے جب و دی احوری یمنٹ حبص احصادت علیہ من و سے اس پر قبضہ کرلیا تو زکو ۃ ادا ہوجائے گ نابالغ فقیر یا پاگل فقیر کودی اوران کے ولی خواہ وہ باپ ہو یا دادایا ان کاوسی نے اس پر قبضہ کرلیا تو زکو ۃ ادا ہوجائے گ اس لئے کہ ولی صدقہ پر قبضہ کرنے میں بیچے کی طرف سے اختیار رکھتا ہے۔

(بدائع الصنائع ، صفحه 143 ، حلد 2 ، دار احياء التراث العربي)

بہار شریعت میں ہے: ' نفی مرد کے نابالغ بچے کوبھی (زکوۃ) نہیں دے سکتے اورغنی کی بالغ اولا دکودے سکتے ہیں جب کہ فقیر ہوں یو نہی غنی کے باپ کودے سکتے ہیں جب کہ فقیر ہے۔''

(بهارِشریعت ، صفحه 929 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللهُ أَعْلَمْ عَزْوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غوري العطاري المدني 03 ذو القعده 1431 هـ 10 اكتوبر 2010ء

ه مرارس میں زکوۃ وعطیات کااستعال کی ا

فَتُوىٰي 351 🖟

﴿ فَتَ الْحِينُ الْفِلْسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّكُوعَ النَّالَةُ اللَّهُ النّلِيلِيلُونِ النَّالَةُ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاللَّذَالِكُ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالَةُ اللَّهُ اللّ

موجود ہیں کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ ان روبوں کوشرعی فقیر کوز کو ق کی مدمیں دے دیا جائے اور وہ مدرسے کو بیرقم واپس کردے۔ تاکہ جس نے زکو ق کے لئے بیسے دیئے تھے اس کی طرف سے زکو قادا ہوجائے۔

**سائل:عبدالقديريوسف(مارون روڈ،کراچی)** 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ رَكُوةً كَى ادائيكَ كَلِحَ شِرَى فقيركوما لك بنانا شرط ہے۔

جیسا کہ بہارشریعت میں ہے:''بہت سےلوگ مالِ زکو ۃ اسلامی مدارِس میں بھیجے دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ متولی کدرسہ کواطلاع دیں کہ بیر مالِ زکو ۃ ہے تا کہ متولی اس مال کو جُدار کھے اور مال میں نہ ملائے اورغریب طلبہ پر صَر ف کرے کسی کام کی اُجرت میں نہ دے ورنہ زکو ۃ ادانہ ہوگی۔

(بهارشريعت ، صفحه 926 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

لہذاجس شخص کوز کو ہ کے پیسے دیئے گئے اور اس نے شرعی حیلہ کئے بغیر اس قم کو مدرسے کے مصارف میں خرج کر دیا تو یہ شخص اپنی جیب سے اس کا تاوان اداکر ہے گا۔ اس طریقے سے مدرسہ فنڈ میں جورقم عطیات کی مدمیں موجود ہے وہ لوگوں کی امانت ہے جس کو مدرسے کے مصارف کو پوراکر نے کے لئے دیا یالیا گیا ہے۔ اس رقم کوز کو ہ کی مدمیں دینے کا ہرگز اختیار نہیں کیونکہ چندہ جس کام کے لئے جمع کیا گیا اس میں خرج کرنالازم ہے۔

جیسا کہ فَتَاوی اَمْجَدِیَه میں ہے: ''عموماً یہ چند ہے صدقۂ نافلہ ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ یہ چند ہے جس خاص غرض سے لئے گئے ہیں اس کے غیر میں صرف نہیں کئے جاسکتے ، اگر وہ غرض پوری ہو چکی ہوتو جس نے دیئے ہیں اس کو واپس کئے جا کیں ۔یئے جا کیں ۔یئے جا کیں ۔یئے جا کیں ۔یئاس کی اجازت سے دوسر کام میں خرج کریں ۔ بغیراجازت خرج کرنا ناجا کز ہے۔'' واپس کئے جا کیں ۔یئاس کی اجازت سے دوسر کام میں خرج کریں ۔ بغیراجازت خرج کرنا ناجا کر ہے۔'' وفتاوی امجدیہ ، صفحہ 39 ، جلد 3 ، مکتبه رضویه کراچی)

واضح رہے کہ ایسے خص کو مالی معاملات کی وہ بھی صدقات ِ واجبہ و نافلہ کی وُرُست ادائیگی و حفاظت کی فِمَّہ داری نہیں دی جاسکتی ، تا وان کے ساتھ ساتھ فوراً اس سے یہ فِمَّہ داری واپس لے لی جائے اور کسی ایسے شخص کومقرر کیا ﴿ فَتَنَافِئَ آخِلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

ہے۔ جائے جواس بارے میں ضروری مسائل جانتا ہے اوران پر دیانت داری ہے مل بھی کرتا ہو۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَالً وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

كتبــــــه ٱ<u>بُوعُــــهُمُ الْمَنْ</u> الْمَلَاثِيُّ الْمَلَاثِيُّ 15 ذيقعده 1425 هـ 29 دسمبر 2004 ء الجواب صحيح محمد فاروق العطاري المدني

# 

فَتُوىٰي 352 ﷺ

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیاسیّد صاحب لوگوں سے دین مدرسہ کی تغمیر کیلئے زکو ۃ لے سکتے ہیں؟

بِسُوِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ز کو قاکا مال بغیر حیلهٔ شرعی کے مدرسہ کی تغمیر میں لگانا جائز نہیں اس طرح سے زکو قادانہیں ہوتی ،البتة اس میں لگانے کیلئے پہلے شرعی فقیر کوز کو قاکی رقم کا مالک بنادیں اب وہ اپنی خوثی سے مدرسة تغمیر کیلئے وہ رقم وے دے اس طرح سے زکو قاکی رقم مدرسہ میں شرعی حیلہ کرنے کے بعد لگانا جائز ہے۔

چنانچہ پوچھی گئ صورت میں مدرسہ کی تعمیر کی غرض سے سیّد صاحب بھی زکو ۃ فطرے کی رقم جمع کر سکتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ سیّد زادے کوخودز کو ۃ لینا جائز نہیں اور اسے دینے سے زکو ۃ ادا بھی نہیں ہوتی لیکن مدرسہ وغیر ہ کے لئے جمع کرنا اسے دینانہیں جبکہ وہ صرف وکیل کے طور پر لے۔وکیل سیّد وغیر سیّد دونوں بن سکتے ہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله مَا

عَبُّرُةٌ الْمُنُونِئِ فُضِيال ضَاالِعَطَارِئَ عَفَاعَنُ البَلِئَ عَلَا الْعَطَارِئَ عَفَاعَنُ البَلِئَ 142

### هِ مِدَارِس كَيلِيِّ زَكُوة لِينَا كِيبًا؟ ﴾

### فَتُوىٰ 353 👺

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک مدرسہ جو کہ مسجد میں لگتا ہے اس مدرسے کی جگنہ بین تھی مگراب ہمیں کسی نے ایک زمین دی ہے جس کی تغییر کے لئے ہم زکو ق ، فطرہ وغیرہ وصول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں آیا یہ ہماراز کو ق ، فطرہ لینا جائز ہے یانہیں ؟ جبکہ مدرسہ میں بچوں سے فیس بھی لی جاتی ہے مگریفیس بھی مدرسہ کے آخرا جات میں بہت مشکل سے پوری ہو پاتی ہے۔

**سائل: م**درسة العلميه نورالقرآن(اورگی ٹاؤن، کراچی)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مسئولہ میں اہل محلّہ ہی کی ذِمَّہ داری ہے کہ وہ اپنِ نفلی عطیات اور چندے سے مدرسہ کے آخراجات پورے کریں اگرایسا کچھنہیں ہو یا تا اور مدرسہ کے آخراجات کی کفایت نہیں ہوتی تو آپ اس مدرسہ کے لئے زکو ق، فطرہ لے سکتے ہیں مگراس زکو قاوفطرہ کے پیسیوں کو حیلہ مشرعی کے ذریعیہ مدرسہ کے استعال میں لانا ہوگا۔

حياء شرى كاتعريف: "والحيلة له أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأسر بعد ذلك بالصرف الى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقير ثواب بناء المسجد والقنطرة "بعن حياء بيخ حياء كهزكوة كى مقدار فقير برصدقه كر اوراس كے بعداسان كامول ميں خرچ كرنے كا كه وزكوة دينے والے كوزكوة كا ثواب اور فقير كومبحديا پُل وغيره بنانے كا ثواب ملے گا۔ (فتاوی عالم گيری ، صفحه 392 ، جلد 6 ، دارالفكر بيروت)

سپِّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت شاہ اما م احمد رضا خان عَلیْہِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن مدارِس میں زکوۃ کے حیلہ کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:'' زکوۃ کارکن تَملِیکِ فقیر ہے جس کام میں فقیر کی تَملِیک نہ ہوکیسا ہی کارِ ﴿ فَتَنَا فِي الْفَالِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُونَ النَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ فَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

اَبُوالصَّالِحَ فَعَمَّدَةَ السَّمَ القَّادِيِّ فَعَمَّدَةً السَّمَ القَّادِيِّ فَعَمَّدَةً السَّمَ القَّادِيِّ

12 شعبان المعظم <u>1428</u> ه 26 اگست <u>2007</u>ء

### پی مال زکو ۃ اور فطرے سے مسجد کی تغمیرات کرنا کیسا؟ کی ا

فَتوىٰ 354 🦫

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ ہماری مسجد زلز لے کی وجہ سے شہید ہوگئ تھی اور فنڈ زنہ ہونے کی وجہ سے اس کی اب تک دوبار د تعمیر نہیں کی جاسکی اب ہم نے اس کی تعمیر شروع کی ہے فنڈ زاور عطیات نہیں ہیں تو کیا اس صورت میں زکو ۃ ،صدقات وفطرات کی رقم شرعی حیلے کے ذریعے اس کی تعمیر ت المن المالية المنافعة المناف

### سائل: محدسهراب عباسي (تاج كمپليكس، كراچي)

میں خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

براہِ راست زکو ۃ ، فطرہ اور صدقات ِ واجبہ کی رقم مسجد میں خرج نہیں کی جاسکتی کہ ان کے لئے تملیکِ فقیر ضروری ہے۔البتہ اگر مسجد کورقم کی ضرورت ہے تو کوئی شرعی فقیراس رقم کا مالک بن کر قبضہ کرنے کے بعدا پنی طرف سے مسجد میں دے دیے تو اس کو مسجد کے اُخراجات میں استعمال کرنا جائز ہے۔

فَتَاوی عَالَمُ كِیْوِی میں ہے: 'إذا أراد أن یکفن میتا عن زکوة ماله لایجوز والحیلة فیه أن یتصدی بها علی فقیرمن أهل المیت ثم هو یکفن به المیت فیکون له ثواب الصدقة ولأهل المیت ثواب التکفین و کذلك فی جمیع أبواب البر التی لایقع بها التملیك کعمارة المساجد وبناء القناطر ….. والحیلة له أن یتصدی بمقدار زکاته علی فقیر ثم یأ مر بعد ذلك بالصرف إلی هذه الوجوه فیکون للمتصدی ثواب الصدقة ولذلك الفقیر ثواب بناء المسجد والقنطرة ''یعی اگروئی خص زکوة سےمیت کاکفن تیار کرناچا ہے قوجا بُر نہیں ہاں یحیلہ کرسکتا ہے کہ فائدانِ میت کے کی فقیر پرصدقہ کرے اور وہ میت کاکفن تیار کردے تواب مالک کے لئے صدقہ کا اور اہل میت کے لئے تکفین کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح کا حیلہ تمام اُمور خیر مثلاً تغیر مسجد اور پیوں کے بنانے میں جائز ہے کہ مالک مقدار زکوۃ کے برابر کسی فقیر کودے دے اور اسے کہ کہ توان اُمور پرخرج کردے تواب صدقہ کرنے والے کے لئے صدقہ کا اور بنائے میں جائز ہے کہ مالک صدقہ کا اور بنائے میں جائز ہے کہ مالک مقدار زکوۃ کے برابر کسی فقیر کودے دے اور اسے کہ کہ توان اُمور پرخرج کردے تواب صدقہ کرنے والے کے لئے صدقہ کا اور بنائے میں جائز فیل کا ثواب فقیر کو ہوگا۔ (ملتقا)

(فتاوي عالمگيري ، صفحه 392 ، جلد 6 ، دارالفكر بيروت)

سیّدی اعلی حضرت، مُ جَدِّدِ دِین ومِلّت امام احمد رضاخان عَلیْه دَحْمَةُ الدَّحْمَلُن زَكُوة كَى رَفَم مسجد میں خرج كرنے كے بارے میں كئے گئے سوال كے جواب میں فرماتے ہیں: ''زكوة دہندہ نے اگر زرزكوة مصر ف زكوة كو دے كراس كى تَمْلِيك سے ادا ہوگئى، يوں دے كراس كى تَمْلِيك كردى تواب اسے اختيار ہے جہال جاہے صرف كرے كه زكوة اس كى تَمْلِيك سے ادا ہوگئى، يوں

﴿ فَتَنَافِئُ آهِٰلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْأَوْفَ ﴾

ہی اگر مزکی (زکوۃ دینے والے) نے زرِز کوۃ اسے دیا اور ماذونِ مطلق کیا کہ اس سے جس طور پر چاہومیری زکوۃ ادا کردواس نے خود بہنیت ِزکوۃ لیا، اس کے بعد مسجد میں لگا دیا تو یہ بھی صححے و جائز ہے، یونہی اگر مزکی نے زرِز کوۃ نکال کر رکھا تو فقیر نے بے اس کی اجازت کے لیا اور مالک نے بعدِ اطلاع اس کالینا جائز کر دیا اور اس کے بعد فقیر نے مسجد میں صرف کیا تو یہ بھی صححے ہے۔'

(فتاوي رضويه ، صفحه 267 ، جلد 10 ، رضا فاؤن ليشن لاهور)

صَدرُ الشَّوِيْعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه مولا نامفتی امجدعی اعظمی عَلیْهِ رَخْمةُ اللهِ الْقَوِی فرمات بیں: '' زکو ق میں فقیر کو ما لک کرنا ضروری ہے۔ اگر تملیک نہ ہویا فقیر کو ما لک نہ کیا تو زکو ق اوا نہ ہوگی۔ لہذا رِفاہِ عامہ سلمین کے لئے کتب خانہ مالی زکو ق سے جائز نہیں۔ نہ ملاز مین مدرسہ کو مالی زکو ق سے نخواہ دینا جائز کہ نخواہ معاوضہ عمل ہے اور زکو ق عبادت خالصاً للہ تعالی ہے تو معاوضہ میں نہیں دے سکتے ، ہاں مدرسہ کے طلبہ کودے سکتے ہیں جب کہ بطور تملیک ہونہ بطور اِباحت ۔ دُرِّ مُخْتَاد میں ہے: و ھی ت ملیک خرج الاباحة فیلو اُطعم یتیما ناویا لزکاۃ لا یجزیه ''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

عَبُنُ الْمُذُنِّ فَضِيلِ مَضَا الْعَطَّا بِي عَفَاءَنُ الْمَانِيُ عَلَيْ الْمَاكِيُ عَفَاءَنُ الْمَاكِيُ عَفاءَ وَ100 عَلَيْء

### ﷺ زکوۃ کی رقم سے مسجد کا قرض اُ تارنا کیسا؟ ﷺ

فَتوىٰ 355 🦫

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا زکو ۃ ،خیرات کی رقم حیلہ کر کے مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں؟ یونہی اس سے مسجد کا قرض اُ تار سکتے ہیں یانہیں؟

سائل:صالح محمدعطاري (نيوكراچي)

فَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

حیلۂ شرعی کرنے کے بعد زکو ہ کی رقم مسجد میں خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں اوراس سے مسجد کا قرض بھی اُ تارا جاسکتا ہے۔

امام المسنت، مُجَدِّدِ وِين ومِلّت شاه امام احمد رضاخان عليه رَخْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاوفر مات بين: 'جبكهاس فقير مصرف زكوة كوبرنيت زكوة و كرما لك كرديازكوة ادابوگئ اب وه فقير مسجد مين لگاد دونول ك لئ اجرعظيم بهوگا، دُرِّ مُخْتَار مين ہے: وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن، الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد " (ترجمه: اورزكوة كى رقم سے مرد كوكفن و ين كيلئ حيله بيہ كه كى فقير پر صدق كيا جائے بھروه فقيراسے كفن و يتو دونول كيك ثواب بوگائى طرح مسجد كا تمير مين بھى يهي حيله بوسكتا ہے۔) صدق كيا جائے بھروہ فقيراسے كفن و يتو دونول كيك ثواب بوگائى طرح مسجد كا تمير مين بھى يهي حيله بوسكتا ہے۔) وختاوی رضویه ، صفحه 256 ، حلد 10 ، رضا فاؤن ديش لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب اَبُوالصَّالَةِ فَيَّمَدَ قَالِيَهَ اَلْقَادِيثُ

13 رمضان المبارك <u>1426</u> ه 18 اكتوبر <u>2005</u>ء

#### کونساعلم فرض ہے؟



فَتُوىٰ 356 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ حیلہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا پیقر آن وحدیث سے ثابت ہے؟

# بِشِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ السَّمِ اللهِ المُعَلِّ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللهُمَّ مِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مسلمان کا کام اللہ تعالی اور اس کے رسول صَلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالهٖ وَسَلّه کے اَحکام پڑمل پیرا ہونا ہے جس طرح تھم شریعتِ مُطبَّرہ ہے نے دیا ہے اس کے مطابق اس کام کو کیا جائے ،شریعتِ مُطبَّرہ ہے نے دیا ہے اس کے مطابق اس کام کو کیا جائے ،شریعتِ مُطبَّرہ ہے نے دیا ہی جہاں اور جس صدتک اجازت مرحمت فرمائی ہے اس پڑمل کرنا جائز ہے ۔ یہاں دوبا تیں ملحوظِ خاطر رہنا ضروری ہیں، اوّل: حیلہ کا جواز ، دوم: حیلہ کا ضرورت کے وقت ہونا، ہم یہاں دونوں باتوں کوذکر کرتے ہیں۔ اوّلاً حیلہُ شُرُعِیَّہ کے جواز پر جو دلائل قرآن وحدیث اور اقوالِ فقہا سے ہیں ان کوفل کرتے ہیں پھر دوسری بات کوذکر کریں گے کہ کب حیلہ شرُرُعِیَّہ کی اجازت ہوگی اور کر نہیں۔

حضرت سبِّدُ ناالیوب عَلی نیبِیّناوَعَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلاَم نے اس بات کی شم کھائی کہا پنی اہلیہ کوسولکڑیاں ماریں گے،

الله المناه المن

پھر جب آپ صحت یاب ہو گئے تواللہ تعالیٰ نے ان سے فر مایا کہا پنے ہاتھ میں جھاڑ و لے کر مار واور قسم نہ تو ڑو۔

الله عَزَّوَجَلَّ قُر آنِ ياك ميں ارشا وفر ماتا ہے:

ترجمهٔ کنز الایمان: اور فرمایا کراپنی ہاتھ میں ایک جمارُ و کے کراس سے مارد ہے اور قتم نہ توڑ بے شک ہم نے اسے صابر پایا کیا اچھا بندہ بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔

لَّ خُنُهُ بِيَهِ كَ ضِغْشًا فَاضُرِبُ بِهِ وَلَا تَحْنُثُ لَّ وَخُنُهُ الْعَبُدُ الْمَالِكِ فَا كَالَّ الْمَالُولُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اسی طرح کامعاملہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رکھنی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا کے درمیان پیش آیا جیسا کہ جاء الحق میں ہے:'' حضرت سارہ نے قتم کھائی تھی کہ میں قابو پاؤں گی تو حضرت ہاجرہ کا کوئی عضوقطع کروں گی، حضرت ابراہیم عَلَیْهِ السَّلاَم پروی آئی کہ ان کی آپس میں صُلح کرادو، حضرت سارہ نے فر مایا میری قتم کیسے بوری ہو، تو ان کو تعلیم دی گئی کہ حضرت ہاجرہ کے کان چھیدویں۔'' (جاء الحق، صفحہ 308، قادری پبلشرز لاھور)

تيرى وليل بخارى وسلم شريفى كا حديث مبارَكه ج: "عَنُ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِى رَضِى الله تَعَالَى عَنُه قَالَ جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِتَمْرِ بَرُنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِنُ أَيُنَ هَذَا قَالَ بِلاَلْ كَانَ عِنْدَنَا تَمُرٌ رَدِيٍّ فَبِعُتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنُ أَيُنَ هَذَا قَالَ بِلاَلْ كَانَ عِنْدَنَا تَمُرٌ رَدِيٍّ فَبِعُتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنُ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلاَلْ كَانَ عِنْدَنَا تَمُرٌ رَدِيٍّ فَبِعُتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّه عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لاَ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَكِنُ إِذَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالى عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالى عَنْهُ مِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا عَلَيْ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْ وَاللهُ وَسَلَم عَلَيْ وَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْ وَاللهُ وَمَلَلَه عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْ وَاللهُ وَمَا اللهُ تَعَالَى عَلْهُ وَمَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْ وَاللهُ وَمَالَ وَمِنْ مَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَلَه وَمَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْ وَاللهُ وَمَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَالَ مَعْ مِنْ اللهُ وَمَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَالِ وَالْمَ مِنْ اللهُ وَمَالِ وَاللهُ وَمَالِ وَاللهُ وَمَالِ وَاللّهُ وَمَالِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ وَمَالِ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ وَمَالِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ وَمَالِ عَلَيْ عَلَى اللهُ وَمَالِ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللهُ وَمَالِ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَالِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ

العَلَيْنَ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

"بُعِثَ إلى نُسَيْبَةَ الْانْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَارُسَلَتُ إلى عَائِشَةَ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أُ وَسَلَّم عِنْدَكُمُ شَيْبَةَ الْانْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَارُسَلَتُ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ ذَٰلِكَ السَّّاةِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدُ بَلَغَتُ مَحِلَّهَا" ترجمه: سُنْيَهَ انصاريكوايك بكري هجي گئاتوانهوں نے اس میں سے پچھ حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّه نِ حضرت عائشہ سے استفسار فرمایا کہ آپ کے پاس (کھانے کی) کوئی چیز مے تو انہوں نے عرض کی کہیں سوائے اس کے جونسینیہ نے بکری میں سے بھیجا تھا، تو فرمایا کہ لے آؤ کیونکہ صدقہ ایٹے محل کو بیج گیا۔ (صحیح بحاری، صفحه ۲۸ که بحلد ۱ عدیث ۱ کا ۱ دارالکتب العلمیه بیروت)

اس کی شرح عنقریب مفتی شریف الحق امجدی عَلَیْهِ الدِّحْمَه کے حوالے سے آرہی ہے کہ بیصدیث بھی حیلہ شُرُعِیَّہ کی اصل ہے۔

پانچویں دلیل حضرت بریرہ کی حدیثِ مبار کہ ہے جے اما م بخاری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم اِشُتَرِیْهَا، حضرت عائشہ رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهٔ فرماتی ہیں: 'اِشُتَریْتُ بَرِیْرَةَ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اِشُتَرِیْهَا، فَانَّ الْوَلاَءَ لِمِنْ اَعْتَقَی وَاُهٰدِی لَهَا شَاةٌ فَقَالَ: هُولَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِیَّةٌ ''لِعِیٰ میں نے بریرہ کوخریدنے کا ارادہ کیا، تو نبی کریم صَلَّی اللهُ تُعالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ اس کوخرید لوکیونکہ ولاء اس کے لئے ہے جوآزاد کرے، مزید فرمایا کہ حضرت بریرہ کو بکری صدقہ کی گئی تو حضور صَلَّی اللهُ تعالٰی عَلَیْهِ وَالهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ بیان کے لئے صدقہ ہوت اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔ (صحیح بخاری، صفحہ ۲۲۲، حلد ٤، حدیث ۲۵۰۱، دارالکتب العلمیه بیروت) دوسری بات جس کا ہم نے ابتدامیں ذکر کیا تھا کہ حیلۂ شُرْعِیَّ ضرورت کے وقت کروایا جائے، آج کل ایک

دوسری بات جس کاہم نے ابتدامیں ذکر کیاتھا کہ حیلہ شرعیہ ضرورت کے وقت کروایا جائے ، آج کل ایک بہت برقی تعدادایسے کاموں کے لئے حیلہ کرواتی ہے جہاں حیلہ کروانا انتہائی معیوب ہے ، مثلاً بہت سے لوگ دنیاوی کاموں کے لئے جہاں جیلہ کروا کر اپنی ہی ذات پرخرج کرنا شروع کردیتے ہیں کاموں کے لئے بھی حیلہ کرواتے ہیں بہت سے لوگ حیلہ کروا کر اپنی ہی ذات پرخرج کرنا شروع کردیتے ہیں (جیسا کو عقریب آتا ہے ) ایسے کاموں کے لئے زکو ق وصد قات واجبہ کا حیلہ کروانے کی اجازت نہیں ، لہذا جس کام کے لئے حیلہ کروانا ہوائی کے لئے دَارُ الافتاء المسنّت سے پہلے رہنمائی لے لی جائے۔

حکیم الامّت حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رُخْمَةُ اللهِ تعَالی عَلَیْهِ فر ماتے ہیں:'' شرعی ضرورت پوری کرنے کے د

الفَتُ العِن الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(جاء الحق ، صفحه 307 ، قادري پبلشرز لاهور)

لئے شرعی حیلے جائز ہیں۔''

أوير جوأم عُطِية رضِي اللهُ تعَالى عنها كي حديث كرري اس كي شرح كرتے ہوئے نائب مفتى اعظم ہند، فقيه اعظم ہندمفتی شریف الحق امجدی دئے ہةُ اللهِ تعَالی عَالَیْ فرماتے ہیں :''حیلیہُ شُرُعِیَّہ کی بیرحدیث بھی اصل ہے۔ضرورتِ شُرُعِیَّه کے وقت اس قتم کا حیلہ کرنے کی اجازت ہے .....سب بلاضرورتِ شَرْعِیّہ زکوۃ وفطرے کی رقم مُسْتَحِقَین کےعلاوہ میں صُر ف کرناسخت مٰدموم ہےخصوصاً غیر دینی کاموں میں \_خصوصاً جب خوداییے ہی اوپریا مال داروں پر خرچ ہو۔ دین کی بقادینی مدارس سے ہے اور دینی مدارس کی بقاز کو ۃ اور فطرے پر ہے۔میرے ابتدائی ایّا م تعلیم میں دینی مدارس کا حال بہت ابتر تھا۔اعلیٰ ہےاعلیٰ مُدَرِسین کی تنخواہ بیس بچیس رویے تھی مگر مدارِس وہ بھی نہیں دے یاتے تھے، سال دوسال کی تخوامیں چڑھ جاتی تھیں۔ دینی مدارس کا چلانا جُوئے شیر لانے کے مرادف تھا، تو علمانے بدرجہ مجبوری حیلہ شَرْ عِیّبہ کر کے زکو ۃ اور فطرے کی رقم مدارِس میں صَر ف کرنے کی اجازت دی ،اور آج اس کی بدولت سب ہے آ سان کام مدرسہ قائم کرنا اور چلا نا ہو گیا ہے، کیکن کچھ دنوں سےعوام میں بیرُ بھان ہو چلا ہے کہ دینوی مدارِس اور سوسائٹیاں چلانے کے لئے زکوۃ اور فطرے کی رقم وصول کرنے لگے ہیں ،اس کی اجازت کسی طرح شریعت نہیں دے سکتی، پیشرعی ضرورت نہیں بلکہ دنیوی مدارس میں تو زکو ۃ خود زکو ۃ دینے والوں کے بچوں برصر ف ہوتی ہے۔ پیر کوئی پیندیدہ بات نہیں بلکہ بہت سے ناخدا ترس حیلہ کر کے زکو ۃ کی رقم خودر کھ لیتے ہیں ۔ کیا زکو ۃ اسی لئے مشروع ہوئی تھی؟ کیاز کو ۃ کامنشاء یہی ہے؟ کیا بیز کو ۃ کی ادائیگی سے فراز نہیں؟ کیا بیاصحاب سَبْت کے فعل سے مشابہیں؟ انہوں نے یہی تو کیا تھا۔

(نزهة القاري شرح صحيح البخاري ، صفحه 921 تا 922 ، جلد 2 ، فريد بك استال لاهور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

محمد حسان العطارى المدنى 28 رجب المرجب <u>1433</u>ه 19 جون <u>2012</u>ء الجواب صحيح عَبُلُاالْمُنُدِئِنِ فَضِيلَ فَضِاللَهِ طَارِئَ عَلَامَالِهِ فَ

### ه هم حیار شرعی کی وضاحت آهی است می است می است می است آهی است می است

فَتُوىٰ 357 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زیدنے تقریباً 4 لا کھروپے زکو ۃ لوگوں کی جمع کی اور ایک شرعی فقیر سے اس کا حیلہ کروایا۔ پوچھنا یہ ہے کہ

(1) زكوة كااصل مُصرَف كيا ہے يعنى سس جگه خرچ كرسكتے ہيں؟

﴿2﴾ جولوگ مسجد یا مدرسہ میں ذکو ق کی رقم استعال کرنے کے لئے حیلہ کراتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کیا ذکو ق کی رقم مسجد مدرسہ میں لگ جاتی ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ باجماعِ صحابه زكوة كرمُصارِف سات بين يعنی: فقير، مسكين ، عامِل ، رِقاب ، غارِم ، في سبيل الله ، ابن سبيل اوران ، مي سات قتم كه اشخاص مين سه كسى ايك كوبھى زكوة دى توزكوة ادا موجائيگى جبكه كوئى مانِع شرى نه پايا جائے اوران كے علاوه كسى كوزكوة دى توزكوة ادا نہيں موگى۔

قرآن مجيد ميں ارشادِر بانی ہے۔

تسرجہ مد کنز الایمان: زکو ہ تو آئیس لوگوں کے لئے ہے مختاج اور نرے نادار اور جواسے خصیل کرکے لائیس اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو۔

صدرالا فاضل حضرت علامه مولا ناسیِّد محمد نعیم الدین مرادآ بادی رَخْمَةُ اللهِ تعَالی عَلَیْه مٰدکوره آیت ِمبارَ که کی تفسیر میں فرماتے میں:'' زکلو ق کے مستحق آٹھوشم کے لوگ قرار دیئے گئے میں ان میں سے اُسطَّ لَّفَةُ الْقُلُوبِ باجماعِ صحابہ ، ﴿ فَتَنْ الْكِلْفَةُ عَلَيْهِ الْكُلِفَةُ الْكُلُوعَ ﴾

ساقط ہوگئے کیونکہ جباللہ تبارک وتعالیٰ نے اسلام کوغلبہ دیا تواب اس کی حاجت نہ رہی ہیا جماع زمانۂ صدیق میں آ منعقد ہوا۔ منعقد ہوا۔

بہار شریعت میں ہے: ''زکوۃ کے مصارف سات ہیں (1) فقیر (2) مکین (3) عامِل (4) رِقاب (5) غارِم (6) فی سبیل اللہ (7) ابنِ سبیل '' (بھارِ شریعت ، صفحه 923 تا 924 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

(2) ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پر مسجد و مدرسہ کی تغییر میں رکاوٹ ہوتی ہے جھن چندے سے پورا کام مکمل ہونا دشوار ہوتا ہے اس بنا پر جولوگ مدرسہ یا مسجد کے استعال کے لئے حیلہ کراتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ذکو ق کی ادائیگی کے لئے مالک بنانا شرط ہے اور مسجد و مدرسہ کو براہ راست زکو قددی جائے تو مالک بنانا نہیں پایا جاتا اس لئے پہلے شری فقیر کودے کر مالک بنادیا جاتا ہے پھروہ بخوشی مسجد یا مدرسہ کے لئے وہ رقم بطور چندہ دے دیتا ہے اب یہ رقم مسجد یا مدرسہ کے لئے وہ رقم بطور چندہ دے دیتا ہے اب یہ رقم مسجد یا مدرسہ برخرج ہوسکتی ہے کیونکہ اب بیز کو قدنہ رہی بلکہ چندہ کی حیثیت سے لی گئی ہے۔

سیّدی اعلی حضرت، امام المسنّت امام احمد رضا خان عدّیه الرّی خمه در کو قلی رقم حیله کر کے مجد و مدرسه کے کامول میں گانے کے بارے میں فرماتے ہیں: 'دَخِیرَه وَ هِنْدِیه میں ہے: اذا أراد أن یکفن میتا عن زکوة ماله لا یجوز والحیلة أن یتصدق بھا علی فقیر من أهل المیت ثم هو یکفن به فیکون له ثواب الصدقة و لأهل المیت ثواب التکفین و کذلك فی جمیع ابواب البر کعمارة المساجد و بناء القناطیر والحیلة أن یتصدق بمقدار زکوته علی فقیر ثم یامره بالصرف الی هذه الوجوه فیکون للمتصدق ثواب الصدقة والفقیر ثواب بناء المسجد والقنطرة ملخصًا (ترجمہ: اگروئی شخص ذکوة ہے میت کا کن تیار کرنا علی میت کے کن فقیر پرصدقہ کردے اوروه میت کا گفن تیار کردے تواب الک کے لئے صدقے کا اور اہلی میت کے لئے تعفین کا ثواب ہوگا ای طرح کا حیارتمام اُمورِ خرج کردے واب صدقہ کردے والے کے لئے صدقہ کا اور اہلی میت کے لئے تعفین کا ثواب ہوگا ای طرح کا حیارتمام اُمورِ خرج کردے واب صدقہ کردے والے کے لئے صدقہ کا اور اہلی میت کے لئے تصدقہ کا اور اہلی کا ثواب فقیر کودے و کا ورائے و کردے واب صدقہ کردے واب صدقہ کردے والے کے لئے صدقہ کا اور اہلی میت کے لئے تعفین کا ثواب ہوگا ای طرح کا حیارتمام اُمورِ خرج کردے واب صدقہ کردے والے کے لئے صدقہ کا اور اہلی میت کے لئے تعفین کا ثواب فقیر کودے و کا ورائی دینوی دوروہ کا دوروہ کی دیتا کہ کردے واب صدقہ کردے واب صدقہ کی دوروہ کی کردے واب صدقہ کی دوروہ کردے واب صدقہ کی دوروہ کی دوروہ کی دوروہ کی دوروہ کردے واب صدقہ کی دوروہ کی دوروہ کی کردے واب کردے واب کی دوروہ کی دوروہ کی دوروہ کردے واب ک

بہار شریعت میں ہے:''زکوۃ ادا کرنے میں پیضرور ہے کہ جسے دیں مالک بنادیں ، اِباحت کافی نہیں ،لہذا

مالِ زکو ة مسجد میں صَر ف کرنایا اُس سے میّت کوکفن دینایا میّت کا دَین ادا کرنایا غلام آ زاد کرنا، پُل ،سرا،سقایه،سڑک ملامہ

﴿ فَتَامِينُ الْفَلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكِفَ }

بنوادينا، نهريا كنوال كهدواديناان أفعال مين خرج كرنايا كتاب وغيره كوئى چيزخريد كروقف كردينانا كافى ہے۔'' (بهارشریعت ، صفحه 927 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله

كتبـــــه اَبُوهُــمَّنَ عَلَى مَعَلَاعِثَ الْمَدَفِيَ 6 ذي الحجة الحرام 1427 م 28 دسمبر 2006ء الجواب صحيح عَبَّلُاالْمُذُنِئِ فُضَيالِ ضَاالِعَطَارِئَ عَلَمَالِكِكُ

ه حيلهٔ شرعی کا طريقه کچه

فَتُوىٰي 358 🗽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکنہ کے بارے میں کہ میں ایک رفاہی ادارے میں کیشیر ہوں ہماراإدارہ زکو قبی جمع کرتا ہے اس کا حیلہ کر کے کلرکوں کو مشاہرہ بھی دیا جاتا ہے سوال بیہ ہے کہ میں بھی شرعی فقیر ہوں کیا میں جمع ہونے والی زکو ق کا حیلہ اپنے ساتھ کرسکتا ہوں؟ جب کہ ادارے کے سربراہان نے بھی اجازت دی ہے کہ زکو ق کا حیلہ کریں جواب جلدعطافر مائیں۔
دی ہے کہ زکو ق کا حیلہ کرلے بھراستعال کریں جواب جلدعطافر مائیں۔
بہے اللّٰہ الدّخیمٰن الدّرے بھر

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

حیلہُ شرع کے لئے ضروری ہے کہ کسی شرعی فقیر کی مِلک کر دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے کارِخیر کے لئے دے دے تو اس طرح شرعی فقیر بھی تو اب کا مُستِق قرار پائے گالہذا آپ آگر واقعی شرعی فقیر بیں تو آپ بھی شرعی حیلہ کرسکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن سیاس صورت میں کہ آپ زکو ہ دینے والوں کی طرف سے وکیل نہ ہوں۔ و الله مُؤدَجِلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم وَدَاللهِ وَسَلَّم وَدَاللّهُ وَدَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمَالِيْدُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّهُولَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل



### چی زکوۃ کے کپڑوں کاحیلہ کی

### فَتُوىٰي 359 🖟

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ زکو ہ کے کیڑوں کا حیلہ ہوسکتا ہے یانہیں؟

بِسْدِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْدِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْدِ المَلِكِ الْوَهَّابِ اللهُمَّدِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ہوسکتا ہے کیونکہ ستحقِ زکو قاکوخاص قم دینا ہی ضروری نہیں، کیڑے وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔

چنانچيسيِّدى اعلى حضرت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدُّحْمٰن ارشاد فرماتے ہيں، ' عوض زرز كو ة كفتا جو ل

کو کپڑے بنادینا، انھیں کھانا دے دینا جائز ہے اور اس سے زکو ۃ ادا ہوجائیگی خاص روپیہ ہی دینا واجب نہیں مگر

ادائے زکو ہے معنی یہ ہیں کہ اُس قدر مال کامختاجوں کو مالک کر دیا جائے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 70 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

بہارِشریعت میں ہے:''روپے کے عوض کھا ناغلہ کیڑا وغیرہ فقیر کودے کر مالک کردیا توز کو ۃ ادا ہوجائے گی،

مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ زکو ۃ میں سمجھی جائے۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 909 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرُسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

كتب\_\_\_\_ه

أبُوالْصَالْحُ فَحَمَّدَةَ الْسَمَّ القَادِيِّ فَيَ

17 جمادي الثاني <u>1428</u> ه جو لائي <u>2007</u> ۽

### هِ سِیْد کوز کو ۃ کامال دینا کیسا؟ کچھ

فَتوىل 360 🎥

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیاکسی سِیّد ہ کوز کو ہ کی رقم دی جاسکتی ہے؟ اور اگر حیلہ کرنے والا گنہگار جاسکتی ہے؟ اور اگر حیلہ کرنے والا گنہگار موگایانہیں؟
موگایانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمُنِ المَّلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سی سیّدہ صاحبہ کوز کو ق کی رقم ہر گزنہیں دے سکتے کہ زکو قالوگوں کے اُموال کامکیل ہے اوراس میل سے سادات کرام وسائر بنی ہاشم کو دُوررکھا گیا ہے اوراگرانہیں زکو قادی بھی توزکو قادانہیں ہوگی۔

(فتاوي رضويه ، صفحه 99 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

اس کی حرمت پرسیر حاصل گفتگوفر مانے کے بعدار شاد فر ماتے ہیں: ' بالجملہ اصلاً محلِ شک وارتیاب نہیں کہ سادات کرام و بنی ہاشم پرز کو ق یقیناً حرام ، ندانھیں لینا جائز ، ندوینا جائز ، ندان کے دیئے زکو ق اوا ہو، اس میں گناہ کے سوا کچھ حاصل نہیں۔' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 104 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

البتۃ اگران میں سے کوئی واقعی محتاج ہوتو دوسرے صاف مال سے تواب کی اُمید پران کی مدد کی جائے اگر کوئی اس طرح مدد کرنے والا بھی نہ ہوتو ان کے لئے شرعی حیلہ کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ فَتَنُا فِي الْفِلْسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْفَ ﴾

جبیها که اس حیله کابیان کرتے ہوئے امام المسنّت، مُجَدِّدِ وِین ومِلّت ،اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضاخان ' عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمُن ارشا وفر ماتے ہیں: ''اور مُتُوَبِسِّط حال والے اگر مَصارِ فِ مُسْتَحِبِّی کُوسُعت نہیں و یکھتے توبِحَمْدِ اللّه وہ تدبیر ممکن ہے کہ زکوۃ کی زکوۃ ادا ہواور خدمت ِسادات بھی بجا ہویعنی کسی مسلمان مَصرَ فِزکوۃ مُعْتَمَدُ عَلَیٰه (قابلِ اعتاد) کو کہ اس کی بات سے نہ پھرے، مالی زکوۃ سے پچھرو ہے بہ نیت ِزکوۃ وے کر مالک کردے، پھراس سے کہے تم اپنی طرف سے فلاں سیّد کی نَذُر کردو، اس میں دونوں مقصود حاصل ہوجا نیں گے کہ زکوۃ تو اس فقیر کو گئ اور یہ جوسیّد نے پایا نذرانہ تھا، اس کافرض ادا ہوگیا، اور خدمت ِسیّد کا کامل ثواب اسے اور فقیر دونوں کوملا۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 106 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْ مَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب\_\_\_\_ه

عَبَّدُ الْمُنُونِيُ فُضِيلِ فَاللَّهِ الْعَطَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلِيْ عَلَى الْمَكَانِي عَفَاعَنُ الْبَلِيْ 04 عَرِدُ 2007ء

### 

فَتُوىٰ 361 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گرکوئی شخص اپنے مال کی زکو ۃ میں حیلہ کاطریقہ اختیار کرے اوراپنی ہی زکو ۃ کوحیلہ کروا کرخو داستعال کرے تو کیا تھم ہے؟

سائل: بمعرفت سبِّد لياقت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کوئی شخص اپنی ہی زکو قا کوحیلہ کر کے اپنے کام میں لائے اس کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ ایسا کرناحرام ہے کہ

، ایبا کرنامقاصدِ شرع کے خلاف ہے۔ ملکہ ﴿ فَتَنْ الْأَوْلَ الْمُولِمُ الْمُولِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سیّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عَلیّه دَخهُ اُلدَّ عَلَیْ دَنهُ الدَّعَلَیٰ زَلُو ہ کی رقم حیلہ کر کے اپنے کام میں لانے والوں کے ' بارے میں فرماتے ہیں:'' ہزاروں روپے فضول خواہش یاد نیوی آسائش یا ظاہری آ رائش میں اٹھانے والے مُصارِفِ خیر میں ان حیلوں کی آڑنہ لیں۔ مُتَوَیِّدُ الحال بھی ایس ہی ضرورتوں کی غرض سے خالص خدا ہی کے کام میں صُرف کرنے کیلئے ان طریقوں پراقدام کریں نہ ہے کہ معاذ اللہ ان کے ذریعے سے ادائے زکو ہ کانام کر کے روپیہ اپنے کُر دیرُ دمیں لائیں کہ بیام مقاصر شرع کے بالکل خلاف اور اس میں ایجابِ زکو ہ کی حکمتوں کا میسرابطال ہے تو گویا اس کا برتنا اینے ربعَ دُوریب وینا ہے۔ والعیاذ باللّٰہ رب العالمین

(فتاوى رضويه ، صفحه 109 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈ يشن لاهور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُ فَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

اَبُوجُ مِنْ عَلَى الْمُعَلِّلُ عِلَى الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي

06 ذى الحجة الحرام 1427 ص 28 دسمبر <u>2006</u>ء

### هِ بذر بعد چيک ز كوة كاحيله كروانا كيسا؟ ﴿

فَتوىل 362 🏰

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہا گرز کو ۃ کا حیلہ بجائے رقم کے چیک کے ذریعے کرالیا جائے توز کو ۃ ادا ہوجائے گی بیانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَرَادِه الْمُولِ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَرَادِه مِن رَكُوة ادانهيں موگى بلكه نقدى (رقم) كي صورت بي مين زكوة ادانهيں موگى بلكه نقدى (رقم) كي صورت بي مين زكوة ادانهوگ

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم



## هُ ادائيگي ز كوة سے بچنے كيلئے مال تقسيم كرنا كيسا؟ ﴿ ا

### فَتُوىٰ 363 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ سی تخص کی بیوی کے پاس زیور ہووہ زیور آ وھا آ بھی آبس میں تقسیم کرلیس تا کہ ذکو ۃ فرض نہ ہوتو ایسا کرنا درست ہے یانہیں؟ سمائل: محمد آصف عطاری بیشچر اللّٰاء الرّیخی اللّی الرّیخی الرّیخی

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

الیاحیله کرناممنوع و مکروه و ناجائز ہے اور یہی فدہب ہمارے ائمہ کے نز دیک مختار ہے۔

چنانچه اعلی حضرت، امام المستّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمُن فرماتے بیں: ' امام الائم، سرائ الاُمَّه حضرت سیِّدُ ناام مِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کا مَد بب بھی یہی مُد بب امام محمد ہے کہ ایسافعل ممنوع وبدہ ۔ غَمُوُ الْعُیُون میں تَاتَارُ خَانِیَه سے ہے: ' کان ذلک محروها عند الا مام و محمد '' یعنی بی حیلہ امام اعظم ، اور امام محمد میں تَاتَارُ خَانِیَه سے ہے: ' کان ذلک محروها عند الا مام و محمد '' یعنی بی حیلہ امام اعظم ، اور امام محمد رہنگہ کا لله تعکالی دونوں کے زدیک مکروہ ہے۔'

مزیرفر ماتے ہیں: 'خوَانَهُ الْمُفُتِین میں فَتَاوی کُبُری سے ہے' الحیلة فی ابطال المشفعة بعد ثبوتها یکرہ لانه ابطال لحق واجب واما قبل الثبوت فلا باس به وهوالمختار والحیلة فی منع وجوب الزکوة تکرہ بالاجماع (ترجمہ: ثبوت کے بعدابطال شفعہ کے لئے حیلہ کرنامکرہ ہے ہو واجب و باطل کرنا ہے کیکن ثبوت سے پہلے حیلہ میں کوئی حرج نہیں اور یہی مختار ہے اور وُجوب زلوۃ میں رکاوٹ کے لئے حیلہ کرنا بالاجماع مکرہ باطل کرنا ہے کیکن ثبوت سے پہلے حیلہ میں کوئی حرج نہیں اور یہی مختار ہے اور وُجوب زلوۃ میں رکاوٹ کے لئے حیلہ کرنا بالاجماع مکرہ ہے۔ ) یہاں سے ثابت کہ ہمارے تمام ائمہ کا اس کے عدم جواز پر اجماع ہے، حضرت امام ابو یوسف بھی مکرہ ہورکھتے ہیں ممنوع و ناجائز جانے ہیں کہ طلق کراہت کراہت تحریم کے لئے ہے خصوصاً نقل اجماع کہ یہاں ہمارے سب انکہ کا مذہب متحد بتارہی ہے اور شک نہیں کہ مُذہب امام اعظم وامام محمد اس حیلہ کا ناجائز ہونا ہے۔'

مزيداعلى حضرت عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّت لَكَصة بين: ' فقير نے بچشم خودا مام ابو يوسف رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كي متواتر

﴿ فَتَنَافِئُ الْفِلْسَنَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُولَةُ ﴾

کتابِ مُستَظاب الخراج میں بیعبارت شریفه مطالعہ کی :قال ابویوسف رَحِمَهُ الله لا یہ لل لرجل یؤمن بالله والیہ و ما خر منع الصدقة و لا اخراجها من ملکه الی ملك جماعة غیره لیفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنها بان یصیر لکل واحد منهم من الابل و البقر و الغنم مالا یجب فیه الصدقة ولا یحتال فی ابطال الصدقة بوجه ولا سبب لیعنی امام ابویوسف فرماتے ہیں کی شخص کو جواللہ وقیامت پرایمان رکھتا ہو یہ طلال نہیں کہ زکو قند دے یا پی ملک سے دو سرول کی مِلک میں دے دے جس سے ملک متفرق ہوجائے اور زکو قلا لازم نہ آئے کہ اب ہرایک کے پاس نصاب سے کم ہے اور کسی طرح کسی صورت ابطال زکو قاکا حیاد نہ کرے۔'' (فتاوی رضویه ، صفحه 190 تا 191 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَوْدَ جَلُّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ اَعْلَم عَوْدَ جَلُّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ اَعْلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

ا محرم الحرام <u>1428</u> هـ 03 فروري <u>200</u>7ء

### ادائیگرز کوة سے بچنے کاایک ناجائز حیلہ کچھ

فَتوىٰي 364 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ میری ہیوی کے پاس سونا اور چاندی موجود ہے یعنی میری ہیوی صاحبِ نصاب ہے مگر اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ان کی زکو ۃ ادا کر سکے اب وہ چاہتی ہے کہ وہ اس سونے اور چاندی کا اپنی بیٹیوں کو ما لک بنادے تا کہ زکو ۃ ادا نہ کرنی پڑے کیا اس کو یہ حیلہ کرنے کی اجازت ہے؟

بِشِواللَّوالرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْوَابِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ مِهْ مَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِمَسْئُولہ کی دوصورتیں ہیں ﴿1﴾ آپ کی بیوی کے پاس جونصاب ہے اس پرمکمل سال گزر چکا ہے مہو ﴿2﴾ آپ کی بیوی کے پاس جونصاب ہے اس پر ابھی مکمل سال نہیں گزرا۔

صورتِ اوّل میں حیلہ کرنے کی اجازت نہیں اور اس صورت میں حیلہ کرنا حرام قطعی ہے کیونکہ جب نصاب پرسال گزر چکا تواس کی زکو ہ واجب ہو چکی اور واجب ہونے کے بعد حیلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اب اس پرلازم ہے کہ ذکو ہ اوا کرے اگر رقم نہیں ہے تواسی سونے یا چاندی میں سے زکو ہ کی مقدار ادا کرے ، دوسری صورت میں حیلہ کرنا مکر وہ ونا پیندیدہ ہے۔

چنانچ شَیْخُ الْاِسْلَام وَ الْمُسْلِمِیْن ،امامِ اہلسنّت ،مُجَدِّد دِین ومِلّت شاه امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحَمٰن ارشاد فرماتے ہیں: ''بعدِ وُجوب منع کا حیلہ بالا جماع حرام قطعی ہے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 196 ، حلد 10 ، رضا فاؤندُيشن لاهور)

اور فرماتے ہیں:''(ؤجوب ہے قبل)اس حیلہ کے مکروہ ونالپسندیدہ ہونے پر ہمارے ائمکا اجماع ہے،خلاف اس میں ہے کہامام ابو بوسف مکروہ تنزیبی فرماتے ہیں اورامام اعظم وامام محم مکروہ تحریکی۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 191 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

رى رصوي ، معدد ١٠٠١ . المعدد ١٠٠١ ، رصا دو تعييس د عول

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّدَ مَلَّ وَكُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ إلهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطاري المدني 12 شوال المكرم <u>1428 ه</u> 25 اكتوبر <u>200</u>7ء الجواب صحيح اَبُوالصَالِهُ فُكَمَّدَ قَالِيَهُ اَلْفَادِينُ

### 

فَتُوىٰ 365 🖟

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کوئی شخص بلاوجہ سال پورا ہونے سے پہلے اپنے مال کو پچھ دریے لئے کسی اور کی مِلکِیّت میں اس لئے دے دے کہ اُس پرز کو ۃ فرض نہ ہوالیا سائل: فرخ

کرناکیساہے؟

# بِسْمِ اللَّوَالرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَي النَّوْمِ اللَّوَالرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ النَّحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمُعَلِيْ وَ الصَّوَابِ النَّهُمَّ مِهْ النَّوَقِ وَ الصَّوَابِ وَريافَ كَمَا مُعْمِرَ شَرَى ہے۔

سیّدی اعلیٰ حضرت علینهِ رَحْمَهُ رَبِّ الْعِزَّت فرماتے ہیں: 'نهمارے کُتُبِ مذہب نے اس مسئلہ میں امام ابویوسف اور امام محمد رَحِمَهُمّا اللهُ تَعَالٰی کا اختلاف نقل کیا اور صاف کھودیا کہ فتو کی امام محمد رَحِمَهُمّا اللهُ تَعَالٰی کا اختلاف نقل کیا اور صاف کھودیا ، صفحہ 189 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

مزیدای میں ہے: ''امام الائم، سرائ الاُم مَن مضرت سِیدُ ناامام اِعظم رَضِی الله تعالی عنه کا مذہب بھی یہی مذہب امام محمد ہے کہ ایسافعل ممنوع وبدہ ۔ خَمْزُ الْعُیُون میں تاتارُ خَانِیَه ہے ہے: کان ذلك مكروها عند الإسام و محمد (ترجمہ: بیحیادام م اعظم اورامام محمد دونوں كنز ديك مكروه ہے۔)''
(فتاوى رضویه ، صفحه 190 ، جلد 10 ، رضا فاؤ ندَّیشن لاهور)

مزیدآ پ عَلَیْ الرَّحْمَه خَوْ اَنَهُ الْمُفُتِیْن کے حوالے سے فقل کرتے ہیں: "والحیلة فی منع وجوب النز کے وہ تکرہ بالإجماع (ترجمہ: اور وُجوب ز لوۃ میں رکاوٹ کے لئے حیلہ کرنابالاجماع مکروہ ہے۔) یہاں سے ثابت کہ ہمارے تمام انکہ کا اس کے عدم جواز پراجماع ہے، حضرت امام ابو یوسف بھی مکروہ رکھتے ہیں ممنوع ونا جائز جانتے ہیں کہ مطلق کراہت کراہت تو یم کے لئے ہے خصوصاً نقل اجماع کہ یہاں ہمارے سب انکہ کا مذہب متحد بتارہی ہے اور شک نہیں کہ مذہب امام اعظم وامام محمد اس حیلہ کا ناجائز ہونا ہے، غمز العیون کے لفظ سُن چکے کہ صاف عدم جواز کی تصوی کی تصریح کے کہ صاف عدم جواز کی تصریح کی تصریح کے۔ "

کی تصریح ہے۔ " (فتاوی رضویہ، صفحہ 191، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب<u></u> أَبُوالصَّالِ فَحَكَمَدَ قَالِيَهُمُ القَّادِرِ فِي

29 شعبان المعظم <u>1428</u> ه 12 ستمبر <u>2007</u>ء

### ا راشن اسکیم کے لئے زکوۃ کا حیلہ کرنا کیسا؟ کچھ

### فَتُوىٰي 366 📡

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم ایک خدمتی ادارے میں کام کرتے ہیں جس کا مقصد ضرورت مندوں کی خدمت اوران کی کفالت کرنا ہے۔ہم لوگ ایک راشن اسکیم شروع کرنا چاہتے ہیں جس ما مقصد ضرورت مندوں کی خدمت اوران کی کفالت کرنا ہے۔ہم لوگ ایک راشن اسکیم شروع کرنا چاہتے ہیں تا کہ جن چاہتے ہیں ہم سفید بوش افراد کو ماہا نہ راشن رعایتی قیمت میں % 50 تک کم کر کے دینا چاہتے ہیں تا کہ جن افراد کی آمدنی 6 سے 8 ہزار روپے ہے اور 4 بیچے ہیں اور وہ ان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تو ان کورعایتی قیمت برراشن دیں تا کہ ان کی ضروریات بوری ہو سکیں۔

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْمُوله میں ذکوۃ کا حیلہ کرنے کی اجازت نہیں کہ زکوۃ کا حیلہ کسی ایسے دینی وشرعی مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہوتا ہے جسے زکوۃ کے بغیر دیگر جائز ذرائع سے پورا کرنا دشوار ہوجبکہ یہاں پرسرے سے ہی کسی دینی وشرعی مقصد کو پورا نہیں کیا جارہا بلکہ تصدق سے اغنیا کو پہنچنے والانقصان پورا کیا جارہا ہے اوران کے نقصان کو پورا کرنا یہ کوئی شرعی ضرورت ومقصد نہیں ہے۔

چنانچیسیِّدیاعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عَلیْنهِ رَخْمَةُ الدَّخْیلٰ فر ماتے ہیں:'' ہزاروں روپے فضول خواہش یا د نیوی آ سائش یا ظاہری آ رائش میں اٹھانے والے مصارِفِ خیر میں ان حیلوں کی آ ڑنہ لیں \_متوسط الحال بھی ایسی ہی ہید ضرورتوں کی غرض سے خالص خدا ہی کے کام میں صرف کرنے کے لئے ان طریقوں پر اقدام کریں نہ یہ کہ معاذ اللہ ان کے ذریعہ سے ادائے زکو ہ کا نام کر کے روپیا پنے خرد برد میں لائیں کہ بیامرمقاصد شرع کے بالکل خلاف اور اس میں ایجاب زکو ہ کی حکمتوں کا یکسرابطال ہے تو گویا اس کا برتنا اپنے ربءَ وَیَا کے فریب دینا ہے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 109 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

کتبـــــه محمد نوید رضا العطاری المدنی 19 ربیع الآخر <u>1433</u>ھ 13 مارچ <u>2012</u>ء الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكَةَدَقَاسِهَمَ القَّادِيِّيُ

#### روح کی غذا کیاہے؟

سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخال علیہ رحمۃ الرحمٰن' فقاویٰ رضوبی' میں فرماتے ہیں: ' مسلمانو! زبان اختیار میں ہے شعریات باطلہ میں العسل مدۃ والحمد بیاقوتیۃ (شہدکڑواہے اورشراب یاقوتی ہے، یعنی یوں کہنا حقیقت شابتہ کے سراسرخلاف ہے۔ ) کہد ینے ہے مرخض کواختیار ہے شرابی شراب کوچھی غذائے روح وجانفراوجان پرورکہا کرتے ہیں کہنے ہے کیا ہوتا ہے محمد رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے جوفرق بتایا ہے ذراانصاف وایمان کے ساتھ اے سینیے قوخو کھل جائے گا۔

#### کہ ہا کہ باخت<sup>ع</sup>شق درشب دیجور (اندھیری رات میں تو نے کس کے ساتھ عشق لڑاما)

ہاں سُننے اور گوش ایمان سے سُنئے کہ ارشا واقدس رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے، غذائے روح وہ ہے جس کی طرف شریعتِ محمد مید عللی صاحبها و آلبه افضل الصلوفة والتحیة بلاتی ہے اور جس کی طرف شریعتِ مطہرہ بلاتی ہے اس پروعدہ جنت ہے اور جنت اُن چیزوں پرموعود ہے جونفس کو کمروہ ہیں، اور غذائے نفس وہ ہے جس سے شریعتِ محمد میہ صلوات الله تعالیٰ و سلامه 'علیه وعلیٰ آله منع فرماتی ہے اور جس سے شریعتِ کریم منع فرماتی ہے اس پروعید نار ہے اور نارکی وعیداُن چیزوں پر ہے جونفس کو مرغوب ہیں۔

رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں: حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات رواة البخارى في كتاب الرقاق بلفظ حجبت و تقديم البحدلة الاخيرة ومسلم باللفظ عن ابى هريرة واحمدومسلم والترمذى عن انس رضى الله تعالى عنهما في صحيحه ترجمه: جنت أن چيزوں سے هيردى گئى ہے جونفس كو پند ہيں (امام بخارى نے كتاب الرقاق ميں ساتھ لفظ حسبت كاس كوروايت كيا ہے اورآخرى جملى تقذيم سے اس كوذكرفر ما يا اور مسلم نے حضرت ابو بريره كالفاظ سے اور الله تعالى ان دونوں سے راضى ہو) الحقيم ميں وَكرفر ما يا اور عمت ترذى نے حضرت انس سے (الله تعالى ان دونوں سے راضى ہو) الحقيم ميں وَكرفر ما با۔)

( فياويُ رضويه بِ صفحه 130 ، جلد 24 ، رضافاؤ ندُيثن لا بور )





﴿ فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْمَ ﴾

کاا کثر حصہ مُباح چرا گاہ میں چَرکر گزارہ کرے اور اس سے مقصود دودھ نسل کی زیادتی اور فربہ کرنا ہو، لہٰذاا گرآ دھا سال بھی اس کوخود جیارہ وغیرہ ڈالا ہوتو اس صورت میں وہ جانورسائمہ نہیں کہلائے گا۔

(تنويرالابصار ، صفحه 232 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

فَتَاوى عَالَمُ كَيْرِى مِيْنِ سَائِمَهُ كَاتَعْرِيفِ ان الفاظ مِين كَا كُلُ ہے: ''والسّائمة هي التي تسام في البرادي لقصد الدّرّ والنّسل والزّيادة في السّمن ''رّ جمه: سائمه وه جانور ہے جوجنگل و بيابان مين چَر کر يلے اوراس سے مقصود دود دھاور بے لينايا فربہ کرنا ہو۔

(فتاوى عالمگيرى ، صفحه 176 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

﴿2﴾ جانوروں کی زکو قامیں جانورہی دینا ضروری نہیں، بلکہ واجب شُدہ جانور کی قیت بھی دی جاسکتی ہے کیونکہ زکو قاسے مقصود فقیر کی اِعانت ہے اور یہ قیمت دینے سے بھی حاصل ہوجاتی ہے۔

ذُرِّمُخُتَارِ مِيْلَ ہِ: 'وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفّارة غير الإعتاق وقالا يوم الأداء وفي السّوائم يوم الأداء إجماعًا، وهو الأصح ''رجمہ: زكوة فطره عشر خراج نذركفّاره جَبَه غلام آزادكرنے كعلاوه ہوميں قيمت دينا بھي جائز ہے اوران چيزوں ميں وُجُوب كدن كى قيمت كااعتبار ہے صاحبيّن عَلَيْهِ مَا الرَّحْمَه فرماتے ہيں: يوم اداكى قيمت كااعتبار ہے اورسائمہ جانوروں كى ذكوة ميں بالإجماع ادائيكى كدن كى قيمت كااعتبار ہے۔ (درمحتار، صفحه 250، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

فَتَاوىٰ شَامِي مِن ہے: 'لأنّ المقصود إغناء الفقير وبه تحصل القربة وهو يحصل

إِنْ وَمِنْ الْمُؤْلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْتَكُوعَ ﴾ إِنْ الْتَكُوعَ ﴾ إِنْ الْتَكُوعَ ﴾ إِنْ الْتَكُوعَ أَنْ

بالقيمة "ترجمه: كيونكه زكوة مع مقصود فقير كوغنى كرنا به اوراس كسبب ثواب حاصل بهوتا به اورثواب كاخصول قيمت دين كذريع بهي ممكن ب-

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 250، جلد3 ، درالمعرفة بيروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

نتب به المنظمة المنطقة المنطق

9 رمضان المبارك 1429م 10 ستمبر 2008ء

## می باڑے کے جانوروں پرزکوۃ کاحکم کیے

فَتُوىٰي 368 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ زید کے پاس بہت سارے جانور ہیں ان میں حیالیس گائے اورا یک سوہیں جیسنسیں ہیں ان کی زکو قاکیسے نکالی جائے گی؟

سائل: محمد بوسف (نيوكراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ہرجانور پرز کو ہنہیں صرف ان جانوروں پرز کو ہوتی ہے جوسال کا بیشتر حصہ چَرکرگزارہ کرتے ہوں اور ان جانوروں سے مقصود دود دھ لینا، بچے حاصل کرنایا جانوروں کوفر بہ کرنا ہو چاہے وہ گھر میں رکھے جائیں یاباڑے میں یا کہیں اور۔اورا گرخودلا کر چارا کھلانا پڑے یا ذکورہ مقاصد کیلئے جانور نہ ہوں تو ان پرز کو ہ واجب نہیں۔اگرز کو ہ کی شرائط پر بہ جانوریورے اترتے ہوں تو پھر درج ذیل طریقے سے ان کی زکو ہ نکالی جائے گی۔

ز کو ہے حوالے سے گائے اور بھینس دونوں کا ایک ہی حکم ہے لہذا دونوں کو ملا کرز کو ہ کا حساب لگایا جائے گا۔

جبیا کہ علامہ شامی قُرِّسَ سِدُّهُ السَّامِی لَکھتے ہیں: 'والجاموس هو نوع من البقر کما فی المعفرب، فهو مثل البقر فی الزکاۃ والاضحیۃ والربا'' ترجمہ: بھینس گائے ہی کی ایک شم ہے جبیا کہ ''مغرب' میں ہے، توز کو ق، قربانی اور سود کے معاملے میں وہ گائے ہی کی طرح ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار، صفحه 241، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّرِيْعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد المجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَضْمَةُ اللّهِ الْقَوِی لَكُصة بين:

(جينس گائے کے حکم ميں ہے اور اگر گائے بينس دونوں ہوں تو زکو ة ميں ملا دی جائيں گی ، مثلاً بيس گائے اور وس بينسيس تو زکو ة واجب ہوگئی اور زکو ة ميں اس کا بچہ ليا جائے جوزيادہ ہوليتن گائے زيادہ ہوں تو گائے کا بچہ اور جينسيس زيادہ ہوں تو بھينسيس کا اور اگرکوئی زيادہ نہ ہوتو زکو ة ميں وہ ليس جواعلی سے کم ہواور او نئی سے اچھا۔''
(بھار شریعت ، صفحه 896 ، جلد 1 ، مکتبة المدينة)

پوچھی گئی صورت میں گائے اور بھینس دونوں کو ملانے سے تعدادایک سوساٹھ بنتی ہے اور ہر چالیس میں ایک مُسِنّہ (دوسال کا بچھڑایا بچھیا) لازم آتا ہے۔ لہٰذا چالیس گائے اور ایک سوہیں بھینسوں میں چارمُسِنّہ لازم آئیں گا اور بیہ چارمُسِنّہ بھینسوں میں سے اداکئے جائیں گے ، کیونکہ جب گائے اور بھینس دونوں ہوں تو زکو قاس میں سے اداکی جائے گی جس کی تعداد زیادہ ہے، جبیبا کہ اوپر بہار شریعت کے حوالے سے گزرا۔

فَتَ اوى عَالَمُكِيرِى مِن مِن ثلاثين من البقر صدقة فاذا كانت ثلاثين من البقر صدقة فاذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تبيع او تبيعة وهي التي طعنت في الثانية كذا في الهداية .....وفي أربعين مسن أومسنة وهي التي طعنت في الثالثة''

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 177 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

كتب<u></u> اَبُوالصَّالُ فِحَمَّدَقَاسِّمَ اَلْفَادِيِّ

22 رمضان المبارك <u>1426 هـ</u> 27 اكتوبر <u>2005</u> ،



### 

فَتُويٰ 369 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کن جانوروں پرز کو ۃ واجب ہے؟ پیشچراللّٰاء الرّیخی اللّٰء الرّیخی اللّٰہ ا

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تین قتم کے جانوروں پر زکو ۃ واجب ہے جبکہ وہ سائمہ ہوں۔ ﴿ 1 ﴾ اُونٹ ﴿ 2 ﴾ گائے، بھینس ﴿ 3 ﴾ بھینس ﴿ 3 ﴾ بھینس ﴿ 3 ﴾ بکری۔سائمہاس جانورکو کہتے ہیں جوسال کا اکثر حصہ مُباح چراگاہ میں چَرتا ہواوراس سے مقصود صرف دودھ اور بچے لینا اور فربہ کرنا ہو۔

چنانچ حضرت علامت شخص الدين تُمُرتاش عليه وحَمه الله الهادى لكه بين: "هى المكتفية بالرعى المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن فلو علفها نصفه لاتكون سائمة "ترجمة سائم جانوروه بي جوسال كا كثر حصه چركرگزاره كرتا به واوراس مقصود و و و و و و الماكر نا اور فربه كرنا به و النويرالا بصار ، صفحه 232 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت )

اگریدونوں باتیں جمع ہوں تو وہ سائمہ ہے، اگرایک بھی کم ہوتو سائمہ نہیں اور اس پرز کو قابھی واجب نہیں۔ جبیا کہ صدر الشّویْعَه، بَدرُ الطّرِیقَه حضرت علامہ مولا نامفتی مجمدامجد علی اعظمی عَلَیْهُ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کَاصِحَ ہیں: ''اگر گھر میں گھاس کھلاتے ہیں یا مقصود ہو جھلا دنایا بَل وغیرہ کسی کام میں لانایا سواری لینا ہے تو اگر چہ جَرَّ کر گرزر کرتا ہووہ سائمہ نہیں اور اس کی زکو قاوج بہیں ۔ یونہی اگر گوشت کھانے کے لئے ہے تو سائمہ نہیں اگر چہ جنگل میں جَرِتا ہو۔'' سائمہ نہیں اور اس کی زکو قاوج بہیں ۔ یونہی اگر گوشت کھانے کے لئے ہے تو سائمہ نہیں اگر چہ جنگل میں جَرِتا ہو۔'' ربھار شریعت ، صفحہ 892 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَبُهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَمْ الْعَطَّاعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

25 ربيع الثاني <u>1433</u> ه 19 مارچ <u>2012</u>،



### هج تجوینسوں پرزکوۃ کاحکم کے

فَتُوىل 370 🦟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا بھینسوں پر بھی زکو ۃ واجب

جے؟

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ المُعَلِّ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں! اگر جمینسوں میں وُجُوبِ زکوۃ کی شرائط پائی جائیں توان پر بھی زکوۃ واجب ہے۔اوران کی زکوۃ کا حساب لگانے کا وہی طریقہ ہے جو گائے کی زکوۃ کا ہے کیونکہ یہ بھی گائے کے حکم میں ہیں بلکہ اگر گائے اور جمینس دونوں ہول تو دونوں کو ملا کرزکوۃ کا حساب لگایا جائے اور جس قسم کی تعدا دزیادہ ہواسی کے جانور کا بچہ زکوۃ میں اداکیا جائے۔

چنانچ حضرت علامه ابن بخيم مصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصة بين: "والجاموس كالبقر لأن اسم البقر يست اولهما اذ هو نوع منه فيكمل نصاب البقر به و تجب فيه زكاتها" ترجمه: بحينس بحى كائ كيم مين ہے كونكه بقر كالفظ كائے اور بحينس دونوں كوشامل ہے اس حیثیت سے كدوه اس كی قسم سے ہے لہذا گائے كا نصاب بحینس كذر يحكمل كيا جائے گا اور اس پر بھى ذكوة واجب ہوگى۔

(بحرالرائق ، صفحه 377 ، جلد 2 ، مطبوعه كو ئته)

فَتَاوی عَالَمُ گِیری میں ہے: "والجاموس کالبقر و عند الاختلاط یجب ضم بعضها الى بعض لتکمیل النصاب ثم تؤخذ الزكاة من أغلبها ان كان بعضها أكثر من بعض و ان لم يكن يؤخذ أعلى الأدنى و أدنى الاعلى" ترجمه: بھینس بھی گائے كے تمم میں ہے جب بھینس اور گائے دونوں ہوں تونساب پوراكرنے كے لئے ان كوملانا واجب ہے پھران میں بعض سے زیادہ ہیں توزكو ق

568

﴿ فَتَنْ الْعَلِسَتَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ ﴾

لیں میں وہ لی جائے گی جوزیادہ ہے اورا گرکوئی زیادہ نہ ہوتو وہ لیں گے جواعلیٰ سے کم اوراد نی سے اچھا ہو۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 178 ، حلد 1 ، دارالف کر بیروت)

صَدرُ الشَّرِيْعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد المجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِی لَصَحَ بِیں:

'' بھینس گائے کے حکم میں ہے اور اگر گائے بھینس دونوں ہوں تو زکو ق میں ملادی جا کیں گی، مثلاً بیس گائے بیں اور

دس بھینسیں تو زکو ق واجب ہوگئی اور زکو ق میں اس کا بچہ لیا جائے جو زیادہ ہو یعنی گا کیں زیادہ ہوں تو گائے کا بچہ اور

بھینسیں زیادہ ہوں تو بھینس کا بچہ اور اگر کوئی زیادہ نہ ہوتو زکو ق میں وہ لیں جواعلی ہے کم ہواوراد فی سے اچھا۔''

بھینسیس زیادہ ہوں تو بھینس کا بچہ اور اگر کوئی زیادہ نہ ہوتو زکو ق میں وہ لیں جواعلی ہے کم ہواوراد فی سے اجھا۔''

بھینسیس زیادہ ہوں تو بھینس کا بچہ اور اگر کوئی زیادہ نہ ہوتو زکو ق میں وہ لیں جواعلی ہے کہ ہواوراد نی سے اجھا۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّدَ جَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إلهِ وَسَلَّم

اَبُومُ مِنْ عَلَيْ مِعْ الْعَظَارِيُ الْمَدَنِ

21 ربيع الثاني <u>1433</u>ھ 15 مارچ <u>2012</u>ء

## ه معذور جانوروں پرز کو ۃ کاحکم کھی

فَتوىٰ 371 🖔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ جس جانور کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں کیااس پربھی زکو ۃ واجب ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی نہیں! جس جانور کے ہاتھ پاؤں کے ہوئے ہوں اس پرز کو ۃ نہیں اسی طرح اندھے جانور پر بھی زکوۃ نہیں، ہاں اگراندھا جانور چرائی پر ہے تواس پرز کوۃ واجب ہوگ۔ نیز اگر نصاب میں کمی ہواور اندھے جانور کو ملانے سے وہ کمی پوری ہوجاتی ہوتوا سے ملاکرز کوۃ دی جائے گی۔

چنانچية حضرت علامه علا وَالدِّين صَنْكَفْي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصَةَ بين: "ولا في المواشي العمي، و لا وسيسية وسيسية فَتُنُاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ اللَّهِ النَّكُوٰعَ ﴾

مقطوعة القوائم، لأنها ليست سائمة " ترجمه: نها ندهے جانور پرز كو ق ہے اور نه ، ی ہاتھ پاؤل كئے ہوئے جانور پر، كيونكه ييسائم نہيں۔ (درمختار، صفحه 236 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّرِيْعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد امجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّهِ الْقَوِی لَكُصة بَيْن: "اندھے یاہاتھ پاؤں کٹے ہوئے جانور کی زکو قنہیں، البتہ اندھا اگر چَرائی پر رہتا ہے تو واجب ہے۔ یونہی اگر نصاب میں کی ہے اور اس کے پاس اندھا جانور ہے کہ اس کے ملانے سے نصاب پوری ہوجاتی ہے تو زکو قواجب ہے۔'' (بھار شریعت، صفحه 893، حلد 1، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَالٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتبىسىك <u>ٱلُونُحُو</u>َّمَّنَ عَلَى الْمَعَ الْعَطَّارِثِي الْمَارِثِيَّ 26 ربيع الثاني <u>143</u>3 هـ 20 مارچ <u>2012</u> ء

### چ کیا تجارتی جانوروں پرز کو ۃ ہے؟ کچھ

فَتُوىٰ 372 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا گراُونٹ، گائے یا بکری وغیرہ جانور بیچنے کے لئے خریدے ہوں اور وہ جنگل میں چَرتے ہوں تو کیا ان پر بھی زکو ۃ ہے؟ بیشیر اللّٰاء الدَّخمٰنِ الدَّحیٰم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی ہاں! ان جانوروں پر بھی زکوۃ واجب ہے کیکن چونکہ یہ جانورسائمہ نہیں بلکہ مالِ تجارت ہیں لہذا اِن جانوروں کی قیمت لگا کراس قیمت کا ڈھائی فیصدز کوۃ میں دیا جائے گا۔

(درمختار ، صفحه 234 ، جلد 1 ، دارالمعرفة بيروت)

فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَوْعَ ﴾

ُ جبیها که صَددُالشَّرِیُعَه،بَددُالطَّرِیقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمدامجدعلی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی لَکھے ' بیں:''اگر تجارت کا جانور چَرائی پر ہے تو یہ بھی سائمہ نہیں، بلکہ اس کی زکو ۃ قیمت لگا کرادا کی جائے گی۔'' (بھارشریعت ، صفحه 892 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتبىلىك كتبىلىك كتبىلىك كالمرخى المُكَامِنَ كَالْمَادُنَى الْمُكَامِنَ كَالْمَادُنَى الله كَالِمَادُ كَالْمَادُنَى الله كَالِمَادُ كَالله كُلّه كُلّه كُلّه كُله كُلّه كُلّ كُلّه كُلّ

### الله المناه المول توزكوة واجب ہے؟

فَتُوىٰ 373 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کتنے اُونٹوں پر زکو ۃ لازم ہوتی ہے؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ المُعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

سائمَہ اُونٹوں پرز کو ۃ اس وفت لازم ہوتی ہے جبان کی تعداد پانچ یا پانچ سے زیادہ ہو،اگر پانچ سے کم اُونٹ ہیں توان پرز کو ۃ واجب نہیں۔

چنانچ مدیث پاک میں ہے: "عَنُ أَبِی سَعِیْدِ الْخُدُرِی عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم قَالَ لَیْسَ فِیْمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَ لاَ فِیْمَا دُونَ خَمْسَدةِ أَوَاقٍ صَدَقَة "ترجمه: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عَنه سے میں زکو قائمیں اور پانے آوقیہ عَلیْ وَ اللهِ عَسَلَم مِیں زکو قائمیں اور پانے آوقیہ و الله عَلَیْ میں زکو قائمیں اور پانے آوقیہ و الله عَلَیْ میں زکو قائمیں اور پانے آوقیہ و الله عَلَیْ میں زکو قائمیں حزم بیروت)

فَتُنَّاوَىٰ اَهْ اِسْتَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

صرت علامه ابرا بيم بن محمد بن ابرا بيم على عليه وحُمهُ الله القوِى لكهة بين: "ليس في أقل من خمس أَ من الابل زكاة "ترجمه: يا في سيكم أوثول برزكوة نبيل-

(مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر ، صفحه 292 ، جلد1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

صَد وُالشَّوِيُعَه، بَد وُالطَّوِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محدام جرى اعظمى عَلَيْ ورَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِى لَكَصَة بين:

(بهارِ شریعت ، صفحه 893 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

'' پانچ اُونٹ سے کم میں ز کو ۃ واجب نہیں۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

سبب آبومُهـ مَنْ عَلَى إِلَى عَلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ

14 ربيع الثاني <u>1433</u> ه 08 مارچ <u>2012</u>ء

## المر کتنی گائے ہوں تو زکو ۃ واجب ہے؟ کچھ

فَتُوىل 374 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ کتنی گائے ہوں تو زکو ۃ لازم ہوتی ہے؟اگرکسی کے پاس دس گائے ہوں تو کیاان برز کو ۃ لازم ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

گائے پرز کو ۃ اس وقت لازم ہوتی ہے جب ان کی تعداد تمیں یا تمیں سے زیادہ ہو، اگر تمیں سے کم ہوں تو ز کو ۃ واجب نہیں۔

چنانچ حديث پاک ميل مه: "عَنُ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهُ وَالهِ وَسَلَّم لَـمَّا وَجَهَهُ إِلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهُ وَالهِ وَسَلَّم لَـكِ أَرْبَعِيْنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم مُعَاذِ بِن جَمِل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه صروايت مهم حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم مُعَادِ بِن جَمِل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه صروايت مهم حَمْد حضرت مُعاذِ بِن جَبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم مَا وَ بِنَ جَبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم وَلَهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَلَهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَلَهُ وَلِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَ

فَتُنْ الْخِلْسَنَتُ الْخِلْسَنَةُ وَ الْخُلَالِيَ الْخَلَامُ الْخَلَامُ الْخَلَامُ الْخَلَامُ الْخَلَامُ الْخ

نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجاتو فرمایا کہ ہرتمیں گائے سے ایک تبیع یا تبیعہ لیں اور ہرجالیس میں سے ایک مُسة ۔ (ابوداود،صفحه ۶۵، جلد ۲، حدیث ۱۹۷۲، دارا حیاء التراث العربی بیروت)

حضرت علامه ابراہیم بن محمد بن ابراہیم حلی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِی لَکھتے ہیں: ''لیسس فی أقل من ثلاثین من البقر زكاة'' ترجمہ: تمیں ہے كم گايوں پرزكوة نہیں۔

(مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر، صفحه 294 ، جلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

صَد زُالشَّرِيُ عَه، بَد زُالطَّرِيقَه حضرت علامه مولانامفتى محدام جمعلى اعظمى عَلَيْ وَحْمَةُ اللهِ القوى لكصة بين:

(وتىس سے كم كائے مول توزكوة واجب نيس " (بهار شريعت ، صفحه 895 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

سبب اَوُهُ مَنْ اَلْمَانِيْ الْمَانِيْ الْمَانِيْ الْمَانِيْ

77 ربيع الثاني <u>1433</u>ھ 11 مارچ <u>2012</u>ء

#### چ چی کتنی بکریوں پرز کو ۃ واجب ہے؟ کچھ

فتویل 375 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کے حوالے سے بکری کا نصاب کیا ہے یعنی بکریاں کتنی تعداد میں ہوں توان پرز کو ہ واجب ہوتی ہے؟ پشجراللوالر خلمٰن الرّحیٰدہ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سائمہ بکریوں پرز کو ۃ اس وفت لازم ہوتی ہے جبان کی تعداد چالیس یا اس سے زیادہ ہو،الہذا اگر بکریاں چالیس سے کم ہیں توز کو ۃ واجب نہیں۔

چنانچ حضرت علامه ابراجيم بن محربن ابراجيم خلى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكْتَ بَين: "ليس في أقل من

إِنْ وَمِنْ الْمُؤْلِسَنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكُوعَ

أربعين من الغنم زكاة "ترجمه: جإليس هيكم بكريول مين زكوة واجب نهين-

(مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر، صفحه 292 ، جلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

صَد زُالشَّوِيُ عَه ، بَد زُالطَّوِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محدام جمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصَّة بين:

" حياليس سيم كم بكريال بهوتوزكوة واجب بيس" (بهارِ شريعت ، صفحه 896 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

سبب اَبُونُهُ مَّنَ عَلَى الْعَظَارِيُّ الْمَدَنِيُّ 20 ربيع الثاني 1433 هـ 14 مارچ 2012ء

هِ أُونٹوں كى زكوة كاحساب

فَتوىل 376 🎥

ہوگی؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کتنے اُونٹوں پرکتنی زکو ۃ واجب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوَهَّابِ اللهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صَدرُ الشَّوِيُعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد المجدعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی اُونُوْں کی زکوة کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''جب پانچ یا پانچ سے زیادہ ہوں مگر پچیس سے کم ہوں تو ہر پانچ میں ایک کری واجب ہے یعنی پانچ ہوں تو ایک بکری، دس ہوں تو دو، و علیٰ ھٰذا القیاس۔''

اور لکھتے ہیں:'' بچیس اُونٹ ہوں تو ایک بنتِ مخاص یعنی اُونٹ کا بچہ مادہ جو ایک سال کا ہو چکادوسری برس میں ہو، پینیتس تک یہی تھم ہے یعنی وہی بنتِ مخاص دیں گے۔چھتیں سے پینتالیس تک ایک بنتِ لبون یعنی اُونٹ کا ﴿ فَتَ الْكِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

مادہ بچے جودوسال کا ہو چکا اور تیسری برس میں ہے۔ چھیالیس سے ساٹھ تک میں چھے بینی اونٹی جو تین برس کی ہو چگی ،
چوشی میں ہو۔ اِکسٹھ سے پچھڑ تک جذھ لینی چارسال کی اُونٹی جو پانچویں میں ہو۔ چھہٹر سے نوے تک میں دو بنت لیون۔ اکا نوے سے ایک سوبیں تک میں دو چھہ ۔ اس کے بعد ایک سو بینتا لیس تک دو چھہ اور ہر پانچ میں ایک بکری مثلاً ایک سوپیس میں دو چھہ ایک بکری اور ایک سوبیس میں دو چھہ دو بکریاں ، و علم خذا القیاس ۔ پھرایک سوپیاس میں بنت خاض ، چھٹیں میں بنت بوان میں ویسا ہی کریں جیسا شروع میں کیا تھا لینی ہر پانچ میں ایک بکری اور ایک سوپیانو سے دوسوتک چارچھہ اور میکھی اختیار ہے کہ پانچ بنت لیون دے تیں جھڑ دور موسو کے بعد وہی طریقہ برتیں جو ایک سوپیاس کے بعد ہے یعنی ہر پانچ میں ایک بکری ، پیس میں بنت خاض ، پھرایک سوپھیالیس سے دوسوتک چارچھہ اور میکھی اختیار ہے کہ پانچ بنت لیون دے دیں۔ پھر دوسو کے بعد وہی طریقہ برتیں جو ایک سوپچاس کے بعد ہے یعنی ہر پانچ میں ایک بکری ، پیس میں بنت خاض ، پھر ایک سوپھیالیس سے دوسو پیاس تک بعد ہے یعنی ہر پانچ میں ایک بکری ، پیس میں بنت خاض ، پھر میں بنت لیون ۔ پھر دوسو چھیالیس سے دوسو پیاس تک بعد ہے یعنی ہر پانچ میں ایک بکری ، پیس میں بنت خاض ، پھر میں بنت لیون ۔ پھر دوسو چھیالیس سے دوسو پیاس تک بالے کی بھی ہی ہو القیاس۔ '' مکتبة المدینه)

یا در ہے یہاں جو بکری دینے کا کہا گیا ہے اس میں بکرااور بکری دونوں شامل ہیں کیکن شرط بیہ ہے کہاں کی عمرایک سال سے کم نہ ہو۔اور جہاں اُونٹنی دینے کا کہا گیا تو اس سے مراداُ ونٹنی ہی ہے اُونٹ اس میں شامل نہیں،لہٰذا اگراُ ونٹنی کی بجائے اُونٹ دیا تو بیضروری ہے کہ وہ اُونٹنی کی قیمت کا ہوور نہیں لیاجائے گا۔

چنانچه صَدرُالشَّرِیُعَه، بَدرُالطَّرِیقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد امجرعلی اعظمی عَلَیْه رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی لَصَحَ بین:

"ذركوة میں جو بکری دی جائے وہ سال بھرسے کم کی نہ ہو بکری دیں یا بکرا، اس کا اختیار ہے۔ 'اور لکھتے ہیں: ' اُونٹ کی ذکوة میں جس موقع پر ایک یا دویا تین یا چارسال کا اُونٹ کا بچہ دیا جاتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ مادہ ہو، تر دیں تو مادہ کی قیمت کا ہموور نہیں لیاجائے گا۔' (بھار شریعت ، صفحه 894 تا 895 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

سبب ٱبُوهُ مَّنَ عَلَامِيغِ الْعَطَّارِيُّ المِدَنِيْ

14 ربيع الثاني <u>1433</u>ھ 08 مارچ <u>2012</u>ء



### م گائے کی زکوۃ کاحساب کچھ

### فَتُوىٰ 377 🐩

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ تنی گایوں پر تنی زکو ۃ واجب ہوگی؟

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

### اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تمیں گایوں میں ایک سال کا بچھڑا یا بچھیادینا واجب ہے اور چالیس گایوں میں دوسال کا بچھڑا یا بچھیا۔ یعنی تمیں سے اُنتالیس گایوں میں دوسال کا بچھڑا یا بچھیا، ساٹھ سے تمیں سے اُنتالیس گایوں تک دوسال کا بچھڑا ہا بچھیا، ساٹھ سے اُنہ تر تک ایک سال کا ایک بچھڑا ہا دو دوسال کا ایک بچھڑا، ستر سے اُناسی تک ایک سال کا ایک بچھڑا ہا دو دوسال کا ایک بچھڑا ہا ستی سے نواسی تک دودوسال کے دو بچھڑے۔

اور جہاں تمیں اور جالیس دونوں جمع ہوسکتے ہوں وہاں اس بات کا اختیار ہے کہ زکو ۃ میں ایک سال کا بچھڑا یا بچھیادے یا دوسال کا، مثلاً ایک سوبیس گائے ہیں تو ایک سال کے چار بچھڑے یا بچھیا بھی دے سکتا ہے اور دوسال کے تین بچھڑے یا بچھیا بھی دے سکتا ہے۔

چنانچه صَد دُالشَّرِیْعَه، بَد دُالطَّرِیقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد الحجه علی اعظمی عَلیه دَخه هُ اللهِ القَوِی لکھتے ہیں:

د تمیں سے کم گائیں ہوں تو زکو ہ واجب نہیں، جب تمیں پوری ہوں تو ان کی زکو ہ ایک تبیع لیعنی سال بھر کا بچھڑا یا تئج یعہ لیعنی سال بھر کی بچھیا ہ اُنسٹھ تک یہی حکم لیعنی سال بھر کی بچھیا ہ اُنسٹھ تک یہی حکم لیعنی سال بھر کی بچھیا ہ اُنسٹھ تک یہی حکم ہے پھرساٹھ میں دوئی یا تئج یعہ بھر ہرتمیں میں ایک تنبیع یا تئج یعہ اور ہر چالیس میں ایک مُسِن یا مُسِنّ مِن ایک تبیع اور ایک مُسِن اور ایس میں دونوں ہو سکتے ہوں وہاں اختیار ایک مُسِن اور ایس میں دونوں ہو سکتے ہوں وہاں اختیار ایک مُسِن اور ایس میں دونوں ہو سکتے ہوں وہاں اختیار

المُولِنيَّتُ الْمُولِنيِّتُ الْمُولِنيِّتُ الْمُولِنِيِّةُ الْمُولِمُولِيِّةً الْمُولِمُولِيِّةً السَّالِيِّةِ

َ ہے کئیعے زکو ۃ میں دیں یامُسن،مثلًا ایک سوبیس میں اختیار ہے کہ چارتکیعے دیں یا تینمُسن ۔''

(بهارشريعت ، صفحه 896 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

سبب ٱ**بُوكُةَ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ** 17 ربيع الثاني <u>143</u>3 هـ 11 مارچ <u>201</u>2 ۽

## ه کاحساب کچه کاحساب کچه

فَتُوىٰ 378 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کتنی بکریوں پر کتنی زکو ۃ واجب ہوتی ہے؟

> بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جب بکریوں کی تعداد جالیس سے ایک سوبیں تک ہوتو زکو ۃ میں ایک بکری دیناواجب ہے، ایک سواکیس سے دوسوتک دو بکریاں، دوسوایک سے تین سوننا نوے تک تین بکریاں اور جب چارسو ہوجا کیں تو چار بکریاں واجب ہیں۔اس کے بعد ہر سوبکریوں پرایک بکری دیناواجب ہے۔

جیما که فَسَاوی عَالَمگِیری میں ہے: "فاذا کانت أربعین سائمة و حال علیها الحول فیها شاۃ الی مائۃ و عشرین فاذا زادت واحدۃ ففیها شاتان الی مائتین فاذا زادت ففیها ثلاث شیاہ فاذا بلغت أربعمائة ففیها أربع شیاه ثم فی کل مائة شاۃ " ترجمہ: جبسائم کمریاں چالیس ہوں اوران پرسال گزرجائے توایک سوبیس بریوں تک ایک بری زکوۃ میں دیناواجب ہے، جب ایک سوبیس سے زیادہ ہوں تو دوسوتک دو بریاں، جب دوسوسے زیادہ ہوں تو تین بریاں اور جب چارسوتک پہنچ ایک سوبیس سے زیادہ ہوں تو دوسوت و دوسوت و دوسوت کی بھی میں میں میں سے دیاں اور جب چارسوتک پہنچ ایک سوبیس سے دیادہ ہوں تو تین بریاں اور جب چارسوتک پہنچ ایک سوبیس سے دیا دوسوت کی دو بریاں ، جب دوسوسے زیادہ ہوں تو تین بریاں اور جب چارسوتک پہنچ ایک سوبیس سے دیا۔

محتاب التحاق

المُ فَتُنَاوِئُ آخِلِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِي المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ ال

ه کتین تو چار بکریان، پھر ہرسو بکریوں پرایک بکری۔

(فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 178 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

صَد دُالشَّرِ یُعَه، بَد دُالطَّرِیقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی لَکھتے ہیں: '' چالیس ہوں تو ایک بکری اور یہی تھم ایک سوبیس تک ہے یعنی ان میں وہی ایک بکری ہے اور ایک سواکیس میں دواور دوسوایک میں تین اور جارسومیں جار پھر ہرسو پر ایک اور جودونصابوں کے درمیان میں ہے معاف ہے۔''

(بهارشريعت ، صفحه 897 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

یا در ہے کہ یہاں بکری میں ڈنبداور بھیڑ بھی شامل ہیں۔

چنانچہ بہار شریعت میں ہے:'' بھیٹر دُنبہ بکری میں داخل ہیں، کہا یک سے نصاب پوری نہ ہوتی ہوتو دوسری کو ملا کر پوری کریں اور زکو ۃ میں بھی ان کودے سکتے ہیں مگر سال سے کم کے نہ ہوں۔''

(بهارشريعت ، صفحه 897 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

كتبــــــه

ٱ**بُوكُ مَّنَ عَلَى الْعَظَّا يَّكُ الْمَدَ فِيُ** 21 ربيع الثاني <u>1433</u>ھ 15 مارچ <u>2012</u>ء

## ه استی بکریوں پرکتنی بکریاں واجب ہیں؟ آپھ

فَتوىل 379 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کسی کے پاس اسٹی بکریاں موں تو چالیس چالیس بکریوں کے حساب سے دوبکریاں واجب ہوں گی یا ایک بکری؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اس پرصرف ایک بکری دیناواجب ہوگی کیونکہ جالیس بکریوں سے ایک سوبیس بکریوں تک صرف ایک بکری ہے۔

﴿ فَكَ النَّا اللَّهُ اللّ

' زکو قامین دینا واجب ہے، یہاں بینہیں ہوسکتا کہ چالیس چالیس بکریوں کے دوگروہ بناکر دو بکریاں زکو قامین دی' جائیں کیونکہ بیاستی بکریاں ایک ہی شخص کی ملکیتت ہیں۔ ہاں اگراستی بکریاں دوشخصوں کی ہوں بعنی چالیس ایک شخص کی اور چالیس دوسر شے شخص کی تو اب ان دونوں پر ایک ایک بکری دینا واجب ہوگی ، یہاں بینہیں ہوسکتا کہ دونوں کی بکریوں کو ملاکرایک گروہ کر دیں اور صرف ایک بکری واجب ہو کیونکہ بید دونوں الگ الگ اشخاص کی ملکیت ہیں اور ہر شخص کی ملکیت کا حساب علیحدہ ہے۔

جساکہ فتاوی عالم گیری میں ہے: ''لا یفرق بین مجتمع و لا یجمع بین متفرق فاذا کان لرجل ثمانون شاہ تجب فیھا شاۃ و لا یفرق کانھا لرجلین فیؤخذ شاۃ ان و ان کان لرجلین وجبت شاتان و لا یجمع کانھا لرجل واحد فیؤخذ شاۃ واحدۃ'' ترجمہ: نہ تو جُنَّع کو مُحمَّن تَن کانوں ہوں و لا یجمع کانھا لرجل واحد فیؤخذ شاۃ واحدۃ''ترجمہ: نہ تو جُنَّع کو مُحمَّن کی کانی الرجل واحد فیؤخذ شاۃ واحدۃ''ترجمہ: نہ تو جُنَّع کان کانی کی اور نہ بی مُحمَّن کی اسی بحریاں ہوں تو اس پرایک بی بحری واجب ہوگ ان میں تفریق نہیں کی جائے گی جیسے دو شخصوں کی اسی بحریاں ہوں تو دو بحریاں لی جا کیں گی اور اگر دو شخصوں کی اسی بحریاں ہوں تو اب دو بحریاں واجب ہوں گی اور یہاں دونوں کو جُنَّع نہیں کیا جائے گا جیسے ایک خص کے پاس ہوں تو ایک بحریاں ہوں تو اب دو بحریاں واجب ہوتی ہے۔

(فتاوی عالم گیری ، صفحہ 181 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

### بھی گائے کی زکو ۃ میں بچھڑا دیناافضل ہے یا بچھیا؟ کی

فَتوىٰي 380 🦫

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسلہ کے بارے میں کہ گائے کی زکو ۃ میں بچھڑا یا بچھیا دینے کا کہا گیا ہے توان دونوں میں سے کیا چیز زکو ۃ میں دیناافضل ہے؟ عَتَابُ النَّكُوٰعَ

إفتشاوي آخاستك

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بچھڑااور بچھیادونوں کا اختیار ہے، مگرافضل یہ ہے کہ گائیں زیادہ ہوں تو بچھیاز کو ۃ میں دی جائے اور بیل زیادہ ہوں تو بچھڑادیا جائے۔

چنانچه فَتَاویٰ عَالَمُ گِیْری میں ہے:"الأفضل فی البقر أن یؤدی من الذكر التبيع و من الانشى التبيعة "ترجمه: گائكى زكوة میں افضل بیہ کہ اگرز ہوں تو بچھڑا دیاجائے اور اگر مادہ ہوں تو بچھیا دی جائے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 178 ، حلد 1 ، دارالفكر بیروت)

بہارِشریعت میں ہے:'' گائے بھینس کی زکوۃ میں اختیار ہے کہ زَلیا جائے یا مادہ، مگرافضل یہ ہے کہ گائیں

(بهارِ شريعت ، صفحه 896 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

زیاده هون تو بچھیااور نَرزیاده هون تو بچھڑا۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

نتب ٱبُونِحُـــُّتَنَجُكُما مِيَعَلَاعِكَا الْمُكَالِمَانِيْ

ابو مجتمل جي العطار جي الملاق 26 ربيع الثاني <u>1433</u>ھ 20 مار ج <u>2012</u>ء

## پی شہد کی تجارت کے لئے پالی گئی محصوں پرز کو ہ ہے یانہیں؟ کیچہ

فَتُوىل 381 🕌

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ شہد کی مکھیوں کوشہد کی تجارت کے لئے پالا جاتا ہے کیاان پرز کو قہے؟ ما**کل: محمد عارف نوری** (کھارادر، باب المدینه کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بوچی گئی صورت میں شہد کی مکھیوں کو بیچنے کے لئے نہیں پالا جاتا بلکہ ان سے حاصل ہونے والے شہد کی

إَفَتُ الْحَالِثَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تجارت کے لئے انہیں پالا جاتا ہے لہذاان مکھیوں پرز کو ہنہیں۔

ہاںا گریہ شہرعُشری زمین میں ہویاالیی زمین میں ہوجونے عُشری ہے نہ خراجی جیسے پہاڑیا جنگل وغیرہ تواس شہد پرعُشرواجب ہوگا۔

جيما كه تَنُوِيُو الابصارو دُرِّمُخُتاريس مه: "يجب العشر في عسل و ان قل أرض غير الحراج و لو غير عشرية كجبل و مفازة ، بخلاف الخراجية لئلا يجتمع العشر والخراج" ترجمه: شهد مين عُشر واجب مها گرچة هورًا بى كيول نه به وجبكه وه غير خراجى زمين مين به وچامه وه زمين غير عُشرى بى كيول نه به وجبكه وه غير خراجى زمين مين به وچامه وه زمين غير عُشرى بى كيول نه به وجبك كيول نه به وجبك كيول نه به وجبك من كيول نه به وجبك كيول نه به وجبك كيول نه به وجبك المعرفة بيروت كيول نه به وجبك من الدراله حتار، صفحه 311 تا 312 ، حلد 3 دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّرِيُعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی محمد امجرعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی لَكُصَة بین: "مُحْشری زمین یا پہاڑیا جنگل میں شہد ہوا، اس پرعُشر واجب ہے۔"

(بهارشريعت ، صفحه 918 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

﴿ فَتَنَافِئَ آهَا لِشَتَ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْخَوْقَ الْخَوْقَ الْخَالِثَ وَقَالِكُ الْخَوْقَ الْخَوْقَ ا

درختوں کے بیتے کھا تا ہے پھل نہیں کھا تا اور پتوں میں کچھ واجب نہیں تو جو چیز پتوں سے بینے گی اس میں بھی کچھ واجب نہیں ہوگا اور ایشم کے کیڑے سے جو چیز بنتی ہے وہ ریشم ہے اور ریشم میں عُشر واجب نہیں۔ (الحد ہر قرانیہ میں 153ء ، جلد 1 ، مطبوعہ کے اچے )

اورعلامدابن بحيم مصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُت بِين: "العسل اذا كان في أرض الخراج فلا شيء فيه لما ذكر أن وجوب العشر فيه لكونه بمنزلة الثمر ولا شيء في ثمار أرض الخراج لامتناع وجوب العشر والخراج في أرض واحدة "ترجمه: شهرجب خراجي زمين مين بهوتواس مين عُشر واجب نبين جبيا كه ذكر بواكش مين يجلول كي وجه عُشر واجب بهوتا ہے اور خراجي زمين كي جلول پر بھي عُشر نبين جبيا كه ذكر بواكش مين عين عين عُشر واجب بهوتا ہے اور خراجي زمين كي جادر مين مين عُشر واجب بهوتا ہے اور خراجي زمين كي جادر مين مين عُشر واجب بهوتا ہے اور خراجي دونول كاؤ جُوب مُمتَنع ہے۔

(بحرا لرائق ، صفحه 414 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئثه)

یہاں عُشری زمین سے مراد غیرِخراجی زمین ہے جاہے وہ عُشری ہو یا غیرِعُشری جیسے جنگل اور پہاڑ، کیونکہ جنگل اور پہاڑ اور جنگل کے بھلوں میں بھی جنگل اور بہاڑ اور جنگل کے بھلوں میں بھی عُشر واجب ہے۔جبیبا کہ بہارِشریعت میں ہے:'' پہاڑ اور جنگل کے بھلوں میں بھی عُشر واجب ہے۔''
(بھارِ شریعت ، صفحہ 918 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 312 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

15 رمضان المبارك <u>1433 هـ 0</u>4 اگست <u>2012</u> ء

## هِ پُولٹری فارم کی مرغیوں اور چوزوں پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ ﷺ

فَتوىل 382 🗽

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ

﴿1﴾ زیدمرغی فارم کے لئے مرغیاں خرید کرلاتا ہے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے انڈے حاصل ہو نگے ، کچھانڈ بے فروخت ہو نگے اور کچھ کے چوز نے نکلوا کر بڑا کر کے بیچا جائے گا۔ جب بیمرغیاں بوڑھی ہوجا کیں گی تو ان کو بھی بیچ دیا جائے گا۔ جب بیمرغیاں بوڑھی ہوجا کیں گی تو ان کو بھی جائے گا۔ بوچھی گئی صورت میں مرغیوں ،ان کے انڈوں اور انڈوں سے حاصل چوزوں پرزکو ہوگی یانہیں؟

﴿2﴾ زیداینے فارم پر چوزے لے کرآتا ہے اور خریداری کے وقت نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو بڑا کر کے فروخت کرے ان چوزوں پرز کو ق ہوگی یانہیں؟ سائل: محمد عارف نوری (کھارادر، باب المدینہ کراچی)

بِشْوِاللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ پوچھی گئ صورت میں فارمنگ کے لئے خریدی گئ مرغیاں،ان سے حاصل ہونے والے انڈے اور چوزے مالِ تجارت نہیں،الہٰذاان پرز کو ہنہیں۔ کیونکہ کسی بھی چیز کے مالِ تجارت ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اسے تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو۔

چنانچه حضرت علامه علا والدین صفی علیه رخمهٔ الله القوی کصے بین: "والأصل أن ما عدا الحجرین والسوائم انما یز کی بنیة التجارة بشرط عدم المانع المؤدی الی الثنی، وشرط مقارنتها لعقد التجارة "ترجمه: اور قاعده به همه کسونے چاندی اور پرائی کے جانوروں کے علاوہ چیزوں میں نیت تجارت سے بی ذکو قامو گی بشرطیک شریا خراج مانع نہ مواور نیت تجارت وہی معتبر ہے جوعقد کے ساتھ متنظم مورد درمختار، صفحه 230، جلد 3، دارالمعرفة بیروت)

جبكه مذكوره مرغيول كوتجارت كى غرض سينهين خريدا گيا بلكهان سير منفَعَت مقصود ہے۔اسی طرح ان مرغيول

﴿ فَتَنَافِئَ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

کے انڈوں اور چوزوں میں بھی مال تجارت کی مذکورہ شرطنہیں پائی جارہی لہذاان پرز کو ۃ نہیں۔

مفتی شریف الحق المجدی عَدَیْ و رَخْهَ اللّٰهِ الْقَوی لَصِحْ ہیں: ''اس وقت ہمار سے سائل ہیں ہو لائی نے علی ان پر لائے ہیں اوراب حضرت مفتی اعظم ہند اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰلِلْمُ الللّٰمُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰ

(صحيفه فقه اسلامي ، صفحه 14 ، فريد بك استال لاهور)

﴿2﴾ بوچھی گئی صورت میں چونکہ خریدے گئے چوزے مالِ تجارت ہیں لہذاان پرز کو ة لازم ہے۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُ فَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

سبب اَبُوهُ مَّذَ عَلِهِ الْعَظَائِيُ الْمَدَ فِي

15 رمضان المبارك 1433 هـ 04 اكست 2012 ء

#### رحت عالم ملى الشعلية بلم كي جانورون سي شفقت

شخ عبرالحق محدث وبلوى رَحْمةُ اللّه وَعَالَى عَلَيْه ُ مُدارِجَ النّه وَ ' عَلَى فرمات بِين ؛ ' اى باب صديث عزاله به جھ تَمَه صديث متعدوطريقول اورسندول سروايت كركايك كودوسر سيقو كينات بين، قاضى عياض نے الشفاء عين اورا يوقيم نے ولائل عيں ام سيم رَضِي اللّهُ عَنْهُونا سروايت كيا ہے كه حضورا كرم صكّى اللّهُ عَنْهُو وَسكّم سورا كرم صكّى اللّهُ عَنْهُو وَسكّم سورا كي معنورا كرم صكّى اللّهُ عَنْهُو وَسكّم عوالين گشت فرمار ہے تھے كہ اچا تك بنن مرتبہ نيار سُول الله '' كي آواز ساعت فرما كي منفور صكّى اللّهُ عَنْهُو وَسكّم اس آلهُ عَنْهُو وَسكّم اس آلهُ عَنْهُو وَسكّم اللّهُ عَنْهُو وَسكّم اللّهُ عَنْهُو وَسكّم بوئى بِرُى ہوئى بِرُى ہوئى بِيارُى كو هو ميں بين اگر آپ بحص آزاد كردين و مين اپنے بچول كودود هي لاكر آجاؤگى حضور صكّى اللّهُ عَنْهُو وَسكّم اللّهُ عَنْهُو وَسكّم اللّه عَنْهُو وَسكّم اللّه عَنْهُو وَسكّم اللّه عَنْهُو وَسكّم اللّهُ عَنْهُو وَسكّم اللّهُ عَنْهُو وَسكّم بين الرّم الله عَنْهُو وَسكّم اللّهُ عَنْهُو وَسكّم بين الرّم بين كور باكرون و الون بينا الله عَنْهُو وَسكّم بين عرب المون عنه بيدار بواتو كيف حضور صكّى الله عَنْهُ وَسكّم نين عن الله عَنْهُ وَسَلّم نيا اللهُ عَنْهُ وَسَلّم بين عنه الله وَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهِ اللّهُ عَنْهُ وَسُكُم بين الله عَنْهُ وَالله بين عَنْهُ وَاللّم بين كور باكرون قواس بدوى نے استجوڑ ديا۔ ووخوش خوش جنگ مين ورثي الله عَنْهُ و الله الله عَنْهُ وَاللّهُ وَانْ مُحَمَّدًا اللّهُ وَانْ مُحَمَّدًا اللّهُ وَانْ مُحَمَّدًا الله الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَانْهُ عَنْهُ وَانْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَانْهُ عَنْهُ وَانْهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَانْ مُحَمَّدًا اللّهُ وَانْهُ وَاللّهُ وَانْهُ وَانَهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَانْهُ وَاللّهُ وَانْهُ وَانَهُ وَاللّهُ وَانْهُ وَاللّهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانَهُ وَاللّهُ وَانْهُ وَانَهُ وَاللّهُ وَانْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَانْهُ وَاللّهُ وَانْهُ وَاللّهُ وَانْهُ وَاللّهُ وَانْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَانْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا





بابسابع: عُشِيْر



### هِ عُشر میں قرض منہانہیں ہوتا کچھ

فَتوىل 383 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بعض کا شکار زمین کی تیاری سے لے کرنیج ، کھاد، زرعی اُدویات اور پانی وغیرہ کے اُخراجات فصل کی کٹائی کے بعد دیتے ہیں اس صورت میں عشریا نصف عشر کل پیداوار پر ہوگا یا جوفصل کیلئے قرض لیا گیا تھا اس کی ادائیگی کے بعد جو پیداوار بیچ گی اس میں سے عشریا نصف عشر دیاجائے گا یعنی اس میں قرض کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟

سائل: فیض الحبیب (یا کپتن شریف)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ المُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عشر میں قرض کا اعتبار نہیں جیسے کہ زکو ۃ میں ہوتا ہے لہذا جس پر قرض ہواس کو بھی عشریا نصف عشر دینا ہوگا۔

جيباكه دُرِّ مُخْتَارِين به: "و يجب مع الدين "ترجمه: قرض كي صورت مين بهي عشر واجب بهوگار (درمختار، صفحه 314، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

اسی طرح بیج، کھاد، زرعی اُدویات اور پانی وغیرہ کے آخراجات بھی اس میں سے مِنْهانہیں کئے جا کیں گے۔

جِيا كه تَنُوِيُو الْأَبْصَارِو دُرِّمُخُتَارِي مِ: "يجب نصفه ..... بلا رفع مؤن أي: كلف الزرع

فَتُنْ الْخَالِثُونَ الْخَالِثُونَ الْخَالِثُونَ الْخَالِثُونَ الْخَالِثُونَ الْخَالِثُونَ الْخَالِثُونَ الْخَلَاقَةُ

و بلا اخراج البذرلتصريحهم بالعشر في كل الخارج "عبارتكامفهوم اوپرگزرار" (تنوير الابصار مع الدرالمحتار ، صفحه 316 تا 317 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوجَالً وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتب من كتب كتب كتب كتب كتب كالمُوالصُّل المُحكِّدُ اللهُ ال

## چی کس مقدار پرعشر نکالناضروری ہے؟ کچھ

فَتوىل 384 🦃

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

﴿1﴾ ایک شخص کی اپنی زمین ہے اور وہ خوداس میں کاشت بھی کرتا ہے تو عشر کا نکالنااس پر کب واجب ہوگا؟ یعنی کتنی مقدار میں پیداوار حاصل ہوتواس میں عشر ہوگا؟

﴿2﴾ ایک شخص دوسرے کی زمین بٹائی (نصف، ٹلُث یا رُبع وغیرہ) پر لے کر اس میں کاشت کرتا ہے اور جب پیداوار حاصل ہوتی ہے تو مالک کواس کا مقررہ حصہ دے دیتا ہے اس صورت میں عشر کی کیا صورت ہوگی ؟

سائل: محمشفیق الرحمٰن (شجاع آباد)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہوجس کی زراعت سے مقصود زمین سے منافع حاصل کرنا ہے تو اس پیداوار کی ذکو قفرض ہے اور اس زکو قاکا نام عشر ہے۔ جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں دسواں حصہ ہے اس طرح جس کی آبیاشی چرسے یا ڈول وغیرہ کے سے سے البتدا گر پانی خرید کرآبیاشی کی تو بیسواں حصہ ہے اس طرح جس کی آبیاشی چرسے یا ڈول وغیرہ کے سے البتدا کر پانی خرید کرآبیاشی کی تو بیسواں حصہ ہے اس طرح جس کی آبیاشی چرسے یا ڈول وغیرہ کے ساتھ کی سے سے البتدا کر بانی خرید کرآبیاشی کی تو بیسواں حصہ ہے اس طرح جس کی آبیاشی جرسے یا ڈول وغیرہ کی سے سے البتدا کر بانی خرید کر آبیاشی کے البتدا کر بانی خرید کر آبیاشی کی تو بیسواں حصہ ہے اس طرح جس کی آبیاشی چرسے یا ڈول وغیرہ کی تو بیسواں حصہ ہے اس کی تو بیسواں حصہ ہے تو بیسواں حصہ ہے اس کی تو بیسواں حصہ ہے تو بیسواں کی تو بیسواں حصہ ہے تو بیسواں حصہ ہے تو بیسواں حصہ ہے تو بیسواں کی تو بیسواں ک

سے ہواس میں بھی بیسواں حصہ داجب ہے۔

﴿ فَتَنُا فِي الْفِلْسَنَّةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْفَ ﴾

صَحِیْح بُخَارِی شریف میں حضرتِ ابن عمر رضی اللهٔ تعالی عَنهٔ ماسے مروی ہے کہ رسول الله متالی ملهٔ تعالی عَلیْهِ وَسَلّه فرماتے ہیں: 'فیهُ مَا سَمَقَ تِ السّماءُ وَ الْعُیُونُ أَو کَانَ عَثَرِیًّا الْعُسُرُ وَمَا سُقِی بِالنّضْحِ عَلَیْهِ وَسَلّه سُراب کیایاعثری ہولیمی نهر کے یانی سے اسے سیراب کیایاعثری ہولیمی نهر کے یانی سے اسے سیراب کرتے ہوں اس میں عشر ہے اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لئے جانور پر پانی لاد کرلاتے ہوں اس میں نصف عشر یعنی بیسوال حصہ ہے۔ (صحیح بعاری، صفحه ۲۰۵۰ ملد ۱۵۸۲ دارالکتب العلمیه بیروت)

(1) عشر پیداوارحاصل ہونے پرواجب ہوجاتا ہے۔اس میں نصاب کی شرطنہیں اگرایک صاع بھی پیداوار ہوتو عشر واجب ہوگا اگر چیسال عشر واجب ہوگا اگر چیسال عشر واجب ہوگا اگر چیسال میں کئی مرتبہ حاصل ہوا سر پرعشر واجب ہوگا اگر چیسال میں کئی مرتبہ حاصل ہوا گرچہ ہرمرتبہ مختلف قتم کی پیداوار ہو۔

مفسرقر آن مفتی احمد یارخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنُ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: '' یہ آیت اما مصاحب کی قوی دلیل ہے کہ ہر پیداوار میں زکو ق ہے کم ہو یا زیادہ۔اس کے پھل سال تک رہیں یا نہ رہیں کیونکہ رب نے بغیر قید سب پر ﴿وَ اٰتُوْا حَقَّهُ نِیوْمَ حَصَا فِر ہِ ﴾ فرما کر بتایا کہ سونے چاندی کی طرح پیداوار کی زکو ق میں سال بحر تک مالک کے پاس رہنا ضروری نہیں۔کاٹی ہی زکو ق و بینا واجب ہے خیال رہے کہ کھیت کے دانے سال بحر تک گھیر جاتے ہیں مرباغوں کے پھل نہیں گھر تے لیکن ان سب کے متعلق فرمایا کہ ان کی پیداوار کی زکو ق دو۔'' جاتے ہیں گر باغوں کے پھل نہیں گھر تے لیکن ان سب کے متعلق فرمایا کہ ان کی پیداوار کی زکو ق دو۔'' واسس نور العرفان ، صفحه 232 ، پیر بھائی کمپنی لاھور)

ابن نجار حضرت الس رضى الله تعالى عنه سراوى كه حضور صلّى الله تعالى عليه و اله و سلّه فرمات بين : ' في كُلِّ شَيء أَخْرَجَتِ الْاَرْضُ الْعُمْشُرُ أَوْ نِصُفَ الْعُمْشُر '' ترجمه: براس شيمين جسز مين في تكالاعشريا في شَيء الْحُرْجَب الاَرْضُ الْعُمْشُر أَوْ نِصُفَ الْعُمْشُر ''ترجمه: براس شيمين جسز مين في تكالاعشريا في الله عنه المحمد و كنز العمال، صفحه ٤٠٠ - و ١٥٠ - حديث ١٥٨٧ دارالكتب العلميه بيروت)

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِودُرِّمُخُتَارِ مِ*لْ ہے: ' تجب فی مسقی سماء أی: مطر وسیح ک*نهر بلا م ﴿ فَتَنْ الْفِلْسَنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

شرط نصاب ..... وبلا شرط بقاء وحولان حول، لأن فیه معنی المؤنة ''**یعنیٰ**عشر(دسواں حصہ)بارش' کے پانی اور نہرونالے کے پانی سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار میں واجب ہے اس میں نصاب کی ،سال بھر باقی رہنے کی اور پوراسال گزرنے کی شرط نہیں۔کیونکہ اس میں مؤنۃ کامعنی موجود ہے۔(ملتقطاً)

"بلاشرط نصاب" كتحت علامه شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بَين: "فيجب فيما دون النصاب بشمرط أن يبلغ صاعا "ترجمه: توجونساب سے كم بواس ميں بھى عشر واجب بوگا شرط يہ كايك صاع كى مقداركو پہنچ جائے۔

اور"حولان حول" كتحت فرماتي بين:"حتى لو أخرجت الأرض سرارا وجب في كل مرة لاطلاق المنصوص عن قيد الحول، ولأن العشر في الخارج حقيقة فيتكرر بتكرره "ترجمه: يهال تك كم الرزمين في بارپيداوار نكالي توبرمر تبعثر واجب بوگا كيونكه نصوص سال كي قيد سي مطلق بين يعني ان مين سال كي قيرنيين بهداوراس لئ كه عشر حقيقاً زمين جو يجه نكالياس مين به تو زمين كي بيداوارك مرارك ساته ميمي متكر موجائي گا-

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 313 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِو دُرِّمُ خُتَارِ مِيْنَ ہے: 'ویجب نصف فی مسقی غرب أی دلو كبير ودالية أی دولاب لكشوة المؤنة ''ترجمہ: اور بڑے ڈول اور چرسے سے جس زمين كي آبيا شي كي گئاس كي پيداوار ميں سے كثرت مؤنة كي وجہ سے عشر كانصف (يعن بيوال حصہ) واجب ہوتا ہے۔

(تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 316 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

ورسرے کی زمین میں بٹائی پر کاشت کرنے کی صورت میں جو پیداوار حاصل ہوگی اس میں سے جتنا حصہ مالک کا ہے اس کا عشر مالک دے گا اور جتنا حصہ کا شتکار کا ہے اس میں سے کا شتکار دے گا۔ اس میں بھی وہی تفصیل ہونے پر واجب ہوگا۔ اس میں نصاب کی شرط نہیں اگر ایک صاع بھی پیداوار ہوتو عشر واجب ہوگا۔ اس میں نصاب کی شرط نہیں اگر ایک صاع بھی پیداوار ہوتو عشر واجب ہوگا۔ اس میں سال کا گزرنا بھی شرط نہیں لہذا جب بھی پیداوار حاصل ہواس پرعشر واجب ہوگا۔ اس میں سال کا گزرنا بھی شرط نہیں لہذا جب بھی پیداوار حاصل ہواس پرعشر واجب ہوگا۔ اگر چہ ہر مرتبہ مختلف قتم کی پیداوار ہو۔

588

اوى أخاِستَت السَّاكُ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكِ السَّلْكُ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّلِي السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّلْمُ السَّلِيْكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ الس

سیّدی اعلی حضرت، عظیم المرتبت، مُ جَدِّدِ دِین ومِلّت امام احمد رضاخان عَلَیْ دِوْمَهُ الرَّحْمَان فرمات بین د "ز مین اگر بٹائی پر دی جائے یعنی مزارع سے پیداوار کا حصہ مثلاً نصف یا ثلث غلّه قرار دیا جائے تو مالکِ زمین پر صرف بقد رِحصہ کاعشر آئے گامثلاً مزارعت بالمناصفہ کی صورت میں سومُن غلّه پیدا ہوا تو زمیندار پانچ مُن عشر میں وحد (فتاوی رضویه، صفحه 216، جلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مولا نامفتی امجِرعلی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِی فرماتے ہیں: ''عشری زمین بٹائی پردی توعشر دونوں پر ہے۔'' (بھارِ شریعت ، صفحه 921 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَالٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَالَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتب مَنْ الْمُنُنِئِ فُضَلِ فَ اللهِ العَظَارِئَ عَفَاعَنُ اللهُ الْمُنُ نِئِ فُضَلِ فَ فَاللهِ العَظَارِئَ عَفَاعَنُ اللهُ المَانِي عَلَيْ اللهِ اللهُ الل

## الله اور نهری پانی سے عشر میں فرق آئے گا؟

فَتُوىٰ 385 🐌

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ عشر بارانی زمین سے دسواں حصہ اور نہری سے 20 واں حصہ نکالنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خرج نکال کرعشنہیں دیا جائے گا بلکہ کل پیداوار سے ہی نکالا جائے گا فی زمانہ لوگ عشرا داکرتے نظرنہیں آتے اگر انہیں کہا جائے تو وہ اسی طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں فصل کاشت کرنے میں اتنا خرچہ نہیں آتا تھا زیادہ سے زیادہ ترج یا پھراگر کرا یہ پرزمین کی تو اس کا شکہ ۔ مگر اب بہت سارے خرج دینے پڑتے ہیں اور وہ کئی صورتیں بتاتے ہیں جو مندرجہ ذیل عرض کر رہا ہوں اگر جواب دینا مناسب سمجھیں تو سوال کو بھی خود اچھی طرح ترتیب دے کرتمام صورتوں کو واضح کریں تا کہ پھر ہم اس فتو کی کولوگوں میں عام کرسکیں خاص کر پنجاب میں ۔

### الله المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِمِي المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِمِي المُعِمِي المُعِلِمُ ال

- ﴿1﴾ ایک خض کی اپنی زمین ہے اپناٹر یکٹر ہل چلانے کیلئے ہے اپناٹیوب ویل پانی دینے کے لئے ہے اور ساتھ نہری پانی بھی ہے اور ان جا اور مزدوروں کی مزدوری بھی وہ نقد اوا کرتا ہے کہ اس کے اور نیج اور مزدوروں کی مزدوری بھی وہ نقد اوا کرتا ہے ایس شخص جب فصل کا لے گا تو عشر کی مقد ارکیا ہوگی ؟ جبکہ اس کے اور کوئی قرضہ بھی نہیں ہے۔
- ﴿2﴾ ایسا شخص جس کی زمین اپنی نہیں بلکہ وہ 000, 6روپے فی ایکڑ ٹھیکہ پرسال کے لئے زمین لیتا ہے اور باقی تمام چیزیں اس کی اپنی ہیں اور کوئی قرضہ بھی نہیں ہے۔
- ﴿3﴾ ایسا شخص جوز مین بھی ٹھیکہ پر لے 0,000 و پے،ٹر کیٹر کاخر چہ 1,000 روپے فی ایکڑ، ٹیوب ویل کا پانی خریدے 1,000 روپے،مزدوری دے 1,000 روپے،اوراسپرے کاخر چہ کرے 2,000 روپے۔اور تمام چزیں وہ اس شرط پر کرے کہ فصل کے بعد آپ کوادا کروں گا ایسا شخص عشر کس طرح ادا کرے گا؟
- ﴿4﴾ ایسا شخص جونمبر 3 والی تمام چیزیں بھی اُدھار کرے اور بچوں کے خرچ یا شادیوں کی یا مکان کی وجہ ہے بھی قرض دارہے اوروہ کا شتکار بھی ہے وہ عشر کس طرح ادا کرے؟
- ﴿5﴾ ایسا شخص کہ خود کا شتکاری کرے اور اس کا بیٹا ملازمت کرے اور ماہا نتہ نخوہ والدہ کو گھر کے خرچ کے لئے دے مگر والداس سے لے کرفصل میں استعال کرے اور اُن کے گھر کا خرچ پھراُ دھار آتا ہواور فصل آنے پر دکان دار کورقم ادا کی گئی ہو۔وہ کس طرح عشرا داکرے گا کہ وہ ابھی تک قرض دارہے؟ سائل: مقصودا حمد کا مران قادری بشیر اللّٰ والدّ خیلن الدّی جیند

### ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جوز مین عشری ہواس کی پیداوار پرعشر فرض ہونے کی مختلف شرائط ہیں ،اوراس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں بلکہ سال میں چند بارا یک کھیت میں زراعت ہوئی تو ہر بارعشر واجب ہے ، نیزاس میں نصاب بھی شرط نہیں ایک صاع بھی پیداوار ہوتو عشر واجب ہے اور بیشر طبھی نہیں کہوہ چیز باقی رہنے والی ہواور بیشر طبھی نہیں کہ کا شتکار زمین کا مالک ہو،لہذا مذکورہ مسائل میں

﴿ فَتَنَا فِي الْفِلْسَنَةُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُونَةُ الْفَكُولَةُ الْفَكُونَةُ الْفَكُونُ الْفَلْمُعُلِيلُ الْفَكُونُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفُلْمُ الْفَالِمُ الْفَلْمُ الْفُلْمُ الْفَلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ لَلْمُ لَلْمُعِلِيلُ الْفَلْمُ لَلْمُعِلِّ الْفَلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ لِلْمُعِلِمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ لِلْمُعِلِمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِ

یعنی بیسواں حصہ زکو ۃ دیناواجب ہےاورا گرا کنزنہر کے پانی سے کام لیتا ہے تواس صورت میں عشر واجب ہے۔

تَنُويُرُ الْاَبُصَارِودُرِّمُخُتَارِ مِيْنِ مَن وَتجب في مسقى سماء أي مطروسيح كنهر سسو يجب نصفه في مسقى غرب أي دلو كبير و دالية أي دولاب لكثرة المؤنة سسو لوسقى سيحا و بآلة اعتبر الغالب "يعني جوكهيت بارش يانهرك پانى سيراب كياجائاس مين عثر واجب مهاور جس كي سيرابي چرس يا و ول سع بهواس مين نصف عثر واجب مهاورا گرنهراور ول چرس دونون سيراب كيا گيا توغالب كاعتبار بهوگا يعنی اكثر اگر نهر كا پانى استعال بهواتو عثر واجب بهوگا اورا گرا كثر و ول چرسكا پانى استعال بهواتو عثر واجب بهوگا اورا گرا كثر و ول چرسكا پانى استعال بهواتو نصف عثر واجب بهوگا و اور اگر نهر اور شوب و يل سع پانى خريدا جا تا مهتو نصف عثر واجب موگا دادر اگر نهر اور شوب و يل سع پانى خريدا جا تا مهتو نصف عثر واجب مهر واجب موگاد و اور اگر نهر اور شوب و يل من عائى خريدا جا تا مهتو نصف عثر واجب مهر واجب موگاد اور اگر نهر اور شوب و يل من عائى خريدا جا تا مهتو نصف عثر واجب مهر واجب مهر واجب موگاد اور اگر نهر اور شوب و يل من عائى خريدا جا تا مهتو نسون سون و نسون مالدر المعتار ، صفحه 313 تا 316 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت )

**﴿2﴾** اس کابھی وہی تھم ہے جو پہلی صورت کا ہے کہ کا شنکار کا زمین کا مالک ہونا شرط نہیں۔

خَاتَهُ الْمُحَقِقِين علامه ابن عابدين شامى عَلَيْه الرَّعْمَه فرمات بين ان ملك الأرض ليس بشرط لوجوب العشر "يعن وجوب عشر مين كاشتكار كاما لك زمين بونا شرط بين \_

(ردالمحتار على الدرالمختار، صفحه 314 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

﴿3﴾ ال صورت مين نصف عشر واجب ہے۔

علامه علا وَالدين صَلَّفَى عَلَيْهِ الرِّحْمَة فرمات عِين: "أو سقاه بماء اشتراه " يعنی اگر پانی خريد کرآب پاشی کی تو نصف عشر واجب ہے۔ (درمحتار، صفحه 316، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مولا نا المجمعلى أعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "اور ياني خريدكر آبياشي بوليني وه

پانی کسی کی ملک ہےاس سے خرید کر آبیاش کی جب بھی نصف عشر واجب ہے۔

(بهارِشريعت، صفحه917 ، حلد 1، مكتبة المدينه)

**﴿4,5﴾ ان دونو ل صورتو ل ميں تھم وہي رہے گا۔** 

جبيها كه علامه علا وَالدين تَضَلُّفي عَلَيْ والدَّحْمَه فرمات عِبِين : "ويجب مع الدين" بعنى قرضه هونے كے

عَتَابُ النَّكُوٰعُ

فتشاوي أخالستث

(درمختار ، صفحه 314 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

ً باوجود بھی عشر (یانصف عشر) داجب ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزُوجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

سبب محمد فاروق العطارى المدنى 7 ذيقعده <u>142</u>2 هـ 22 جنورى <u>200</u>0ء

## مچی جانوروں کے اگائے گئے جارے پرعشر ہوگایا نہیں؟ کچھ

فَتُوىٰ 386 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک شخص اپنے کھیت میں جانوروں کے لئے روک لیتا جانوروں کا چارہ بیچنے کی غرض سے کاشت کرتا ہے بعدِ فصل کچھ تو بیچ دیتا ہے اور کچھا پنے جانوروں کے لئے روک لیتا ہے کیااس جارہ پر بھی عشر دینالازم ہوگا؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

اگر جانوروں کا چارہ با قاعدہ کاشت کیا تواس میں بھی عشر ہوگا چاہے اسے بیچے یانہ بیچے۔اس کئے کہالیں چیز جس سے زمین کے منافع مقصود ہوں اوروہ بالقصد کاشت کی جائے تواس میں عشر واجب ہوتا ہے۔

چنانچه تَنُوِيُرُالاَ بُصَارو دُرِّمُ خُتَارِيْس ہے: ''الا فیصا لایقصد به استغلال الارض نحو حطب وقصب .... و حشیش .... حتی لو اَشغل ارضه بها یجب العشر'' ترجمه:ان چیزول میں عشنہیں جن سے زمین کے منافع مقصود نہیں ہوتے جیسا کہ ایندھن ، نرکل ، گھاس لیکن اگر بالقصد انہیں زمین میں کاشت کیا توان میں بھی عشر واجب ہوگا۔ (ملتقطاً)

(تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 315 تا 316 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اس كتحت ثامى مين م: "وان المدار على القصد حتى لوقصد بذلك وجب

تَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

العىثىر "ترجم، : بشك مدارقصد برب الركهاس وغيره كوا كان كاقصد كيا توان مين بهي عشر واجب موالد (ردالمحتار على الدرالمحتار ، صفحه 315 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اور جوبعض کتابوں میں بیقید ذکر کی ہے کہ عشران چیز وں میں ہوگا جن کو کاشت کرنے کے بعد بیچیا بھی ہوتو وہ قیدا تفاقی ہے ضروری نہیں۔

چنانچ علامه شامی عَلَيْوالرَّحْمَه ''حتى لو اشغل ارضه بها يجب العشر '' کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں: ''وبیع ما يقطعه ليس بقيد ولذا أطلقه قاضيخان'' ترجمہ: اور جوکا ٹاجائے اسے بیچنے کی قيد ضروری نہیں اسی لئے امام قاضی خان نے اسے مطلقاً (بغیرقیدے ) ذکر کیا ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 316 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

تبه ابُوالصَّالِ فَكِيدَ الْكَالِيمَ القَادِيثِي النالِيالِ المُواكِّدِينِ المُعَالِمُ القَادِيثِي

17 رمضان المبارك <u>1426 ه</u> 22 اكتوبر <u>2005</u>ء

## 

فَتوىٰ 387 🐩

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا گرفصل کاعشر نہ نکا لا جائے تو گھر کے دوسرے افراد کے لئے کھاناٹھیک ہے یانہیں؟

بِسْوِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عشری زمین کی فصل کاعشر نکالنا واجب ہے اگر پہلے نہیں ادا کیا تو اب بھی ادا کرنا ضروری ہے اور گھر کے افراد کے لئے وہ فصل کھانا جائز ہے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں کیونکہ عشر نہ نکا لئے کا گناہ صاحب فصل پر ہے نہ کہ



ىب افرادېږ ـ

وَ اللهُ اَعْلَمَ عَزَّوَجُلُّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَنْ اللهُ اَعْلَمَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَنْ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهُ اللهُ

## هم مستحق بهن بهائی کوعشر دینا کیسا؟ آچه

فَتُومِيٰ 388 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا گر بندہ خود فقیر ہویا گھر میں ایک یا چندا فراد فقیر ہوں توعشر گھر میں استعال کر سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ا پنے بہن یا بھائی کو جوشری فقیر ہوں عشر دے سکتے ہیں۔ والدین، بیوی اور بچوں کونہیں دے سکتے۔ اسی طرح خود بھی عشر نہیں رکھ سکتے اگر چیشری فقیر ہوں کیونکہ عشر واجب ہونے کا سبب زمین نامی یعنی قابل کا شت زمین سے حقیقتاً پیداور کا ہونا ہے، اس میں مالک کے نی یا فقیر ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔

(ماخوذ من العنايه والكفاية ، صفحه 188 ،جلد 2 ، مطبوعه كو تُتْه)

فقيه النفس امام قاضى خان رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لَكُصَةَ بِينَ: "يصرف العمشر الى من يصرف اليه الزكاة" يعنى عشر براس خض كوديا جاسكتا ہے جس كوزكوة وى جاسكتى ہے۔

(فتاوي قاضي خان على هامش الهنديه ، صفحه 277 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

منب اَبُوالِصَارِّ فَكُمَّ مَقَالِهِ مَا القَادِرِيْ

5 جمادي الثاني 1427 ه 2 جو لائي 2006 ء

### هِ گُھر میں عشر کون نکالے؟ <sup>اِ</sup>

### فَتوىل 389 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کس آ دمی پر فرض ہے اور صاحب نصاب کون کہلا تا ہے؟ میر اسوال ہیہ ہے کہ ایک گھر میں چار بھائی رہتے ہیں سب کے نام پر زمین ہے کیان ان میں سے سب سے بڑے بھائی ہی زمین کی دیکھ بھال کرتے ہیں باقی سب چھوٹے ہیں تو کیا زکو ہ سب پر فرض ہوگی جبکہ زمین ہی کمائی کا واحد ذریعہ ہے؟

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللهُمَّرِ هِذَا يَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو قصاحبِ نصاب پرفرض ہے اور صاحبِ نصاب سے مراداییا تخص ہے کہ جس کے پاس ساڑ ھے سات تولیہ سونا یا ساڑھے بادی میں حاجتِ اَصلیہ کا قولہ سونا یا سائر ھے باون تولہ چاندی میں حاجتِ اَصلیہ کا اعتبار نہیں مطلقاً ان پرز کو قفرض ہے اور زکو قاتین شم کے مال پر ہے: ﴿1﴾ ثمن یعنی سونا چاندی ﴿2﴾ مالِ تجارت ﴿3﴾ سائمہ یعنی چَرائی پر چُھوٹے جانور۔

سوال سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ایک زرعی زمین چار بھائیوں کے نام ہے اور اس کی زکوۃ کیسے اوا کی جائے گی تواس کا جواب ہے ہے کہ زرعی زمین پرکوئی زکوۃ نہیں بلکہ اس زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اُگائی جانے والی شے کی پیداوار پر اوا کیا جاتا ہے لہذا جو بھی اس پیداوار کا مالک ہوگا وہ عشر اوا کرے گاخواہ صاحب نصاب ہو یا شرعی فقیر ہو، مجنون ہویا نابالغ ہی کیوں نہ ہو، ان سب پرعشر دینا واجب ہے۔ اب زمین کی سیرانی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں بعض لوگ بارش اور نہر وغیرہ سے زمین کو سیراب کرتے ہیں اور بعض لوگ بارش اور نہر وغیرہ سے زمین کی پیداوار پر سیراب کرتے ہیں اور بعض لوگ بارش کی پیداوار پر سیراب کرتے ہیں اور بعض لوگ ٹیوب ویل یا ٹیوب ویل سے خرید کر پانی استعمال کرتے ہیں۔ زمین کی پیداوار پر عشر (زمین کی پیداوار اور مین کی پیداوار کا بیسواں حصہ ) واجب ہونا زمین کی سیرانی کے طریقے پر

﴿ فَتَنْ الْمُؤْلِثَتُ ﴾ ﴿ فَتَنْ الْكُوعَ ﴾

ہے اور آپ کی زمین کی سیرانی کا طریقہ معلوم نہیں لہذا ہے تعین نہیں کیا جاسکتا کہ آپ کی زمین کی پیداوار پرعشر واجب ہے یا نصف عشر۔

عشر کے احکام جاننے کے لئے آپ تفصیل روانہ فرمائیے یا پھرعشر کے احکام نامی رسالہ کا مطالعہ فرمائیں جو دعوتِ اسلامی کے اشاعتی إ دارے مکتبۃ المدینہ پردستیاب ہے بیرسالہ خاص کر کاشتکاروں ہی کی رہنمائی کے لئے تحریر کیا گیا ہے۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَوْدَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ اَعْلَمْ عَلَ عتب علی می المحالی می می المحالی الفاریخی المحالی الفاریخی می معبان المعظم 1428 م 30 اگست 2006 ء

### چ عشر کے مصارِف کیا ہیں؟ چو

فتوى 390 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

**﴿1﴾** عشر کے کیامصارف ہیں؟

﴿2﴾ کیاعشر کا مال بغیر حیلہ کے رفاہ عامہ مثلاً قبرستان میں پانی ، جنازہ گاہ کی وُسعت وغیرہ میں خرچ کیا جاسکتا

ہے؟ سائل: محمد ایوب (مرکز الاولیاء لاہور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ہا﴾ عشر کے وہی مصارف ہیں جوز کو ۃ کے ہیں۔

جيهاك تنويرُ الْأَبْصَار مِين علامة تمرتاثى نے كتاب الزكوة مِين جہال زكوة كے مصارِف بيان كے وہال

إَفَتُ النَّافِيُ الْفَالِسُنَّتُ النَّهِ وَ النَّافِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فرماتے بیں: 'باب المصرف ''لينی ذكوة كے مصارف\_

(تنويرالابصار، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اس کے تحت علامه علاؤالدین صَفْلَقی عَلیْهِ الرَّحْمَهُ فرماتے ہیں: ''ای مصرف الزکاۃ والعشر '' یعنی بیراب زکوۃ اور عشر دونوں کے مصارف کے بارے میں ہے۔ (درمعتار، صفحه 333، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

اورمصارِفِ زکوۃ درج ذیل ہیں: (1) فقیر، وہ ہے جس کے پاس حاجاتِ اَصلیہ کے علاوہ نصاب سے کم مال ہو۔ (2) مسکین، وہ ہے جس کے پاس کچھنہ ہو۔ (3) عامل، اس کواس کے ممل کی مقدارز کوۃ میں سے دیا جائے مال ہو۔ (4) مکا تب غلام۔ (5) ایسامقروض کہ قرض نکا لئے کے بعداس کے پاس نصاب باقی ندر ہے۔ (6) فی سبیل اللہ لین فتاج مجاہد۔ (7) مسافر جس کی ملک میں مال ہوگریاس نہ ہو۔

الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

إِثْمَاالصَّكَ فَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْسَلِكِيْنِ
وَالْعُلِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ وَقُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْعُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَاجْنِ
اللَّهِ اللهِ عَلَيْمُ (باره 10 التوبة: 60)

تسر جمهٔ کنز الایمان: زکو ة توانبین لوگوں کے لئے ہے مختاج اور نرے نادار اور جوائے خصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے اُلفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور مسافر کو بیٹھ ہرایا میں اور مسافر کو بیٹھ ہرایا ہوافرض ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

علامتم سالدین تمرتاشی عَدَیْهِ الرَّحْمَه مصارِفِ زَلَا ة بیان کرتے ہوئ ارشا وفر ماتے ہیں: '' هو فقیر و هو من له اُ دنی شیء و مسلکین من لاشیء له و عامل فیعطی بقدر عمله و مکاتب و مدیون لا یہ ملك نصابا فاضلا عن دینه و فی سبیل الله و هو منقطع الغزاة و ابن السبیل و هو من له مال لا معه ''نینی مصارِفِ زَلَوة ورج ذیل ہیں: (1) فقیر، اور فقیروه ہے جس کے پاس اوئی چیز (نصاب ہے کہ مسال لا معه ''نینی مصارِفِ زَلَوة ورج ذیل ہیں: (1) فقیر، اور فقیروه ہے جس کے پاس اوئی چیز (نصاب ہے کہ و یا کے بعد اس کے پاس نصاب باتی نہ رہے۔ دیا جائے گا۔ (4) مکا تب غلام۔ (5) ایسامہ یون ہے کہ و ین نکا لئے کے بعد اس کے پاس نصاب باتی نہ رہے۔

### ﴿ فَتَنُاوَىٰ الْمُلِسَنَّتُ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ ﴾

(6) فی سبیل الله، اور بیرو در محص ہے جو مال نہ ہونے کی وجہ سے غازیوں سے جُدا ہو گیا ہو۔ (7) مسافر جس کی مِلک ً میں مال ہو گریاس نہ ہو۔ (تنویر الابصار ، صفحہ 333 تا 340 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

﴿2﴾ عشر کا مال ان کاموں کے لئے استعال نہیں کر سکتے کیونکہ عشر کے وہی مصارِف ہیں جوز کو ق کے ہیں اور جس طرح ز کو ق میں کسی شخص کو ما لک بنانا ضروری ہے اسی طرح عشر میں بھی ضروری ہے۔

تَنُوِيُو الْاَبُصَارِو دُرِّمُخُتَارِ مِيْنَ ہے: 'يشترط ان يكون الصرف تمليكا ..... لايصرف الى بناء مستجد ولا الى كفنِ ميت ''ترجمه: زكوة وعشركى ادائيكى ميں بيشرط ہے كه ترج بطورِتَملِيك موللمذامسجد بنانے اوركفن ميّت ميں خرچ نہيں كرسكتے''(ملتقط)

(تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 341 تا 342 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اورا گران کاموں میں ضرور تأ استعال کرنا جا ہیں تو اس کا طریقہ بیہے کہ پہلے کسی فقیر شرعی کی مِلک کریں اور پھروہ ان کاموں میں خرچ کردے۔

دُرِّمُخُتَار میں ہے: 'أن الحیلة أن یتصدق علی الفقیر ثم یاسرہ بفعل هذه الاشیاء '' ترجمہ: زکوة وعشر کی رقم کوان کاموں میں خرچ کرنے کا طریقہ ہیہے کہ پہلے فقیر پرتقد ق کرے پھراسے ان افعال میں خرچ کرنے کا کہے۔ (درمحتار، صفحه 343، حلد 3، دارالمعرفة بیروت)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رُسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كتبسف

محمد هاشم خان العطارى المدنى 01 ربيع الاول <u>1431</u> ه

### المنتزك زمين كاعشرنكا لنحاطريقه

فَتُوىٰي 391 🦫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم پانچ بھائی ہیں اور ہمارار ہن ﴿

﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾

سہن، زمین وغیرہ سب اکٹھاہے مگرز کو ۃ وعشرادانہیں کیاجا تا۔ہم دو بھائیوں نے دوسروں سے کہاہے کہز کو ۃ وعشرادا ' کریں نہیں تو ہم علیحدہ ہوجائیں گے۔اس بات پرامی ناراض ہوگئی ہیں ہم کیا کریں،جداہوکرا پناعشروز کو ۃ ادا کریں یاامی کی بات مانیں؟

### بِشْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کی والدہ اگرز کو ق وعشرادا کرنے کی بات پر ناراض ہوئی ہیں تو ان کا ناراض ہونا ہے جاہے اوراس میں ان کی بات ہر گرنہیں مانی جائے گی۔

حدیث شریف میں ہے: 'لا طَاعَةَ لاَّحدِ فِی مَعْصِیةِ اللّٰه تَعَالٰی '' یعنی جس کام سے اللّٰہ تعالٰی ک نافر مانی ہوتی ہواس میں کی اطاعت جائز نہیں۔ (کنزالعمال ، صفحہ 27 ، حلد 6 ، مطبوعہ ملتان)

لیکن ظاہر ہے ہے کہ وہ جدا ہونے کی بات پرخفا ہوئیں۔اس صورت میں آپ ان کی بات پرغمل کرتے ہوئے دیگر بھائیوں سے جدانہ ہوں،اورآپ کے دیگر بھائی اگر عشر وزکو ۃ ادانہیں کرتے تو آپ دونوں بھائی اپنے حصے کاعشر اور جوزکو ۃ بنتی ہوتو وہ بھی اداکر دیں۔اس طرح ان شاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں بری الذمہ ہوجائیں گے۔گر ساتھ ہی دیگر بھائیوں کو بھی حسن تدبیر سے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اپنے حصے کاعشر اور جس جس پرزکو ۃ بنتی ہو وہ اداکر نے کامد نی ذہین دیے رہیں۔انہیں ذکو ۃ وعشر ادانہ کرنے کی وعیدیں اور اداکر نے پر بشارتیں سنائیں اور اپنے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ انہیں بھی قبر وجہتم کے عذابات سے نجات دلانے کی کوشش فرماتے رہیں۔اس کے لئے ان کی دعوتِ اسلامی کے اجتماعات میں شرکت اور مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب بنائیں اور امیر الہسنّت حضرتِ علامہ مولا نامحہ الیاس عطار قادر کی دکھئے ہوئے انہوں در میگر مبلّغین دعوتِ اسلامی کے بیانات سنائیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي نورالمصطفى العطاري المدني 23 محرم الحرام 1430 ه الجواب صحيح

عَبُنُ المُذُنِئِ فُضِيل َ ضَا العَطَارِئُ عَفَاعَثْلِللا



# هي گندم پرزكوة كاحكم؟ أي

فَتُوىٰي 392 🎤

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ کیا گندم پر بھی زکو ہ فرض ہوتی سائلہ: ہنت ِ اکرم (فیصل آباد)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگر گندم کو پیچنے کے لئے خریدا ہے تو سال گزرنے پرز کو ۃ فرض ہے جبکہ وہ مقدار خودیا دوسرے مالِ ز کو ۃ کے ساتھ مل کرنصاب کی مقدار میں ہو مثلاً ایک سال کے گزرنے پر بقدرِ نصاب گندم د کان میں موجود تھی تو اس کی زکو ۃ دی جائے گی۔

دوسری صورت ہے ہے کہ سی نے گندم اپنے کھانے کے لئے گھر میں رکھی ہو چونکہ بیاب مال نامی نہرہی اس لئے اس پرز کو ۃ فرض نہ ہوگی۔ ز کو ۃ فرض ہونے کے لئے مال کا نامی ہونا شرط ہے۔

چِنانچِ فَتَاوى عَالَمُكِيرى مِن بِي مِي: "منها كون النصاب ناميا" (فتاوى عالمگيرى، صفحه 174، حلد 1، دارالفكربيروت)

تیسری صورت رہے کہ کسی شخص کے پاس ایسی زمین ہوجس کو بارش، نہریا نالے کے پانی سے سیراب کیا معاہد مراہد نال نام کا گاڑی اس سراء و تعین میں جہ رہائی مراہد کا ان دور کا

جا تا ہواوراس زمین سے اگر گندم نکلے گی تو اس کاعشر یعنی دسواں حصہ اللّٰہ کی راہ میں دینالا زم ہوگا۔

چنانچه فَتَاوىٰ عَالَمُكِيُرى مِين ہے: ''یجب العشر عند ابی حنیفة فی كل ما تخرجه الارض من الحنطة والشعیر'' ترجمہ: امام اعظم كزديك عشر مراس چيز پرواجب ہے جوز مين سے فكلے خواہ

تخطي الشاقة

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 186 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

وه گندم ہو یابھو \_

وَ اللهُ اَعْلَم عَوْدَجَلُ وَ لَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ اَعْل كتب ه اَبُوعُ مَّنَ عَلَى الْمِسْعِ الْعَطَّا رَخِي الْمَانِ فِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الجواب صحيح محمد فاروق العطارى المدني



فَتُوىٰي 393 🎥

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہمارے گھر میں ہندؤوں کے زمانہ کا دفینہ دفن ہے ہم اس کو نکا لنا چاہتے ہیں تو ہمارااسے نکا لنا شرعاً کیسا ہے؟ اس کوکون نکا لے اور کیسے نکا لے؟ کچھ عاملین حضرات سے پنة کیاوہ کہتے ہیں دفینہ پرکوئی جن بیٹھا ہے اور وہ پہلوٹھی یعنی سب سے بڑا بیٹا ما نگ رہا ہے یعنی وہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم وہ دفینہ نکالیس تو شرعاً خراج وز کو ق کا کیا تھم ہے؟ کیااس معاملہ کے لئے امیر اہلسنّت کے تعویز ہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

 فَتُ الْحَالِثَ الْحَالِثَ الْحَالِثَ الْحَالِثَ الْحَالِثَ الْحَالِقَ الْحَالِثَ الْحَالِقَ الْحَالِقُ الْحَلِقَ الْحَلِقِ الْحَلِقَ الْحَلِقِ الْحَلِقَ الْحَلِقِ الْحَلِقَ الْحَلِقَ الْحَلِقَ الْحَلِقَ الْحَلِقَ الْحَلِق

میں اس طرح اندھابا ولا ہوجانا کہ خلاف ِشرع واضح اَحکام بھی یا وندر ہیں پوچھنے کی نوبت آئے افسوس کی بات ہے۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

عَبُّلُ الْمُنُ نِنِ فُضَلِ مَ ضَالِكُ الْمُكَانِي عَفَاعَنُ الْمُلَيْ 11 حمادى الاولى <u>1429</u> ه 17 مئى <u>2008</u>،

# ﴿ خُراجی زمین سے کیا مراد ہے؟ ﴾

فَتُوىٰ 394 ﷺ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ خراجی زمین سے کیا مراد ہے؟ پینچہ اللّٰہ الدِّ محمٰنِ الدِّحِیْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

خراجی زمین سے مراد وہ زمین ہے جوشہر کے فتح ہونے کے بعد مجاہدین پرتقسیم نہ کی گئی ہوبلکہ وہی لوگ

برقر اررہے ہوں یا وہاں کفاربس گئے ہوں۔

جيباكه صَدرُ الشَّرِيْعَه فرمات بين: 'جوشهربطورِ ملح فتى هويا جولاً كرفتى كيا گيا مُرمجابدين پرتقسيم نه هوا بلكه

وہاں کےلوگ برقر ارر کھے گئے یا دوسری جگہ کے کا فروہاں بسادیئے گئے، یہ سب خراجی ہیں۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 446 ، حلد 2 ، مكتبة المدينه)

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلٌ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

كتبـــــه

اَبُوالصَّالِ فَحَكَّدَ فَاسِمَ اَلْقَادِيُّ عَ 03 جمادى الثاني <u>1428</u> ه 19 جون <u>200</u>7ء



### چوشرٹھیکیداراور کا شتکار دونوں دیں گے یاصرف کا شتکار دے گا؟ پھ

فَتُوىٰ 395 🦫

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلمہ کے بارے میں کہ جس شخص نے زمین ٹھیکے پر لی ہوئی ہوکیا وہ عشرادا کر ہے گا اور گرے گا تو ٹھیکہ نکال کرعشرادا کر ہے گایا ٹھیکہ نکالنے سے پہلے ادا کر ہے گا اور آگر پہلے ادا کر نے کا حکم ہے تو جس کی زمین اپنی نہیں ہے اس کو نفع کم ہوگا حالانکہ محنت دونوں کی ایک طرح کی ہوتی ہے مثلاً زید کی اپنی زرعی زمین ہے وہ اس کا عشر ادا کرتا ہے اور بکر نے زمین ٹھیکے پر لی ہے وہ بھی عشرادا کرتا ہے مگر دونوں کے نفع میں بہت فرق آجا تا ہے یعنی زیدا گرعشر کی ادائیگی کے بعد آخرا جات بھی نکال لے تو اس کو اچھا خاصا نفع حاصل ہوجا تا ہے جبکہ بکر کوعشر کی ادائیگی اور آخرا جات نکا لئے کے بعد ٹھیکے کی رقم بھی نکالنی ہوتی ہے اس لئے اس کو نفع کم ماتا ہے۔ اب جھے معلوم یہ کرنا ہے کہ کام دونوں کا ایک طرح کا ہے اور نفع ایک کو کم اور دوسر ہے کو زیادہ مل رہا ہے تو کیا ایسانہیں ہونا چا ہے کہ جس نے زمین ٹھیکے پر لی ہوئی ہے یہ ٹھیکے کی رقم نکال کر بقیہ میں سے عشرادا کرے؟

سائل: محدنديم عطارى ولدمختارا حمر آرائيس ( پيكنبر L - 113/12 تحصيل چيچه وطنى مضلع ساميوال ) بيشيد الله الرَّحْم ان الرَّحِينِيد

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بِعَوْنِ الْمَهُولِ الْمُعَلِدِ بِلِى مُولَى مُواسِ سے حاصل مونے والی فصل کا عشراسی پرلازم مُوتا ہے زمین کے مالک پرلازم نہیں ہوتا۔

چنانچه دُرِّمُخُتَارِ مِیْن ہے: "والعشر علی المؤجر وقالا علی المستأجر وفی الحاوی وبقوله ما نأخذ " يعنی ام م اعظم كنزد يك عشر ما لك زمين پر ہے اور صاحبين كنزد يك اس پر ہے جس نے

زمین ٹھیکہ پرلی ہے اور حاوی قدس میں ہے کہ ہم صاحبین کے قول کو لیتے ہیں۔

(درمختار ، صفحه 325 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّوِيعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی امجرعلی اعظمی عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرماتے ہیں: '' زمین جو زراعت کے لئے نفتری پردی جاقی ہے امام صاحب کے نزدیک اُس کاعشر زمیندار پر ہے اور صاحبین کے نزدیک کاشتکار پر اور علامہ شامی نے بیٹے قیق فرمائی کہ زمانہ کے اعتبار سے اب قولِ صاحبین پڑمل ہے۔''
ربھار شریعت ، صفحه 921 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

چنانچہ شَیْخُ الْاِسْلاَم وَ الْمُسْلِمِیْن شاہ امام احمد رضاخان علیّه رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: ''صاحبین کا مذہب یہ جنانچہ شَیْخُ الْاِسْلاَم وَ الْمُسْلِمِیْن شاہ امام احمد رضاخان علیّه رخمهٔ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں اور تا میں نفذی سُری ہے کہ عشر صرف کا شنکار پر ہے اس پرفتو کی دینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ان ملکوں میں جہاں اُجرت میں نفذی سُری موقی ہوتی ہے وہاں اسی پرفتو کی ہونا جا ہے'' (فتاوی رضویہ، صفحہ 203، جلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

اورمسئلۂ شرعیہ کسی کی عقلی تو جیہ سے نہیں بدلتا زمین کاٹھیکہ نکا لئے سے پہلے حاصل ہونے والی کمل فصل میں سے عشر کی ادائیگی میں قرض وغیرہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔

صَدرُ الشَّرِيعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتی مجمد المجدعلی اعظمی عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرماتے ہیں: ''جس چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہواس میں کل پیداوار کاعشر یا نصف عشر لیاجائے گایے ہیں ہوسکتا که مصارِف زراعت ہل، ہیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والول کی اُجرت یا ہے وغیرہ نکال کرباقی کاعشریا نصف عشر دیاجائے۔'' ہیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والول کی اُجرت یا ہے وغیرہ نکال کرباقی کاعشریا نصف عشر دیاجائے۔'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 918 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

دُرِّمَخُتَار میں ہے: "يجب مع الله ين" يعنی اگر چکسی پروين مواس پر می عثر واجب ہے۔ (درمختار، صفحه 314، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

اور جہاں تک آپ کا اعتراض ہے تو ایسا اعتراض تو ہر کم کمانے والا اپنے سے زیادہ مالدار کے بارے میں اور جہاں تک آپ کا اعتراض ہے تو ایسا اعتراض تو ہر کم کمانے والا اپنے سے زیادہ مال کمانے پر کرسکتا ہے کیا اس طرح شریعت کا حکم بدل جائے گا ہر گرنہیں قربانی واجب ہونے کے لئے کم سے کم ساڑھے باون تولے چاندی کے مساوی رقم حاجت اِصلیہ سے کم ساڑھے باون تولے چاندی کے مساوی رقم حاجت اِصلیہ سے کا کا مالیت کا سامان

﴿ فَتَنَا فِي الْفَاتِ الْفَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حاجت ِاصلیہ سے زائد جس کے پاس ہوتو واجب ہوتی ہے جس کی مالیت آجکل ساٹھ ہزار کے قریب بنتی ہے تواسے بھی قربانی کرنی واجب تو کیا کوئی کم آمدنی والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فربانی کرنی واجب تو کیا کوئی کم آمدنی والا یہ کہہ سکتا ہے کہ امیر براس کے پیسوں کے مطابق زیادہ قربانیاں واجب ہونی چاہئے تھیں، ہرگز نہیں۔

یونہی جس کا اپنا مکان ہووہ مکان کرائے پر دے کر کرا یہ وصول کر ہے اور جس کا مکان نہ ہووہ کرایا دے تو کیا کرائے داریہ کہہ سکتا ہے کہ مالک مکان سے مکان چھین لیا جائے یا مجھے بھی مکان دلایا جائے وہ تو بڑے آرام سے ذاتی مکان دے کر بیسہ کمار ہا ہے اور مجھے دوسرے ذرائع سے محنت کر کے کمانے کے بعد کرائے کی مد میں بیسے دینے پڑر ہے ہیں یہ عجیب وغریب فکری غلطی بھلا شکوہ و شکایت کے علاوہ اور کیا ہے؟ مسلمان کا کام اعتراض وشکوہ شکایت کے ملاوہ اور کیا ہے؟ مسلمان کا کام اعتراض وشکوہ شکایت کرنا نہیں ماننا اور کمل کرنا ہے بیسہ آنے جانے والی چیز ہے اور رب تعالیٰ کی دَین ہے جسے چاہے جتنا چاہے وہ دے جسے ملے وہ شکر کرے اور جسے نہ ملے یا تنگی میں ہوتو صبر کرے یہ مسلمان پر لازم ہے اگر اس طرح مسائل شرعیہ کے مقابلے میں عقل کے اُلے گھوڑے دوڑ انے شروع کئے تو شیطان لعین کے فریب میں مبتلا ہوکر گراہی کے گڑھے میں مقابلے میں متلا ہوکر گراہی کے گڑھے میں ہو یا نہ ہو جو کا مطلب یہ بیس کہ جس کی حکمت ہی حکمت ہی کہ تا اگر میں ہو یا نہ ہو جو کا مطلب یہ بیس کہ جس کی حکمت ہی میں ہو یا نہ ہو جو کا مطلب یہ بیس کہ جس کی حکمت سمجھ منہ آئے اس مسکلہ ہی کی تبدیلی جائے حکمت ہمارے علم میں ہو یا نہ ہو جو ضروری بات کو مانے وہ سیرھی راہ پر ہے اللہ تعالی مل کی تو فیق عطافر مائے۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم

كتبــــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا عطاري المدني 20 شوال المكرم 1432م 19 ستمبر 2011م

الجواب صحيح عَبَّلُا الْمُنُنِثِ فُضِيلِ مَضَالِكِطَالِحَطَارِئَ عَفَاعَثَلَالِكِ

حضرت عبدالله بنعمرضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ حضورا قدر صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: ''ماعبدالله بشی ءاُ فضل من فقه فی دین'' ترجمہ:الله تعالیٰ کی عبادت کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ نہیں کی جاسکتی جوفقہ سے افضل ہو۔(یعنی دین میں غور وفکر کرناسب سے افضل عبادت ہے) (شعب الایمان فصل فضل العلم الخ، حدیث 167)



### المجامية كننے سے بہلے عشر دیا جاسكتا ہے؟ اللہ

فَتوبي 396 🎇

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسکہ کے بارے میں کہ کیا کھیتی کٹنے سے پہلے عشر دیا سائل:محدساحد جاسكتاہے؟

بشيرالله الرئحمن الرّحيم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جب کھیتی اور پھل نفع کے قابل ہو جائے اگر چہا بھی کٹنے کے قابل نہ ہوتو اس کاعشرا دا کر سکتے ہیں۔

حضرت علامه علا وَالدين صَلَفَى عَلَيْهِ الرَّحْمَ، دُرَّمُ خُعَاد مِن قُل كرتے بين: 'ويوخذ العشر عند

الاسام وعند ظهور الثمرة وبدو صلاحها ''امام اعظم عَلَيْهِ الرَّحْمَة كِنزد يَكِ بِهِل ظاهر مونه اوراس كانفع

طام مونے کے وقت اس کاعشر لیاجائے گا۔ (درمختار ، صفحه 321 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اس كتحت علامه محدابن عابدين عليه الرَّحْمَه رَدُالُمُحْتَار مِين لكت بين: 'واختلفوفي وقت العشر في الشمار والزرع فقال ابوحنيفة وزفريجب عند ظهور الثمرة والامن عليها من الفساد وان لم يستحق الحصاد اذا بلغت حدا ينتفع بها "لعني كالوركيتي مين عشرك وقت ك باركمين اختلاف ہےامام الائمَدامام اعظم ابوصنیفداورامام زفرعَ کَیْهِمَا الدَّحْمَة کے نز دیک جب پھل ظاہر ہوجائیں اوران کے فساد کا ندیشہ نہ ہوتو اس وقت عشر واجب ہوجائے گا جبکہ نفع کے قابل ہوجا ئیں اگر چہابھی کٹنے کے قابل نہ ہوں۔ (ردالمحتار على الدرالمختار، صفحه 321، جلد 3، دارالمعرفة بيروت)

صَدِدُ الشَّويُعَه، بَدرُ الطَّويقَه حضرت علامه مولانا محرام جعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة بها يشر ليت مين لكھتے ہيں: ''عشراس وفت لیا جائے جب پھل نکل آئیں اور کام کے قابل ہو جائیں اور فساد کا اندیشہ جاتارہے،اگر چہابھی عَتَابُ النَّكُوٰفَ

(بهارشريعت ، صفحه 919 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

۔ توڑنے کے لائق نہ ہوئے ہوں۔''

= ﴿ فَتُسُاوِي كَا أَفِلُسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

أَنُوهُ مَنَّا كَالَهُ الْمَاكِنَّ الْمَاكِنَّ الْمَاكِنَّ الْمَاكِنَّ الْمَاكِنَّ الْمَاكِنَ الْمَاكِنَ الْمَ 4 رجب المرجب 1433م ه 26 مئي 2012مء

### المراغ ٹیوب ویل سے سیراب ہوتو کتناعشر دیا جائے گا؟ کچھ

فَتُوىٰ 397 ﷺ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میراسیب کا ایک باغ ہے جس کوٹیوب ویل سے سیراب کیا جاتا ہے جس کا ہر ماہ کا بل 4000 دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی اُخراجات ہیں مثلاً کسان کی مزدوری ، دلال کا کمیشن ،ٹریکٹر کا کرایہ وغیرہ توعشران تمام خرچوں کو باغ کی قیمت سے نکال کر دیا جائے گا ، یاباغ کی قیمت میں شامل کر کے دیا جائے گا ؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عشریانصف عشر باغ کی قیمت پزہیں ہوتا بلکہ باغ کی کل پیداوار پر ہوتا ہے اور پیداوار سے زراعت، مزدوری، دلال کا کمیشن وغیرہ نہیں نکالا جائے گا بلکہ کل پیداوار پرجس میں اَخراجات بھی شامل ہوں عشر یا نصف عشر ہوگا اور صورت مسئولہ میں کل پیداوار کا بلیبوال حصہ واجب ہے۔

صَدرُ الشَّرِيعُه، بَدرُ الطَّرِيقَه علامہ مفتی محمد امجہ علی اعظمی رَخْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَی عَلَيْه ارشا دفر ماتے ہیں: جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشریعنی دسواں حصہ واجب ہے اور جس کی آبیاشی چرسے یا ڈول سے ہواس میں نصف عشریعنی بیسواں حصہ واجب ہے اور پانی خرید کرآبیا شی ہویعنی وہ پانی کسی کی مِلک ہے اُس اُنگی ہے سے معالی میں نصف عشریعنی بیسواں حصہ واجب ہے اور پانی خرید کرآبیا شی ہویعنی وہ پانی کسی کی مِلک ہے اُس ﴿ فَتَسَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ وَتَسَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ النَّالَةُ وَ اللَّهُ النَّالِحُوالِيَّالُ

ے خرید کرآ بیاش کی جب بھی نصف عشر واجب ہے۔

جس چیز میں عشر یا نصف عُشر واجب ہواس میں کل پیداوار کاعشر یا نصف عشر لیاجائے گا مینہیں ہوسکتا کہ مصارِفِ زراعت ہل، بیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اُجرت یا بیج وغیرہ نکال کر باقی کاعشر یا نصف عشر دیاجائے۔

(بھارِ شریعت ، صفحہ 918 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

كتبيب به كتبيب به كتبيب به كتبيب به كالمُوالصُّالِ فُكِمَّدَ قَالِمَ الْفُادِيِّ فُكَمَّدَ الْمُوالِثُ الْمُؤْكِدِينَ فَي 142 مِنْ 142 مِنْ الْمُورِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُورِدِينَ الْمُورِدِينَ الْمُورِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُومِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُعِينَا لِينَا الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤ

## پی کیا کیل کی کا شنکاری میں اُخراجات مِنْہا ہوں گے؟ کچھ

فَتُوىٰ 398 را

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں که زید کا شدکار ہے اس کے بھلوں کے درخت ہیں جس سے اس کے گھر کا گزراوقات ہوتا ہے جب یہ پھل درختوں پر تیار ہوجا تا ہے تو زیداس کو بیچنے کے درخت ہیں جس سے اس کے گھر کا گزراوقات ہوتا ہے جب یہ پھل درختوں پر تیار ہوجا تا ہے تو زیداس کو بیچنے بازار سے گھاس، پیپراور پٹیاں وغیرہ اُدھارلا تا ہے تو کیازید کوان اشیاء کی رقم ان بھلوں کی قیمت میں سے دکال کر بقیہ پرعشر دینا ہوگا یا بھلوں کی ٹوٹل قیمت میں سے عشر دینا ہوگا ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بھیلوں کی ٹوٹل قیمت میں سےعشر دینا ہوگا اور یہ یا درہے کہ ہرفصل پرعشر یعنی فصل کا دسواں حصہ دینا لازم نہیں ہوتا بلکہا گرایسی زمین ہے جس کو بارش ،نہریا نالے وغیرہ ( بغیراجرت اداکئے ) کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے اور جس فصل کو ڈول وغیرہ کے ذریعے پانی دیا گیایا اپنے ٹیوب ویل سے پانی دیا ﴿ فَتَنَا فِي الْفَائِثَةِ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُولَا ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُولَا ﴾ ﴿

گیااس میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہے اور اگر دونوں طرح سے آبیاشی کی توجس سے زیادہ آبیاشی کی اس کا عتبار ہوگا۔

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهِ وَسَلَّم كَاللهِ وَسَلَّم كَاللهِ وَسَلَّم كَاللهِ وَسَلَّم كَاللهِ وَسَلَّم كَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّ

المتخصص فى الفقه الاسلامى محمد ماجد رضا العطارى المدنى 9 شعبان المعظم 1428م 201 اگست 2007ء

الجواب صحيح اَبُوالصَالِ فَكَمَّدَهَ الْعَالِمَ الْقَادِيِكُ

فتوى 399 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ گندم سے حاصل ہونے والے بھوسے برعشرہے یانہیں؟ سائل: محمد ساجدعطاری (بادامی باغ، مرکز الاولیاء، لاہور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

گندم کی فصل میں چونکہ دانے مقصود ہوتے ہیں بھوسہ مقصود نہیں ہوتااس لئے صرف گندم کے دانوں پرعشر ہے بھوسے پڑئییں۔

صاحب بدايه علامه بربان الدين رَخْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهُ لَكُصَةَ مِينَ : "بخلاف السبعف والتبن لأن المقصود الحب والتمر دونهما "ترجمه: كجورك پتول اور بجوت برعش نهيل مي كيونكم قصود كجوري اور دانه او لين ، صفحه 218 ، مطبوعه لاهور) دانے ہوتے ہيں نہ كه پتا اور بجوسه (هدایه اوّلین ، صفحه 218 ، مطبوعه لاهور)

يونى بَحُرُ الرَّائِق وتَبِينُ الْحَقَائِق مِن بَيْ الْكَائِق مِن بَيْ اللهِ عَلَى ما لا يقصد به استغلال الأرض لايجب فيه

﴿ فَتَنَافِئُ آهِٰلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْأَوْفَ ﴾

العد شر و ذلك مثل السعف والتبن "ترجمه: ہروہ چیز جس سے زمین كا نفع حاصل كرنا مقصود نہيں ہوتااس میں عشر واجب نہيں جسیا كہ مجور كے بيتے اور بھوسہ۔ (تبيين الحقائق، صفحه 292 ، حلد 1 ، مطبوعه ملتان)

مفتی محمد امجد علی اعظمی رخمهٔ الله و تعالی علیه کصفے ہیں: ' جو چیزیں الیم ہوں کہ اُن کی پیداوار سے زمین کے منافع حاصل کرنامقصود نہ ہوائن میں عشر نہیں، جیسے ایندھن، گھاس، زکل، سندھا، جھاؤ، کھجور کے پتے ، طمی، کپاس، بیگن کا درخت، خربزہ (خربوزہ)، تربز (تربوز)، کھیرا، کگڑی کے نیج ۔ یو ہیں ہرقتم کی ترکاریوں کے نیج کہ اُن کی کھیتی سے ترکاریاں مقصود ہوتی ہیں، نیج مقصود نہیں ہوتے۔' (بھارِ شریعت، صفحہ 917، جلد 1، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

سبب به المُوالصَّالُ فُحَمَّدُ قَالِيَهُمُ الْقَادِيِّ فَي الْمُعَالِّ فُحَمَّدُ قَالِيهُمُ الْقَادِيِّ فَي 2012ء و 1432ء و 1

### ہے ۔ پھی عشری ادائیگی قرض نکا لنے کے بعدی جائیگی یا پہلے؟ کچھ

فَتُوىٰ 400 🖟

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک بندے کے اوپر قرض ہو اوروہ جوفصل کاشت کرے اس فصل میں سے قرض زکال کرعشر دیا جائے گا یاعشر کل فصل پر ہوگا؟

سائل: محمداجمل نورانی (ضلع نظانه)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عشركل بيداوار بربهوتا ہے قرض اور ديگراَ خراجات نہيں نكال سكتے۔ دُرِّ مُــُحُتَاد ميں ہے:''ولا يــمـنـع

#### الكافيات المساحدة

الدين وجوب عىشىر وخراج و كفارة "ترجمه: وجوبِ عشر ، خراج اور كفاره ميں قرض مانع نہيں۔

(درمختار، صفحه 212 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وجه بيان كرتے ہوئے علامہ شامى رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فرماتے بين: "لانهما مؤنة الارض النامية حتى يجب في الارض الموقوفة وأرض المكاتب "ترجمه: خراج وعشرز مين نامى كى پيراوار بين يهال تك كه موقوفه ومكاتب كى زمين پر بھى واجب ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 212 ، جلد 3 ،دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

كتــــــه

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 23 ربيع الآخر 1431، ه 09 اپريل <u>2010،</u> ء

الجواب صحيح الفالط المنافع الم

## 

فَتُولِي 401 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا فقیر پر بھی عشر واجب ہے یا

نہیں؟

بِشْوِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عشر زمین کی پیداوار پر ہوتا ہے، اب وہ زمین کسی کی بھی ہو، چاہے کسی بچے کی ہویا فقیر کی ہو،عشر واجب ہونے کیلئے جس طرح عاقل، بالغ ہونا شرط نہیں ہے اسی طرح غنی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔

جِيا كه عِنَايَه شَرَحُ هِدَايَه مِن عِ: "أن الغني صفة المالك والمالك في باب العشر غير

www.dawateislami.net

فَتَ اللَّهُ اللَّ

معتبر حتى يجب فى أراضى المكاتب والصبى والمجنون والأراضى الموقوفة على المساجد فكيف بصفته وهو الغنى "ترجمه بغنى بوناز مين كم الككي صفت ہے اور عشر ميں تو ما لك بو اعتبار نبيل ہے (يعنى عشر واجب بونے كيئے ضرورى نبيل ہے كه زمين كاما لك بو) جتى كه مُكاتب اور بچه اور پاگل كى زمين ميں اور جوزمينيں مساجد پر وقف كى گئ بول أن پر بھى عشر واجب بوتا ہے، تو ما لك كى صفت يعنى غنى بونے كا اعتبار كيسے كيا جوزمينيں مساجد پر وقف كى گئ بول أن پر بھى عشر واجب بوتا ہے، تو ما لك كى صفت يعنى غنى بونے كا اعتبار كيسے كيا جائے گا۔

وعنايه شرح هدايه على هامش الفتح القدير ، صفحه 188 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئته)

وَ اللهُ اَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَاللهُ اللهُ كَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم كَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

بی میں الثانی <u>1432</u>ھ 17 مئی <u>201</u>1ء

#### تحيتى كاحق اداكرو

مفتی احمہ یارخان نعی در کھنگ الله تعکالی عکیّه قرآن پاک کی آیت: ' وَاتُوْحَقَّهٔ یَوْمَ حَصَادِهِ (جَفَّهٔ کَ" ک" پرزراد کے ہے، زیر ہنادیں ' کرتھ جہد'' اوراداکروتن اس کا اس کے کا شخ کے دن' کی تقییر میں فرماتے ہیں: ''سونے چا مدی تجارتی مال کی زکو قبیں اور پیداوار کی کرکو قبیں چند طرح فرق ہے۔ 1:ان زکوتوں میں انصاب شرط ہے۔ انصاب سے کم پرزکو قفر فرض ہیں گر پیداوار کی زکو قبیں نصاب نہیں ہر تھوڑ ہے بہت پرزکو قبیں علی سال گزرنا شرط ہے۔ پیداوار کی زکو قبیں بیشر طنہیں بھل ٹوٹے ہی تھی کئے ہی بیزکو قفرض ہے۔ 1: وہ زکو تعین صرف عاقل بالغ پر فرض ہیں گر پیداوار کی ذکو تو نابالغ بیچ ، ویواند، پاگل پر بھی فرض ہے۔ 4:ان زکوتوں میں حاجت اصلیہ کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے جو حاجت اصلیہ سے بیچ اس پر زکو قفرض ہے۔ 6: وہ ذکو تیں مال میں صرف ایک بارواجب ہوتی ہیں گر پیداوار کی ذکو تو میں حاجت اصلیہ کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے جو حاجت اصلیہ سے بیچ اس پر زکو ق فرض ہے۔ 6: وہ ذکو تیں سال میں صرف ایک بارواجب ہوتی ہیں گر پیداوار کی ذکو تو میں ہوئے۔ 7: ان زکوتوں کی مقدار چالیسواں حصہ ہی گر پیداوار کی ذکو قو دیواں حصہ یا ہیسواں لیمی ان ذکوتوں سے چوگانا دوگانا وجہ خالم ہوئے۔ 7: ان زکوتوں کی مقدار چالیسواں حصہ ہے گر پیداوار کی ذکو قو دیواں بی میں وہ دیا ہیں جو میں ہوئے۔ 7: ان زکوتوں کی مقدار چالیسواں حصہ ہے گر پیداوار کی ذکو قو دیواں بیمی وہ میں وہ دیا ہیں ہوئیں ہوئی عبور سے جوگانا دوگانا وجہ خالم ہوئی ہیں۔ (تفسیر نجی عبواں ایک خیل ہوئی ہیں۔ (تفسیر نجی عبواں ایک خیل ہوئی عبور سے دیکھ ناروں کی میں۔ (تفسیر نجی عبور ایک کردوں عراب میں جو خواج میں۔ اس میں ہوئی ہیں۔ (تفسیر نجی عبور کردوں کو تو کو کردوں کو تو کو





| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | = ﴿ فَتَسُاوِي الْحِيْلِ | =~@<br>   |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|
| حواله برائے یا داشت                     | صفحةنمبر                 | فتوى نمبر |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | = ﴿ فَتَسُاوِي الْحِيْلِ | =~@<br>   |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|
| حواله برائے یا داشت                     | صفحةنمبر                 | فتوى نمبر |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | = ﴿ فَتَسُاوِي الْحِيْلِ | =~@<br>   |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|
| حواله برائے یا داشت                     | صفحةنمبر                 | فتوى نمبر |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |
|                                         |                          |           |

اَلْحَمْدُ لِللهَ عَزَوْمَ لَ تَبليغ قران وسُنَّت كى عالمكير غيرساى تحريك دعوت اسلامى ك مَبك مَبك مَبك مَد فى ماحول میں بکشر تُستّنيس سيكھى اور سكھائى جاتى جين، ہرجُمعرات مغرب كى نماز كے بعدآب كے شهر ميں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وارشنگتوں بھرے اجتماع میں رضائے الّبی کیلئے انتھی انتھی نیتوں کے ساتھ ساری رات گزار نے کی مَدَ نی الِتجاہے۔عاشِقان رسول کے مَدَ فی قافِلوں میں بدیّیت ثواب سُنَّتوں کی تربیّت کیلئے سفر اورروزانہ فکر مدینہ کے ڈر ثیجے مَدَ فی اِنعامات کا رسالہ پُر کر کے ہر مَدَ فی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندرا ندر این پہال کے ذعے دارکو جَمْع کروانے کامعمول بنالیجئے ، إِنْ شَاءَ الله عَدَّوَة مِّلَ إِس كَى بُرُكت سے يابندستت مِنے ، مُنا ہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کیلئے کُرد ھنے کا ذِبْن سے گا۔

مراسلامى بعائى اپناييز بن بنائ كـ" مجصاين اورسارى دنياك لوكول كى إصلاح كى كوشش كرنى ہے -"إِنْ شَاءَالله عَزْدَةِ لَا فِي إصلاح كى كوشش كے لية" مَدَ في إنعامات" يمل اورسارى ونياكاوكون كياصلاح كى كوشِش كياية مد في قافلون من سفركرنا بدا في الله عَرَّمَة في

- راوليندري: فضل داو ياز و كيشي يوك ١٠ قال روز في فون: 5553765-051
- كرا چى: شيدم محديكما را در پنوان: 32203311.
- · يشاور: فيضان دريد كليرك فير 1 الوراس يت معدر -
- لا تور: وا تأور بار باركيت من باش روز فران: 612-37311679
- خان يور: دُراني يوك نير كناره فرن: 688-5571688
- سروارة إو فيصلة إد): الثن يور بإزار فون: 2632625 -041
- نواستاه: عكرالالدينور MCB فوان: 0244-362145
- حضيه: چک شهيدال مير اور فون: 37212-35274
- · تكمر: فيضان مريد يران روا فون: 671-5619195-071
- حيدرآباد: فيشان مديد، آفتري نادن فون: 2620122-002
- كويما الوال: فيضال مديد شخوي درمز أو كويما الوالد فوال: 653-4225653
- شكان: نزد وشيل والح المحد الدرون إو يؤكث وفوان: 4511192 661
- الكافرة: كالخروة بالقائل فو يدم ورود على أول بال في : 044-2550767 محرار طويد (مركودها) خدار كيث ما القابل جامع مهوسية حاد طي شاد 6007 128

فيضان مدينه ، محلّه سودا كران ، پراني سنري مندّى ، باب المدينه (كراچى)

ون: 2634 Ext: 2634 Ext: 2634

Email: ilmia@dawateislami.net

Web: www.dawateislami.net



